

www.allurdu.com



تشيم حجازي

هانگرنب ديو

•لاهور •راولپنڈی •ملتان •حیدرآباد •کراچی

جملہ بحق مصنف محفوظ ہیں۔ اس کتاب سے کسی بھی جھے کی فوٹو کا پی ،سکینگ یا کسی بھی قتم کی اشاعت مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی ۔

> ناشر ریاض اے فیٹ (ایڈردیٹ) آپ کے مشور سے اور شکایات کے لئے۔ E-mail:info@jbdpress.com www.jbdpress.com

اشاعت: 2005 شاکست: جهانگیر بک ڈیو سرورق: JBD آرٹ سیکشن، لاہور قیمت: -/300روپے



| ٥        |                   | ديباچر      |
|----------|-------------------|-------------|
| 4        |                   | تعارف _     |
|          | ۔ ۔ مسکوانٹین ۔ ۔ |             |
| )A6      | دهراکنیں          | دوسرا بحصبه |
| ریا)۔۔۔۔ | •                 | تيسرابطته.  |
|          | ارةم              |             |

## RESEARCH IS THE KEY TO SUCCESS

راولپندی سیلز ڈپو ملتان سیلز ڈپو حیدر آباد سیلز ڈپو کواچی سیلز ڈپو • اردوباز ار • اردوباز اردوباز ار • اردوباز ا

لاهود سيلز دّبو: 2\_الكريم ماركيث اردوبازارلا مور فون: 7220879-042 هيد آفس: غزني سريث اردوبازارلا مورفون: 7314319-042 پونشنگ پويس: نياز جهاگير پرشزز اردوبازارلا مور

## اُس بُورِھے درخت کے نام

شاہراہ حیات برمیری زندگی کے نقوش اس درخت کے بنیجے بہنیج کراضی کے دھندلکوں میں رواچی ہو ہو جاتے ہیں۔ میں ایک ایسے مندر کے کنا ہے وک جاتا ہوں جس کی سطح پر لمبرول کی ٹرکسیں نہیں لیکن اس کی گرائیوں سے جکے 'میشے اور نہ ختم ہونے والے نغیجے بیدار موتے ہیں۔ میں الیبی فضاؤل میں کھوجاتا ہوں جن کی روشیں قوس قرص کے زنگوں سے لمریزیں۔

ان نعموں کی دلکشی اور زنگوں کی ولفریبی کا موہوم ساتھ و کر عالم شخور کی طرف کو ٹا ہوں۔ ہیں اپنے ان طرف کو ٹا ہوں۔ مجھے اس درخت کے بیتوں کی سرسرا بہط مسائی دیتی ہے۔ ہیں اپنے ان ساتھوں کو دکھے ہوں جو بجبی ہیں میرے ساتھ اس درخت کے شجے کھیلا کرتے ہتے۔ ندگی کے جہرے کی خفیف مسکر اسٹیں ا جانگ قبھ تھوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں سیں اس رخت کے شجے کھڑا ہوں اور اسے اپنی چھوٹی سی قرنیا کی بلند ترین شے سمجھا ہوں اس کی شہنیوں پر چیڑھ کرمسرت کے قبیقے لگاتے ہیں اور میں حیران میں مرسلے کے اس کی شہنیوں پر چیڑھ کرمسرت کے قبیقے لگاتے ہیں اور میں حیران

## تعارف

بھارت نے تقسیم کے عمل اور پاکسان کے قیام کو بھی دل سے قبول نہیں کیا۔اس کے حكم انول كى اولين كوشسش يرتقى كم باكسنان كے ليے حالات استے ناماد كاربا ديے جائي كم اس كى تعميركسى محكم بنايرنه بوسكے اور تُوننى موقع سكے اسے نيست و نالجود كيا جاسكے خواہ مساوت کی آگ سے مخواہ اقتصادی سراول سے مخواہ داخلی انتشار سے ، خواہ فوجی کارروائ سے ۔ چانج اکست محلله عمی سی مسلح مهندوا ورسکه فتقول نے استے دسیع بیانے بربار مفارط اور أتشزنى كى كدآنًا فاناسادامشرقي بنجاب اس كى بييك مين آكيا ادر بجردى اجير يوبي ك شمالی اصلاع اور بھرت پورے ہے کر حمول وکشمیر نک۔ کی تمام ریاستیں اس کی زومیل گئیں وہ آبادیاں جصد اول سے امن کی رندگی بسرکر رہی تختیں اور جن کے تصوّر میں بھی یہ قیامت بیٹر مناظر نه سخف نناه بهوكيئن - سارانظام عيشت دريم بريم بوگيا مرارون مرد عورتي ادر بيخ موت کے ماٹ آ اسے کے الاکوا بے گر موٹ ادر برٹ برعبور موے - اکسان کے خوک اور استورس ایک ان کی تعمیر جوئی۔

يهى وه حكايات توكيكال بي حيص السيم جمارى في المالي فراموش ناول تَخَاكَ دِخُونَ مِي بِينِ كيابِ بِهَارَى مُوزُوره اور أن والى نساول كي ياي خاكم خوان لی اجمیت مین تهین کرید داشان مارسد ماضی کے بنیادی رکورسے تعلق رصی بعدادر

www.anurdu.com ہوکران کی طرف دیکھیتا ہول' بچرمیں ان دبوں کا تصور کر ما ہوں جبکہ میں خو داس کی شمنی شی يرهوم آياكة الفاادر مح سع حيوثى عرك يحقميرى طرف وكيوكريونيان مواكر في عقد ماضى حال كواور حالم تتقبل كوحنم وتياسيداور بجين كى مسكرا سيس اور قهقي حراني كى وهر الكنول ولولول اورامنگول مين تبديل بهوطيت بين عجراجا كساكيكن زند كى كاليلس ٹوٹ جاتہے۔ اس درخت کے بیوں سے بیدا ہونے دالی دھیمی اور میٹھی راگنی ان لوگوں کی چیخول میں دب کروا جاتی ہے جنھول نے اسکی جھا ول میں مسکولا اور سنسنا مسکھا تھا۔

اكت ، ٨٠ مين جب كمشرتي بنجاب كى مزارون بستيال الكا ورخون كاطوفان · د کھید رہی تھیں' اس درخت کی جڑوں پران لوگوں کا ٹون مبدر ہا تھا ہوا کسے یا نی <sup>د</sup>یا كرنے يقے اس كے سے اُن جوالوں كى لاشين تراب بى كائيں جو كبين ميں اس كى ثانول رچھوك إلاكر نے تھے \_\_\_ بيمير التي ميريونيز، مېرے ووست اورمرے اُرگ محے ان کی او تیں اس دینت کے باس بی ایک گرھے

اب میں تراب میں اس عفل کے مدینے ہوئے زُبُک رکھ کرما ہوں تو مہیں کے بیدویان بوسکی ہے ۔۔ بیس ان سکرا ہوں کرسیس کھول سکما سے ڈندگی کے معسوم چهرے سے سمیسر کے لیے جھین لی گئی ہیں میرے کا نول میں اب بھی وہ تہفتے گُونجة بین جهبیشرکے بینے فاموش ہوچکے ہیں \_ یہ درخت آج بھی اپنی عکر کھڑا اكرمي ايك مُغنى بهومًا اوراس ورخت كي شاخت ايك بربط باسكا توميس فضائے بیران کوان یے مین دو ہول کی فریارے بریزکردیا جاس درخت کے بنيحكس فافله سالار كالشطاركررسي ببي

ننب جياري

W JA

اے پڑھنے دا اول کے دلول میں الم 19 علی ہولنا کیول کی یاد مارہ ہوتی دہے گی اور وہ اس خطة زين كى قدر دقيمت كاصبح المأزه لكا مكيس كي بوسم في بيد شال قربا بول ك بعدحاص كباس كمكه يكتاباس لحاظ سع تجى بهت المم بعد كرسيم عجادى كالعبيرت نے قوم کوحن خطرات سے خبرداد کیا تھا' وہ بودی شدّت کے ساتھ ہمارے سامنے آپھے

مسيم سے قبل اور تعلیم کے بعد آج سماری آزادی اور بھاکے ترمنوں کا تصابعین ا کھنڈ کھادت ہے تاکہ عملاً سارے براعظم میں ہندو تہذیب دیمدن کی برنری کا بگرا کے برسے اور دہ اس مقسدی کمیل کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے۔

پاکستان کوسلمانول کے اجتماعی احساس وسعورسنے جم دیا تاکہ وہ اسنے دطن میں اسلامی اقداری بنام پراکی عادلاندنظا فائم کرسکیں۔ ہم اپنے ماصی کے ان بلد حصاول کے المين بن كري البيخ حال اورستقبل كى زمرداريون سع عهدا بر أبوسيكير بيرجن كى ردات کی بدراسان ہمارے ستقبل کے لیے ایکٹنقل پیغام بھی ہے۔

٠٦,١١٤ م ١٩٤٢ع

م کاری کار (سابق وزیر انظم پاکستان)

مسكرا ميس

ا اساعیل رہسط کے قریب آم کے درخت کے نیچے بیٹھا تُحقے کے کس لگار ہا تھا۔ اس کابرا بھائی غلام حیدرباغ کے کونے سے تودار ہوا اور کدال زبین برر کھ کر اس کے قريب بيشف موسم بولايُ إنهاميل! دراميون كو مانكت ربو، ابھي أدها كھين ما في سے اوراس کے بعد باغ کو تھی یانی دینا ہے !

إساعيل في مُقفى في غلام حيدر كي طرف پھيردي اوراُ کھ كرمست دفيار ببلوں كو دوجارسانے سيدكيے اور بھر زہں آ كربيھ كيا۔

غلام میدرنے چندکش نگانے کے بعد کما رستھوری دیربعد کیاری معی دیکھ آنا " اسماعيل في سوال كيايتم كهال جارم و ؟"

" بیں ذرا مجید کا پناکہ آئن کی ماسٹرنے پٹواری کے ہاتھ پیغیام بھیجا تھا کہ وہ دودن سے پیمرغیرحاضر ہے۔ آج میں نے اسے بہت پیٹیا تھا!"

اسماعیل نے مُسکراتے ہوئے کہا یر پیٹینے سے کوئی فائدہ نہیں میرے خیال میں تم اس کے ساتھ ہی مدیسے میں داخل ہوجاؤ۔۔۔۔ آج جائی جان آئیں گے تو میں

ان سے کموں گاکہ اگر مجید کوریٹے ھا نا ہے تواس کی رکھوانی کے لیے اس کے باپ کا ساتھ

\* بِعَانَى جَانَ آجَ آئِينَ كَرُاتَهِينَ كُورِ خَالًا؟"

انتمانی بدسمتی تھی کہ سالس تیزاور کلاخشک ہونے کے باعث اس کی آواز دور تک

كسان ف أواددى يمعيدوشايدتهادا برخورداد أدبابع!"

اس كے ساتھ مجيدكو بھي بڑھنے كاشون ہوجائے "

أتقاأتها كران كي طرف بعينك رما تقار

ا در چیا کو د مکھ کر مجد بنے بھا گئے کی جرات نہ کی ۔

کر دہ بھی ہنس بڑا۔

" نیکن سلیم ابھی بہت جھوٹا ہے اور بیں نے سا ہے کہ یہ ماسٹر بہت مازما ہے !

غلام حیدر کچھ کمناچا ہنا تھا لیکن فریب کے ایک کھیت میں ہل جلالے والے

غلام حیدر اُکھ کر کھڑا ہوگیا ۔اسماعیل نے اس کی نقلید کی اور دونوں سرسنر

یا کی چھ لوکے گدھوں کوسر پٹ دوڑ انے چلے اسے تھے۔ بیسوار لکھنے کی تختبوں

کھینتوں کے درمیان دوسرے کا وُں کوجانے والی نگیڈنڈنی کی طرف دیکھنے لگے۔

سے چا بک کاکام لے رہے تھے۔ مجیدسب سے آگے تھا کھینوں میں کام کرنے

ولله كسان أخمة الحق كرا تحنين ومكيمه رہے تھے كدھوں كامالك ان كے بيجھے چلا آرہا تھا۔

وہ آج خلا نِ معمول غضب ناک تھا، اُنھیں کا لیاں دے دیا تھا اور زمین سے ڈھید

غلام حیدرکے جہرے برغصتے کے آئناد منودار ہوئے لیکن اسماعبل کا فہقہیں

ممط کے قریب بنی کرمجید گدھے سے کو دیڑا۔ دوسرے بحقی اس

ان گدھوں کے مالک خیر دین کمیاری اس وقت سب سے بڑی خواہش پر

عقی کران شرم بچوں کے در مرجم کر جی ہوں اس کی گالیا اٹسیں لیکن بداس کی

ی تقلید کی روه سب گرهوں سے اُنزتے ہی پنے لینے گردا ، و محال گے لیکن باپ

\* ان کا نوکرانجی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ شام تک اجابیں گے۔ دس دن کی چھٹی

" نواس دنعه وه سليم كومدرسے بين داخل كرواكے جائيں گے۔ يه اچھا اوگا۔ شايد

دور پیلے وہ کانٹوں کی باڑ میں الجھا ، پھر مانی کی نالی میں گرا غرض اس کے لیے وہ تمام

اساب یورے ہو چکے تھے جہنیں مہذب سوسائٹی میں نودکشی کے لیے کافی سمجھا جاتا

سے دایک گدھے نے اسمان کی طرف منہ اٹھا کر اینا قومی تر انہ شروع کیا لیکن نیردین

اس کی دندہ دلی کی داددینے کی بجائے آگے بڑھ کر اس بربے تحاشالامھی برسانے لگا۔

اسماعیل بنسی نسبط کرنے ہوئے آگے بڑھااور بولا یو نجیرو! آج میں ان سب

غلام حیدرسانا ہا تھ میں میے مجید کی طرف بڑھالیکن اسماعبل نے بھاگ کر

غلام حیدراوراسماعبل کے سامنے نبردین کا غصر اورکم ہو چکا تھا۔وہ بگردی

اسے روک لیااور مجید کی طرف متوجه نوکه کهای مجیدتم کان پکیط و ! " اور مجید نے جعط

كوكردن سے أناركرسر مركيلين بوت بولا بربودهري جي المي نفيس معنى بني

كيا جب مجھے كام نهيں ہونا توميں بروا نهيں كرنا ليكن آج ميں نے پورنماشى كے

میلے میں برتن لے جانے تھے تھے دونین ہفتے کام کی دجرسے میں نے ان کا دادً

نہیں پہلنے دیا۔ جب انھیں مدرسے سے چیٹی ہوتی ہے تو میں گدھوں کی رکھوالی کیا

کرتا ہوں لیکن آج پر بھٹی سے پہلے آگئے ۔ میں بھٹی سے برتن نکال رما تھا کہ یہ گدھوں

كوك أُرْك ميك الفول نے گاؤں كے كرد حكر لگائے - بھر نهر كا اُرخ كيا يخب يہ

والس آرہے تھے تومیرانیال تھا کہ اب یہ میرے حال بردهم کریں گے یہ ان كاراستردوك كے ليے بھاكاليكن مجھے ديكھتے ہى بيكتراكراس طرف نكل آئے:

لانظی ٹرٹ گئی اور خبر رین کا آدھا غصتہ جا تا دہا۔

كى خىرلون كايىتمىن بىت تىك كرتے بىن "

سنائی مدونتی تھی ۔ اس کی بچرط ی سرسے کھسک کر گلے کا ہار میں جی تھی ۔ رہبط سے تھوڑی

کان بکرایہے۔

www.allurdu.com

اسماعیل نے کہا یو اچھا خیرد! آئندہ انھوں نے الیسی حرکت کی توسیدھے میرے باس آنا۔ اب تم وہ دارنتی اُٹھا و اور اپنے گدھوں کے لیے اس کھیت سے

جارہ کا ط لو '' خیر دین اب عُصے کی بجائے تشکر کے جذبات سے معلوب ہورہا تھا۔ اس نے دارنتی اٹھانے سے پہلے آگے بڑھ کرمجید کو اُٹھا یا اور کہا ی<sup>رد</sup> دیکھو بھٹی ا آج تم نے مجھے

مجید تذبذب کی حالت میں اپنے باپ ادر چپا کی طرف دیکھ دہا تھا۔ اتنے میں کہی نے باغ کے دوسرمے سرمے سے آ داز دی میں مجید ! اومجید !!" مجید اجازت طلب تکا ہوں سے اپنے باپ اور پچپا کی طرف دیکھنے لگا۔ اسمایل نے ایک ایس حاقۂ نالاگن !"

مجید حبدی سے تختی اور نب نہ اُٹھا کر گاؤں کی طرف بھاگنے کا ادادہ کر دہا تھا کہ ایک کم سن لڑ کا ٹھڑ کی ننگی بیٹھے پر سوار باغ کی او مے سے نمو دار ہوا۔ مجید کے فریب پنچ کر اس نے ٹھڑدو کا۔

رسائیل نے کہا ''سلیم اتر دینجے۔ میں نے تہیں کئی بارمنع کیا ہے!"
سلیم نے اس حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے جلدی سے باگ موڈ کرٹٹو کوارٹر لگا
دی ٹیٹو نے جست لگا کریانی کی کھائی عبور کی اور سربیط بھا گئے لگا۔
اسماعیل جلآیا ''سلیم اسے روکو۔ بیو توف گریٹو دگے '' کیکن سلیم نے رفتار

اسماعیل جلآیا برسلیم اسے روکو۔ بیونوف گربطورکے '' لیکن سلیم نے دفتار اور نیز کردی ۔ جب شونے کھیت کی باٹر کے اوپر سے چھلانگ لگائی تووہ کرتے ۔ کوئی دو گرنے کے اوپر سے کھا دیکھ دہدے تھے۔ کوئی دو گرنے دی کے دہوکر اس کی طرف دیکھ دہدے تھے۔ کوئی دو

فرلانگ وُدرجاکراس نے باک موڑی بجید بھاکتا ہوا بگٹنڈی کے قریب آ کھڑا ہوا'

دابسی پر بھی تتو کی دفتار کہ ہی تھی۔ مریب ملت

دایسی پر بی وی دف اروی در در برجی وی دف اروی در برخ توروکا، اسے کھیت کی مینڈ کے ساتھ کھٹڑا کرتے ہوئے کا اسے کھیت کی مینڈ کے ساتھ کھٹڑا کرتے ہوئے کا اس مجید جیز دکھاؤں گا " دکھاؤں گا "

د لھاوں گا : مجید مینڈ پر باقن رکھ کر اس کے بیچھے سوار ہو گیا۔ دورسے غلام میدرنے آوار دی۔ سسلیم! اب مذبھ گانا اسے نم دو نوں گر پڑو گے ؟

ار گاڈں کے دوسری طرف ایک جوہڑکے کنارے بیند جھاڑ یوں کے قریب پنچ کرسلیم اور مجید ٹوسے اُترہے۔ مجید نے لگام ایک ٹمنی کے ساتھ با ندھ دی اور

" نبين جيائو اس في جواب ديا:

سلیم سے پوچھا ''یہاں کیا دکھاؤ کے مجھے ؟" سلیم نے کہا '' پہلے وعدہ کروکہ تم انفیں مارو کے نہیں!" "کِسے؟" "یرپھر بتاؤں گا، پہلے وعدہ کرو!"

ساچھا میں انھیں نہیں ماروں گا!" سیر بھی دعدہ کروکہ تم انھیں اُٹھاکہ گھر نہیں ہے جاؤ کے!" ساچھا!" سلیم نے تفور کی دیر سوچنے کے بعد کہا یہ نہیں۔ میں تہیں نہیں دکھاؤں گا،

نم دوسرے روکوں کو تبا دوگے ؟ " نتیں میں کسی کو نتیں نتا ڈن گا ؟' ركهائي ديا ادروه خوشي سے اُحجِل براير مجيد آبا جان آگئے ہيں۔ وہ ديجوان كا كھوڑا؛

دہ یہ کتا ہوا حویلی کی طرف بھاگا۔ گھوڑے نے اُسے دیکھتے ہی کان کھوے کر لیے۔اس

کے نتھنوں کی اواز کہدرہی تھی کہ ہیں تہیں بیچا نتا ہوں سلیم قریب بہنیا لو گھوٹیے

نے گردن ذرانیجی کر بی اوروہ اس کی بیشا نی اور نضنوں پر ہا تھ بھیرنے لگا مجید جیٰد

سلیم کی وہ پریشا فی حس کا باعث فاخمتر کے بیچے کے متعلق مجید کی ہے نوجہی

تنی اب دور ہو چی تھی۔اب اُسے اس بات کا خطرہ نہ تھا کہ عمید کھر جاکر دوسرے

بھائیوں اور بہنوں کے سامنے اس کا ہٰلاق اڑائے گا۔ اس نے فخر بہلھے میں کہا۔

عجيد نے کچھ ديرسوچينے كے بعد كها يراجيّا بناؤية تهيں كيوں نہيں كالمّا ۽"

" بين بھى اسے يتنے اور كُرُو كھلاباكروں كا يسليم تم كتھے تھے كہ تمهارے آبا جان

اس حویلی میں موسنیوں کے باندھنے کے کمرے اور بھوسے اور اناج کے کوداً

سليم نے کھا "مجيدتم اس سے ڈرتے ہو؟"

"اسسے گاؤں کے سب بیجے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا "

" تم اس ليونبين درت كدير تمدين كاشاندي

"ئم جانتے ہو بہ مجھے کیوں نہیں کا ٹتاہ"

" بين است بين اوركَمْ لِعلاما كرّا بون "

لا ہاں وہ گبندلائے ہوں سے چیلو گھرچلیں!"

كيندالأنس كيه به"

مجدن کہا "برمجھ کا شاہے "

مجیدسلیم کے پیچھے ہوایا سلیم ایک جہاٹری کے قریب درکااور ٹھنیوں کے درمیان

مجید نے کہا یرواہ جی برکون سی عجیب بات ہے۔ ہمارے باغ میں بہت سی

مليم نه كها يوتم في الجي كيه نها و الديد الساف بي كالدين مي وق

سلیم آ کے براھا، فاخندار گئی۔اس نے آبسنہ سے ایک بحتیہ اٹھایا اور اسے

محیدنے کہا "واہ جی میں نے جیسے پہلے کبھی فاختہ کے بیتے نہیں دیکھے ہیں

مجید کی اس بے اعتبا تی برسلیم برنشان ہورہا تھا۔ اس نے بیچے کو گھونسلے

یہ بیجے حب دابس گاؤں پنیچے تو شام ہوئیئ عقی سلیم نے باہر کی حویلی میں اخل

موكر هو كو نوكرك حواك كيا لوكرنے شوكى بيٹھ برتھيكى دينے ہوئے كما يوسليم ج

تهارے بچا مجد بربت تھا ہوئے ہیں۔ ایکر تم کر بڑتے تومیری شامت آجاتی ایدہ

سليم كحيوكها جابتاتها ليكن اجانك اسع ويلى مين ايك خونصرون كهوالا

میں تمادے جیا کا جارت کے بغیراس مٹو کو اعد نہیں لگانے دوں گا ؟

ہتھیلی پردکھ کر مجید کو دکھانے ہوئے کہا مربیسوں تک پردونوں انڈوں ہیں تھے،

چند د نوں تک ان کے برنگل آئیں گے، بھریرانی ماں کے ساتھ اُڈا کریں گے''

سمحتا تقاكتم نے كوئى عجب شے ديھى ہے علو كھرمليں!"

ایک بھوٹے سے گھولنسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا " وہ دیکھو فاختر ہیٹھی ہے''!

عقے۔ اس کے علاوہ کا شن کاری کا سامان بھی ہمیں دکھا جاتا تھا، ایک کونے ہیں چھترکے نیچے چارا کا طبنے کی شین تھی جیمن کے وسطیس آم کے دو درختوں کے درمیان گئے کارس کا لنے کی مشین تھی۔ دوطرف کی دلیداروں کے ساتھ مولینیوں کے لیے کھڑلیاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک کونے ہیں گڑ بنانے کی بھٹی تھی۔ بیا ہرکے بھاٹک کے مقابل کی دلیدار کے درمیان کی اینٹوں سے بنی ہُوئی ڈیوٹو تھی اور ڈیوٹو تھی کے دائیں اور بائیں۔ بیچے برآ مدے اور اس کے ساتھ بیٹھک تھی۔ بیٹھک اور ڈیوٹو تھی جو ائیس اور بائیں۔ بیچے برآ مدے مقابل کی دوسری حویلی تھی جس میں کی اینٹوں کے بنے ہوئے مختصر کی مان شخصر سے رہائشی مکانات تھے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ گھرکے صمن اور دوسرا دور تھی کے طرف کھرکے صمن اور دوسرا کی طرف کھنا تھا۔

مجید اورسلیم حب ڈیوڑھی ہیں داخل ہوئے نوبلیٹھک سے گھرکے آدمیوں کی ہوازیں سنانی دیں ۔ مجید نے اُرک کر کہا یہ تم جاؤ، ہیں گھرجاتا ہوں " سیم نے دروازے میں کھڑے ہوکہ اندر جھانکا، بیٹھک ہیں تیمپ جل رہا تھا اور

سلیم نے دروازے میں کھڑے ہوکہ اندر جھا نکا، بیٹھک بیں تیمپ جل رہا تھا اور چارپائیوں پراس کے دادا کے علاوہ گھرکے آٹھ دس آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ بہاطینان کرنے کے بعد کہ اُسے کسی نے نہیں دکھا، سلیم ٹھک کرایک چارپا ٹی کے نیچے گھٹس گیا اور رئیگٹا ہوا اس چارپائی کے نیچے جا پہنچا جس براس کے ابا اور دادا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی کمرکے ساتھ چارپائی کواوپراٹھانے کی کوشسش کی اور بھر دبک کر نیچے لبط کیا۔ چارپائی اگرچہ ہل نہ سکی تاہم سلیم کامقصد لورا ہو چکا تھا۔ اس کا دادا کہ درہا تھا۔ 'ملی اکبر ذرا چارپائی کے نیچے دیجھنا، شایدکو ٹی گیا اندرا گیا

ہے؟ سلیم بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا علی اکبرنے نیچے جھانگ کر ہنستے ہوئے کہا یو کما نہیں ریکھے ہے جی "

ملیم اب پوری طاقت سے چار پائی اوبر اطحانے کی کوٹ ش کر رہا تھا۔ دادانے کہا '' یہ دیجے نہیں شیرہے ۔ علی اکبر بھر د کھنا ''

راد العظمان بيري بن بيره و ميره و من برير يعاد المسلم فه المارية المسلم فه الله المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسلم

بت تاتب "

بعث معلی البرنے کہا سمیاں جی اب یہ چھے سال کا ہوگیا ہے۔ گزشتہ سال آپ نہیں ماننے تھے لیکن اب اسے اسکول میں جیج دینا چاہیے دونہ یہ آ دارہ ہوجائے گا میں صبح

نود جاکراسے اسکول چھوڑا گراگئا'' سلیم کے قیفے حلق میں اٹک کررہ گئے اور جب اس کے دا دانے بیر کہہ دیا۔ « کور اللہ میں ناللہ میں اس مندن میں مندن میں اس نے میں

ر پھلے سال براس فابل نہ تفالیکن اب میں تہدیں منع نہیں کرنا'' توسلیم نے پیمسوں کیا کہ اب اس فیصلے پر آخری مہراگ جکی ہے ،

\_\_\_\_\_

سلیم نے اسکول کے متعلق اب تک ہیں سناتھا کہ وہاں تجوں کوئری طرح بیٹیا جاتا ہے۔
اس کے چاہتید داور اسماعیل نے اپنے بجب پیس متواتر چارسال ماسٹروں کی ماد کھائی تھی۔
گاؤں کے لوگ گرمیوں میں درختوں کی جھاؤں میں اور سرد بوں میں الاؤکے اردگر دمیٹیے
کر جب پُرانے وقتوں کی بائیں کرتے تو جاپا سماعیل اورغلام حید کی طام بھی کے زمانے کا ذکر بھی
اجانا۔ وہ خود اس بات کی تصدین کیا کرتے تھے کہ ماسٹر کان کیٹرواکر ان کی پیٹھے پر انیٹیں
دکھ دیا کرتا تھا۔ دہ گئے کے کھینوں میں چھیا کرتے تھے کہ ماسٹر کان خاندان کے بزرگوں کی ظرح

نشابد گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی اُن سے ڈسٹمنی تھی اور وہ انھیں مکی طرکہ ماسٹر حی کے حوالے

كرا يكرن تق عقد اس كا بچاناد بهائى مجيداور كاؤں كے دوسرے روكے مى اساسكول

www.allurdu.com

سے دالیں آکر بہت کچے تبایا کرتے تھے۔ جمید دوسال سے پہلی جماعت میں تعلیم باد ہاتا،
دہ سلیم کے بڑے ہے چپا غلام حیدر کا بڑا بیٹیا تھا۔ وہ درخت پرچڑھنے، پانی میں تبری اور
کھیل کو دہیں گاؤں کے تمام لڑکوں سے زیادہ ہوشیارتھا۔ اس میں سینکٹ وں خوبیاں
تھیں لیکن سلیم جیران مقاکہ اس کے باوجود ماسٹراس پردھ نہیں کرنا سلیم نے کئی بار
ابنی انکھوں سے اس کی میٹھے پر ڈنڈوں کے نشان دیکھے تھے۔ اگرچیا علام حیدر کا بس
پہلا تو وہ مجید کو اس کی مرضی کے خلاف سکول جانے پرمجود ٹرکرتا کی سلیم کا والد لینے
بھا تو وہ مجید کو اس کی مرضی کے خلاف سکول جانے پرمجود ٹرکرتا کی سلیم کا والد لینے
سخت تھا۔ دا دا کے بعد خاندان میں سب سے ڈبا دہ اسی کا حکم بابا جانا تھا اور اس کی
ایک دجر پرمجی تھی کہ وہ اعلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائٹ تھی بلداریں چکا تھا۔
ایک دجر پرمجی تھی کہ وہ اعلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائٹ تھی بلداریں چکا تھا۔
ایک دجر پرمجی تھی کہ وہ اعلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائٹ تھی بلداریں چکا تھا۔

سکول جانا اور ماسٹرسے مار کھانا، درنہ گھرسے مار کھانا بیچارے میں کے لیے ایک مجبوری تقی اورسلیم کو اس بات کا افسوس تفاکہ اس کی محبوری کاباعث اسس کے اپنے ابا جان ہیں .

سلیم نے جنوں ، میکونوں اور جیٹر بلوں کی کہانیاں سنی تھیں لیکن سکول ماسٹر اُس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک شے کا نام تھا۔ اس نے سنا تھا کہ ہادر سناہ سب سے بٹرا ہوتا ہے ، وہ جسے چاہیے مارسکتا ہے ۔ وہ ایک با دنشاہ بننا چا ہنا تھا۔ بچوں کو ماسٹروں سے بنجات دلانے کی اس کے نز دیک بہی ایک صورت تھی

لیکن اب وہ نو دسکول جارہا تھا۔ جو کچھ ابّانے ببٹیمک میں کہا تھا،اب سادے گھریں منشہور ہو بچکا تھا۔ماں نے اس کے بلیے نئے کیڑے اور نئے بُوٹ منگو ارکھے تھے۔ اس

کی چپای، پھُو بھیاں اور بہنیں سب خوش تھیں اور خانداں میں صرف ایک ادی محقی جسے اس کے ساتھ ہمدر دی تھی ۔ صرف اس نے ماسٹر کے متعلق تشولین کا ظہار کیا تھا ۔ مرف اس نے ماسٹر تمہیں کہتے ہمیں کھے گا "

گادَں کے بیتے باہر کھیل بہتے تھے۔ دہ اسے بلانے کے لیے آئے، اس نے جائے ے انکار کیا لیے ایک اس نے جائے ے انکار کیا لیکن دہ اسے کھینچ کرلے گئے۔ جب وہ ڈبوڑھی کے قریب پہنچا تو پیچھے سے ماں نے آواز دی پر سلیم ابیٹیا جلدی آجانا، جسم تنہیں سکول جانا ہے ؟ سلیم نے کوئی میں دیا ا

جواب مذدبا۔ اس سے ساتھی ہا ہر کیلتے ہی شور میانے لگے کہ سلیم کل سکول جا رہا ہے۔ اب باتی بہتے بھی کھیں کا خیال جیوڈکر اس سے گر دھی ہو سکتے "کیول سلیم ! یہ سے سے ایکا سے پی تم سکول جا رہے جو ؟" اور بھر جب ان کی تستی ہوگئی کہ سلیم واقعی سکول جا رہا ہے تو اعفوں نے بحید کی بچریز بر آ کھ مجولی ، کبڈی یا چورا در کو توال کی بجائے ہاسٹر اور لڑکوں کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ مجید اسٹرین گیا اور اس نے بچول کو ایک قطار میں کھڑا کر سے

سکول کے ٹرمبیت یافتہ بچوں نے فراً کان بچڑیا اور دوسرول کو مجید نے اپنے کرد جمع کرکے اس فن کی مشق کرائی ۔ دہ کہد رہا تھا یرد مکھومیری طرف اس طرح جمکو بھر کرد جمع کرد یے کہ بھور کو اس طرح سے جا و اور کا نوں کو کپڑ اوا در مدیٹھ او بنجی دکھو۔ کرد یے بھر ہا تھوں کو اس طرح سے جا و اور کا نوں کو کپڑ اوا در مدیٹھ او بنجی دکھو۔ پیٹھ اُونجی دکھنا صروری ہے ور نہ ڈنڈسے پڑیں گے۔ باتیں من کرد۔ او دھو بی کے لڑکے اُ

بہمدر مسہدے کہ نیر سے ماپ کا گھرہے مبنسو نہیں ور منہ دانت توڑ ڈالوں گا" تمام نیچے کان بچر چکے تھے لیکن سلیم کھڑا تھا۔ مجید نے کہا۔" ابتے تم کان نہیں پکرٹی نے ۔ "

سلیم نے عصفے سے کا بیتے ہوئے کہا پر بین کان نہیں بکر اوں گا '' اور مینیتراس کے کہ مجید کھی کتا' وہ گھر کی طرف بھاگ رہا تھا :

ہے پانی بیں ان کا عکس نظر آتا تھا۔ سلیم کافی دیروہاں کھڑارہا۔ اچانک اسے اپنے ہاپ

اس نے چونک کر ارد صراد صرد کھا۔اس کا باپ مکان کی حجمت کے دوسرے سرح

على اكبرنے اسے تسلّی دیتے ہوئے كها يربيليا إنمهيں كسى نے يونهى ڈرا دباہے السطر

اچھے بچوں کو نہیں مارا کرتے مرف وہی بچے یٹتے ہیں حوکام نہیں کرتے میں بھی اسی

سکول میں پڑھاکر نا تھالیکن میں نے ایک دن بھی مارنہیں کھانی ۔ اُستا دا جھے لڑ کوں کو

توپیادکرتے ہیں . اب تم بڑے ہو کئے ہو تنہادا فرض سے کہتم دل کا کربڑ صوتم سادی

عراض كودمين نهين كذارسكة مين جابها بول كرتم برائه وي بنود اب مين تهين سادا

دن گاؤں کے بخیار کے ساتھ آوارہ کردی کی اجازت نہیں دوں گایمیں دنیا میں نام

بیدا کرنا ہے۔اس اسکول کے بعدتم شہر کے بڑے سکول میں جاؤگے۔ بھرکا لیج جاؤگے۔

حب سلیم نیچ اُنز کرسترریب گیاتواس کی ان گھرکے کام کاج سے فادغ ہو کر

اكسي دييني في أس في كهاير بيتا إ ماسر تهيين نهين مادي كاربين تهيين دوز كاسبق

یاد کرا دیا کروں گی تمہیں وقت پر سکول بھیج دیا کروں گی تمہیں صاف سُتھرے کیڑے

مرآيا آباجان! "بيركه كروه بهاكماً هوا اسك بإس جا كه الهوا .

" تہاری ماں کہتی ہے کہم سکول ماسٹرسے بہت ڈرتے ہو ؛

باپ نے کہا درسلیم بٹیا! یہاں اکیلے کیا کر دہے ہو ؟"

کی آواز مشنائی دی:

" کچه نهیں آباجان!"

بھرتمہیں بدت دورولابت جانا پڑے گا "

« نہیں ؛ اس نے بے دی سے بواب دیا۔

جواس کی ہم عمر تھی' اس کے پاس آ بیٹھی اور اس نے کہا <sup>ررسلیم</sup> عباد ادی جان سے

وه سليم كوبازُوسير مكيلية كر كھنچينے لگی سليم نے حجالاً كركها يرم جا وَ بچرا بل إور نہ بال

ا بینه مالوس ہوکر جلی گئی۔ تفور می دبر بعد سلیم کی ماں آئی اور بولی برسلیم تم بیاں ہو! میں محجقتی تھی کہتم باہر بحیّاں کے ساتھ کھیل رہے ہوگے، تم نے آج دودھ تہیں

وہ دور ھا کا کلاس ہے آئی لیکن سلیم نے دور ھیلینے سے انکار کر دیا۔ ال نے

تو یلی کے تمام مکالوں کی تھیتیں الیس میں ملی ہوتی تھیں۔ وہ اُن برسسے گذر نا

ہوااکی کونے میں جا کھڑا ہوا ۔ کچھواڈے میں آم اور جامن کے جبد درخت تھے ہوا

کے ملکے ملکے حجود مکوں سے ان کے بیوں میں سرسرا ہمٹ پیدا ہور ہی تھی ۔ چاند کی روشنی

میں بھت پر ان کے سانے بھی میتے ہوئے نظر اتے تھے ۔ گاؤں کے گنے کو کھوں پر

چرط مرجونک رہے تھے اور کھیتوں سے گیدڑوں کی اوازیں سنائی دے رہی تھیں۔

کونے میں جا کھڑا ہواجہاں رہائشی مکالوں کی جھت مولیتیوں کی حوبلی کے برآمدے

کے ساتھ ملتی تھی۔ یہاں سے اُسے وہ جوہڑو کھائی دیے رہاتھا حبس کاکنارہ باہر کی حویلی

کی دلدارسے ملائفاءاس جو ہرکے دوسرے سرے پڑسٹیم کے درخت تھے اورجو ہرط

تقوشى ديروبان كفراد يبغ كے بعد سليم حيند كروں كى جيت برسے كرد تا ہوا اُس

ا صراد کیا نوده نسترسے اُنظ کر بھاگیا ہوامکان کی بھت پر جرٹہ ھا گیا۔ وہ کچھ دیر بھیت کی

مندر ببلجهار بإ بهرامها اورآ مسترا بسنه ایک طرف چل دیا .

گھر پہنچ کرسلیم کسی سے بات کیے بغیراپنے لبنز پر لیط کیا۔ امیناس کی چازاد مہن

یمنایا کردل گی۔اس کے باوجود اگراس نے تمہیں بیٹیا تو تمہار اباب اس کی مرتت کرے گا۔

ادرستارسے اُسے ساری رات نلاش کرتے ہیں کین وہ درختوں کی اُٹر لیبا ہوا زمین کی دوسری

طرف پہاڈوں میں پنچ جانا ہے۔ صبح کے قریب کوئی ہوشیار ستارہ اسے بھولتیا ہے۔

بھر ستارے کہ بیں جھب جانتے ہیں اور سورج انفیس دن بھر تلامش کرتا ہے'' نظ وہ کس قدر مسرُور مقا'جب وہ مجھ تا تقالہ باول آسمان کے وہ گھوڑے ، ہا تھی اور او

ہں جن پر فرشتے سوادی کرتے ہیں اور پہاڈان عجیب دعزیب جانوروں کی جرا گاہیں کیکن برون كى باتون نے اسے اپنے خیالات تبدیل كرنے برقمبود كر دیا تھا۔ اب اس كے ليے جاند

ادرسادے وہ محلوفے منتقے جن کی طرف دہ ماں کی گود میں مبیطے کر ہا تھ برط مایا کرنا تھا۔

بادل وه عمیب و عربیب جانور من مصح من برسواری کرنے کی تمنّا اس کے دل میں میکیاں لیا

كرتى تقى . دە يېغسۇس كرما محاكم مۇر، ئۇن دە بىرا بورا جائے گا، كائنات كے جبرے سے

ماسٹرج عُقّر بیا کرنے محق اکھالسا کرتے تھے اور بچوں کو پٹیا کرتے تھے۔ انھیں نبدکی

کی ہر کئی گوارائقی لیکن تجیِّل کا بولنا ،ان کا ہنسنا اور اِدھراُد ھر دیکجیناان کی قوتِ مردا

سے باہر تفا محکم العلیم کی بیس سالہ خدمت نے انتخیس اس دنیا میں مسکر انے اور ہنسے

والی انسابی صورتوں سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔انضوں نے پندرہ یا بیس روپہے ما ہوار

تنخواه برملازمت شروع كى تقى اودا كفيس ايك روبير في سال كے حساب سے نرتی مل دہي

تقى ليكن اس ترقى كے مقابلے میں ان كاجسمانی اور ذہنی انحطاط كهیں زیادہ نیز تفار

جب انفول في ملازمت شروع كى تقى توده تنها عظه اس كے بعدان كى شادى بوتى

اوراب وہ چھر بچوں کے باپ تھے اور بھیران سے بیڈرالیسی غلطیاں بھی ہوئی تھیں جن کی

منزا ہرس الف آدمی کو ملتی ہے۔ ایک دفعہ السیکٹر صاحب معائنہ کے لیے تشراب

حسین اورد لفریب نقاب اُتر نے جا کیں گے :

نهیں کھیل سکوں گا۔ آبا جان کہتے ہیں کہ میں طراآ دمی بنوں۔ وہ یہ بھنے سے فاصر تھا کہ ٹراا د

سليم كواپنے مستقبل كے متعلق كافى اطمينان ہو جيكا تھا۔ تاہم اسے دير تك نيند نرائى۔ بادبادات یہ خیال آرہا تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں گاؤں کے بحقّ کے ساتھ

کیا ہونا ہے۔ وہ کیا فجوری ہے جس کے لیے اسے پہلے ساتھ والے گاؤں کے سکول مجراس

سے دُورشہر کے سکول اور اس کے بعد کہیں ہمت دورجانا پڑے گا۔اب تک وہ ہی سمجھا

تفاكه وه سب چیزیں جن كى وہ نوامش كرسكتاہے اس كے كا دُن میں موجود ہیں۔ اس

كادُن ميں سرسبر درخت جھُومتے تھے۔ بھُول <u> کھلنے تھے۔ بہوائيں حل</u>تی تھیں . بادل آتے تھے۔

سرسبر كهيت لهلها نف عقد بهان اس ك بيندس الشف عقد جير يان جيماتي تقين -

بهاں آم، نارنگی، امرود، ناشیاتی اور انار کے باغات تھے۔ زمین بیراس کی ندیاں تھیں۔

اس کی جھیلیں تقیں۔ بہاں سے وہ اُن بہاڑوں کو دیکھ سکتا تھا جن کی جوٹیاں برت سے

ڈھکی رہنی تقیں اور اسمان براس کاسورج تھا۔اس کاچانداور سنادے <u>تھے۔ اُسے</u>

کسی سے بیسنناگوارا نه تقاکه نم اب بڑے ہوکئے ہوروہ نمام عراینی دنیاکوایٹ بیجے

کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا تھا۔اس کے لیے زندگی اس وقمت کتنی مکمل تھی' جب وہ اپنے

مكان كى چھىت سے چاروں طرف لكا ، دوڑا نے كے لبدير مسوس كيا كرتا عقا كرنيين إيك

كول دائره بعصب كاكناره مترفطرسة آكة أسمان كوكنبدك ساعقها ملا بداواس

کا گھراس گول دائرے کا مرکزہے۔ بیردنیا اس وفت کتنی مختصر کیکن حسین تھتی ۔ جب وہ

اينے بازو عيلاكر بهكه كرتا تھاكەسورج اتنابط اسے، چاند صرف اتنا ہے اورستالے اس قد

چھوٹے ہیں۔وہ اپنی معلومات پرکس قدر طمئن تھا۔ جب وہ اپنے ساتھ کھیلنے والے

بيحوّ كوبيهم حماياكن القاكه جاندا سورج اورسار سيمي مماري طرح آلكه مجولي كهيلتي بين

شام کے وقت سورج آسمان سے اُنز کر ذمین کے کسی حبکل میں دولیش ہوجا ماہے جا۔

دوران تین سال تک ان کی ترقی بندرہی ہ

یرگاؤں حس میں برائمری سکول تفا، سلیم کے گاؤں سے قریبًا ایک میل کے فاصلے

یر تھا۔ ادد کر دکے بانچ چھ دیہات کے لطکے یہاں تعلیم باتے تھے اور ان کی مجموعی تعبراد ساط کے لگ بھگ تھی ۔ فجید اگرچہ دوسری جماعت میں تھاتیاہم وہ تین سال سے سکول

میں داخل تفاعم کے لحاظ سے سکول میں صرف چے سات لراکے اس سے بڑے تنے لیکن داؤركے سواسب اس سے خون كھانے تھے۔ داؤد دوسرے كاؤں كے تيلى كالشكا تفا

اوراس کے باب نے اسے اس دفت تعلیم دینے کی ضرورت محسوس کی تقی جب وہ دس برسس كاجوج بكاعقاءاب وه چوتفى جماعت ميس تقااو د ماسطر كي غيرها حزى ميس نمام اسكول

کے بچن پر تھانیداری کیاکرتا تھا عمر کے علاوہ وہ قدو قامت اور حبہانی طاقت کے لحاظ سے بھی سکول کے تمام بچرں پر فوقیت رکھتا تھا جہرے کے مقابلے میں اس کا سرفدرے چوٹانظر آنا تھا۔ شاید اسی بلے اُسے نیجی کی بجائے نائی کا استرازیا دہ لیند تھا یُمنظے

ہوئے سرپرتیل پالش کا کام دیتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی پکرای اکٹر سرسے کھسک جایا كمن تقي -اگركونی اورله كا اس طرح سرمند اكر آنانواس كی نسامت آجانی لیكن کِسی میں پیجرات نہ تھی کہ داؤدکے سرکو چپکوسکے۔ یبروہ بلند مقام تقاجهاں صرف ماسطر کا لأئفه رهنج سكتا تفار

دا وُد حِتنا براها اسى قدرگند ذبهن تھا۔ پچوتھی جماعت میں وہ د وبار فیل ہوچکا ی تھا۔ لیکن ماسٹرجی کوخوش رکھنے کے لیے وہ گاؤں سے ان کے لیے اُپلے لانا ، اُن کے گھرىيں يانى بھرا،ان كاحقة تازه كرتااودكھى جھى ان كى كائے كے بيد بادا محى ك المتنابيسكول الدوكردك ديمات كيديوسط أفس كاكام بھي دينا عقابر كاؤن کی ڈاک وہاں کے بچ ں میں تفسیم کر دی جاتی تفی۔ ماسٹر جی نے پیٹھیوں پر مہریں www.anurdu.com لائے توماسٹرجی نے اتھیں مرغی کھلائے کی بجائے دال مین کردی ۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

دوسال کک ان کی نرقی دُکی رہی ۔اس کے بعد ایک اور انسپکٹر کسی بات برینفا ہوا تو اس نے بھی ایک سال کے لیے نہ تی دوک دی یغرض اس طرح بیس سال کی ملازمت کے

ماسطر جی سے ایک گناہ اور بھی ہوا تھا اور وہ یہ کہ انفوں نے اپنی مستقل رہائش کے لیے اس گاؤں میں ایک جھجوٹماسامکان ہوا ایا تھا۔کسی طرح انسپکٹرصا حب کواس بات کا علم ہو کیا اور انفوں نے تھے ان کی تبدیلی کا حکم صادر فرما دیا۔ اب گاؤں میں مکان

كاكوني نغر بدارنه تقار ماسطري في منتت وزاري كي ليكن النسبيك طرصاحب نه ما في بنائجر حب انفوں نے آنسواور آبیں بے کارد مکھیں نومز غیوں انڈوں اور کھی سے کام لیا۔ یر انبکٹر تبدیل ہوئے توجانے جاتے اپنے جانشین کوماسٹر کی نندگی کے اس

كمزور بهلوكا پتر دے گئے بینانچه اسٹر جی کا ندازہ تھا کہ اگروہ سائٹے سال کی عمر تک وفات من پاکئے تو انھیں اس مکان کی قیمت کے برابر شرغیاں اور انڈے انسب بکٹروں اور کلر کوں کو لطوریکس دینا بڑیں گے۔ان کی ملازمت کی زندگی کے دوران صرف نین السے انسپکٹرائے تقے جوماسٹروں کے گھرسے دووھ کا کلاس بینیا بھی گناہ سمجھتے تھے۔

سلیم کاباب اسے اسکول میں داخل کرنے کے لیے آیا تواس نے جانے وقت مصافحہ كرنے ہوئے دس روب كالوط ماسطرجى كے ماسى تقاديا۔ ماسطر حی نے کہا ور نہیں نہیں چود هری صاحب آپ کی بڑی مسریانی لیکن ....

لیکن ماسطرجی کویدگله تقاکه ایسے نیک لوگوں کوهلد ہی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔

على اكبرة الفيس اينا نفره بوراكرف كاموفع ندديااودكها "ماسطرحي اأستادكات كوئى نهيب دىك سكناءاب دعاكرين نُعدا سليم كواب كى خدمت كے قابل بنائے " یے تیارنہ ہوا۔ وہ ماد کھانا ، گرتا لیکن بھرا کھ کر اپنے مدین ابل کے ساتھ گھم کھا ہوجانا۔

داؤد كاعفته اب يريشاني بين تبديل موريا تفاكيون كداس ونت اس ك سامن ايس

دقاد كو بجاف يا ابنے مدِّمقا بل برا بني حسماني برنري نابت كرسك كامسك بن تفا بلكه يه سوال

تفاكد برارا في كس طرح ختم كي جائے . وہ اب مجيد كو مار نے باگرانے كى بجائے اپنے سے

دُودر كھنے كى كوئشنش كرر مانحقا . 'دُيجھو! اب مبيھ جا دُور مذہبت ماروں كا، ميں مهارا لحاظ

كرر با ہوں تم نے ميري پير على كاكوڑاكيوں بنايا تھا إتم باز نہيں آئے۔ دمكيو اتعى ماسٹري

تَحالَين كَے " داؤدبارباريرالفاظ دہرار ہاتھاليكن مجيداس كى كوئى بات سُننے كے بيے

جید کے سراور میچے بیں کا فی چوٹ آئی لیکن وہ جلد ہی اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ داود اب جب

مجیدنے ایک کمحرکے لیے إد صراد صرد کھنے کے بعد ایک تحتی اُ کھائی اور آگے

وافرد نے اپنے ہانفوں پر اس کا دار رد کئے کی کوٹ مٹن کی لیکن تختی کا کنادہ اس

کی کلائی پرلگا۔ داؤد اس نے دوسرے وارکی زدسے بیجنے کے بیعے پیچھے ہٹا لیکن مجید

ف ينج جمك كراس كے گفتوں اور گنوں پر دونبن وادكر ديد و و كبھى ايك اوركھى

دوسرى لأنك برناج رها تفاراس فروباد ، تخنى چيدنا چا بى كين بهر حويك كها كر تجي

ہط گیا۔ اس نے بھاگ کردوسری تختی اعظانے کی کوششش کی لیکن ابھی وہ جھکا ہی

تقاکه مجید سفه اس کی کمر پر اشنے زور سے تختی ماری کیروہ بلیلااُ تھا۔ داوّ د میدان جھوڑ

تدم دُور كفر اكبروم خفاير اب أرام سي مبيه جاؤ، اب مين تما را لحاظ نهب كردن كاي

بالأخرداؤون أسع زورس دهكا دے كركرا باادر بندندس بيجيه بسط كركھ (ابوكيا،

کے معاملات میں وہ مداخلت کرنے سے برمہز کتا تھا۔ برمجید اورموہن سنگھ تھے مجید

ڈسٹ کرنے کے بعد دلوار کے ساتھ ٹیک لگائے اُو نکھ رہا بھا۔اس کی بکروی سرسے گر

كراس كى كودىس برى بهونى تفى الراك ابنى پكرا بور كے كوارے بناكر كھيلنے ككے وجيداس دن

ٹوبی بین کراآیا تھا۔اس نے چیکے سے داؤر کی پکڑی اُٹھالی اور گوڑا بنا کر بج<sub>ی</sub>ں کے ساتھ کھیل

میں داخل ہوئے عمرف ایک ہفتہ ہوا مقاا در مدرسے میں اسے داؤد کے اختیارات کا

صیح اندازہ نہ تھا۔ تھوڑی دیرہے ہروائی سے إدھراُد ھرديكھنے كے بعداس نے كوڈا داؤد

سمبری پیرسی ؟" داؤد برکت بوت کورا اعظاکر ببیدکوماد نے لکا بیندکوٹے کھانے

کے بعد مجیدنے اس کا دوسراسرامضبوطی سے بچڑ لیا۔ داؤدنے دونین معمولی مطاموں کے

بعداینے مدِمقابل کی طاقت کااندازہ لگاتے ہوئے پوری فوت کے ساتھ کوڑا کھینیا ۔ مجید

نے اچانک کوڑا مجوڑ دیا۔ داود اپنانوازن فائم ندر کھسکا بیکھے سٹتے ہوئے اس کی ٹائلیں

ایک لٹر کے کے ساتھ کھوائیں اور وہ بیٹھ کے بل گریٹر الیکن بھر صابد ہی عضب ناک ہوکہ

ا مقا اورا بنی لیدمی طاقت سے مجید بر تھبیٹ بڑا۔ اب دونوں کی سٹنی دیکھنے کے قابل تھی۔

مجیداس کی کمرکے ساتھ میٹا ہوا تھا اور داؤ زاس کی بیٹھ ترشکے بار رہاتھا ۔م بدنے اے

اجِائك این انگ سے الديكا دے كر فرسس برگرا دیا. اب وہ بنیے تھا او محدا درسک

جب داؤد کی انکھ کھلی ٹوئمام لڑکے اپنی اپنی جگہ دبک کرجا بیٹھے لیکن مجید کوسکول

میں مشرکب ہوگیا۔

کی طرف مچینیک دیا اور کهایر بهر لواینی بگرطی!"

ایک ون دوبیرکے وفت ماسطری گھرگئے ہوتے تھے اور داؤد الوکوں کوڈوانٹ

ببلالط كالفاجس فياسكول بين اس كے فلاف بغاوت كا تجندا بلندكيا تفار

لحاظ سے سکول میں ماسٹرجی کا نائب تھالیکن سکول میں صرف دورر کے ایسے تھے جن

لگانے، ڈاک کی تھبلیاں کھولنے اور سند کرنے کا کام داؤدیکے سپردکر رکھا بھا۔ وہ ہر

تقوری دبر بعد بھرداؤ د کا بِلّہ بھاری تھا۔ مجید کاکر نا بھٹ بچکا تھا۔ اس کے گاٹ مکوں اور

طما کچوں سے سُرخ ہوچکے تقے اور وہ بُری طرح ہائپ رہا تھا۔ اس پیمجی وہ ہار ماننے کے

برهضته موسے کها ساب کهاں جا دُکے ؟"

كربهاك ربا تفاليكن فجيداس كالبجيا بجورن يرتياد مذتفا

اب قریبًا تمام لرکے مجید کی حمایت پر تھے۔ داؤد کی ہوااً کھر حکی تھی اور وہ بدیواس ہوکر مجدکے آگے آگے سکول کی چار دیواری کے اندر بھاگ رہا تھا۔

ادھرلہ کوں نے اسمان سر رہ اٹھار کھاتھا'اتے بیں باہر کے دروازے برکسی لڑکے نے آواز دی " ماسٹر جی آگئے!" لوٹ کے محاک کر اپنی اپنی جگہ رہ جا بیٹھے ۔ مجب ر

ماسطرجی کودیچه داود برا تخری صرب لکانے لکانے ڈک گیا۔ ماسطرجی نے آنے ہی گرج کر کہا "مجھے گھر میں تمہار انٹورسنائی دے دہا تھا۔ داؤد

تم الفيس حُبِ نهيس كرات بين نهين مانيطركس بيدينا ياجه ؟" پیشنزاس کے کہ داؤد کوئی جواب دیناماسطر جی کی نگاہ مجید پریٹری اور انھوں نے دوسراسوال کردیا "اس کاکرتاکس نے بھاڑا ہے ؟"

مجید اس سوال کے جواب میں خامونش رہا۔ ماسٹری نے جھلا کر کہار میں بوچھتا ہوں اس کا کرنا کس نے بھاڈا ہے ؟ ادرا<sup>ں</sup>

کے گال بھی ممرخ ہیں' اسے کس نے ماداسے ؟ بنانے کیوں نہیں ؟" ایک لڑکے نے ہمت کرکے کہا یہ ماسٹر حی ! مجیداور داؤ دا ہیں میں لڑاہے تھے '' ماسٹری نے کچھ اور اپر بچھے بغیر و و تنین چیڑیاں داؤد کے دسید کر دیں رہ تیلی کے

لى ظركيا بع ليكن اس نے مجھے تحتی سے مادا سے "

يرة إ محف بحول كے سائف لاتے ہوئے شرم نہيں آتى ؟ ماسٹر حی کی غلط فہی نے داؤد کو ڈنیا کامطلوم ترین آو می بنادیا تھا۔ اس نے

سسكياں بھرتے ہوئے كها بر ماسٹرى ان لط كوں سے بوچھيے میں نے اس كابہت

پائینچے ادبراٹھا کر نپڈلیول بر ضراوب کے نشان دکھا دیے۔ ماسٹر جی نے کہا <sup>در</sup> اخر تیلی نکلے نا!"

مجیدنے کہا یہ ماسطرجی میں نے اس کا لحاظ کیا ہے ؟

داؤد کے رخم مجید کی تمیف کی تلافی کرنے کے لیے کافی تفے ماسطر جی نے دونوں كودانٹ ديك كے بعد مھورديا۔

اس کے بعد مجید اور واؤد ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ سکول میں دوسرالله کا جس سے د او د مرعوب ہو جبکا عقا، موہن سنگھ عقاموہن سکھ

کاباب بزهرف اس کا قل کاز میندار تفا ملکه ارد گرد کے بہت سے دیبات میں بھی اس کی زمينين تقيس كأؤن مين اس كاقلعه نمامكان تقا موهن سنكهم المطسال كي عمريين نمجي نوكر

کے کندھے برسوارہ وکر اسکول آتا تھا۔ وہ گاؤں کے ہراطے کو گالیاں دینا اپنا پندائش حق سمھتباتھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے داؤر کو بھی گالی دی۔ داؤد سے جواب میں اُسے

أيك چېپن دسيد كرديا ما سطركهيں كيا هوا تقا موسن سنگه د ونا هوا گهرېنجيا اور اپينے باپ کے دونوکرسا عقد آیا۔ وہ داؤد کو مکی کرسکول سے با ہر اے گئے اور اُسے بڑی طرح بیا۔ دا دُد کا باب سردار جی کے یا س بیز شکایت سے کر گیا کہ آپ کے نوکروں نے میرے

بلیط کوییٹیا ہے۔سردارصاحب اس وقت شراب کے نشفے میں تھے۔ ان کے لیے صرف یہ جاننا کا فی تھا کہ بیتحض داؤد کابا ہاہے اور داؤد نے ان کے فرز ندرار جمند کی گالی كابواب تفبرسے دیاہے۔ بینانچه انفوں نے نوكروں كوحكم دیاكہ جونوں سے اس كى

مرتمت كروراس كے بعد داؤ دكوزندگى كى ان مجبور لوں كا احساس ہوا بو ہر تنخص كو كالى کا جواب تقبیر کی صورت بیں دینے کی اجازت نہیں دیتیں 🗧

"تمهين مجيد في الاسم ؟" داؤدنے اینے ہونے مینیتے ہوئے اتبات میں سربلایا اور اینے باجامے ک

اس کی دندگی کی سب سے بڑی منواہش تھی۔ یہ کھڑکی وہ چھوٹی سی گرزگاہ تھی حب کے

داستے دہ اس تنگ ماحول سے فرار ہوکرسپنوں کی حسین دنیا میں پہنچ جاتا۔ وہ پہاڑ کی

گود میں سونے والے بادلوں کونیندسے جگا آاوران برسوار ہوکر آسمان کی نیگوں فضاو

مِن الرّيا - احانك ماسطر حي كي آواز سنائي ديتي يرسليم إنم كيا ديجه رسيع مو ؟ اوراس

سبن یا دکرناا در تختی لکھنااس کے بیے معمولی بات تھی لیکن دن کے چھ سات کھنے

سليم عام بچوں سے بہت زبادہ فربین تھا رچھ ماہ میں اس نے بہلی جماعت پاس

کر لی اور ماسطر جی نے اُسے دوسری جماعت کے بیق کے ساتھ بٹھا دیا۔ ابتدا میں اس

نے مجید کی ترغیب پر سپندون غیرحا صرر سے کی کوششش کی لیکن ماسٹرجی بڑی جماعت

کے لط کوں کوان کے گاؤں بھیج دیا کرتے تھے اور گھر کے آدی اٹھیں کسی کھیت یا باغ

سے تلاش کرکے اسکول میں چھوٹ آیا کرتے تھے ۔ تلاش کے بعدسلیم کو جھوٹا سمھ کرممولی

وانت دریا کے البرمعا ف کر دیاجاتا لیکن مجید کی تقوب مرتمت کی جانی مجید کاباب اللی

ماسٹری کے سپرد کرنے ہوئے کہا " ماسٹری سلیم ابھی بجرہے ، برسادا قصود مجد کاہے "

كر الزك كر ديا حس دن مجيدى نيت بحرط تى وه كادر كے دوسرے لاكوں كے ساتھ

غیرطا ضرابہنے کی چندنا کام کوششوں کے بعدسلیم نے مجید کے مشوروں پرجمل

کی زنگین دینادر مهم مرتبم مهوجاتی وه چونک کرکتنا رو بی کچه مهیس "

اس تنگ ماحول میں سر هیکا کر بیٹھنا اس کے لیے ایک بدت بوسی سزائقی :

" سبق یا دکیانم نے ؟"

"بى يال!"

"اجْهَا تَحْنَى لَكُهُو!"

یادکرنے اورغیرحا حرد بہنے والوں کوسٹرادینے ہیں۔

اسکول سے باہرزندگی کی ہزاروں دلچسپیاں تقیں جوماسٹر حی کی مارپیط کے باوجود

بهت سے لط کوں کو غیرحا حرابہتے ہیں اوہ کردیتی تقیس ۔ اسکول سے با ہرسرسنر کھیت

اورباغات تنف کھلی نصابیں ہریدوں کے غول اڈنے تھے ۔ تھیلیں تقیں حن میں کنول

كے بھول كھنتے تھے . وہ ندياں اور ناكے تھے جن بيں برسات كايا في بتا تھا۔ اسكول

سے باہر فلک بوس بہاڑ دکھائی دیتے تھے اور سب سے زیادہ اسکول کے باہر سنسنے

کھیلنے اور کو دسنے کی آزادی تھی۔اس کے مقابلے بیں اسکول ایک محدود چار دیواری

تھی' جس کے اندر دو کمرے تھے۔ ان کے آگے برآمدہ تھا۔ کمرہ کے ایک کونے میں ایک

چھوٹا سا کر سا سے علیط یا بی میں اور کے تعمیاں دھویا کرتے تھے سکول میں لکھنے

كريكاتها وبوارون برجيد برائے نقف اور بوسيدہ تصويرين تقين اور بيسب سليم كے

دل ریفش ہو حکی تھیں وہ بیٹھنے کی چٹا نبول پر سیاہی کے دھبتوں کے نشان اور جیت

پر مکڑی کے جالے گن چکا تھا۔ دونین ہفنوں کے بعد اسکول میں کوئی ایسی چیز مذتقی جو

اس کی توجہ بدب کرسکتی۔ اب اسکول اس کے لیے ایک نئی دنیا نہ تھی بلکہ ایک چھوٹا

جس كمرے بيں وه مبيھاكرنا تھا،اس كى ايك كھڑكى شمال كى طرف كھلتى تھى -

دہ اس کھٹ کی کے فریب ببیٹھ جاتا بہاں سے اُسے باہر کے ہرے بھرے کھیت کھائی

دیتے سے اور دُور افق برکا محرط ہ کے دہ بند پہاڑ نظر آنے تھے جنوب قریب جاکو گھنا

سليم حجبت كى كرايوں سے لے كردروازوں كى بنچوں مك سكول كى ہرجيز كامعائت

كے بيخلمين دواتيں اور تختياں تھيں۔ برصف كے ليك كتابين تھيں۔

www.allurdu.com چند د نوں ہیں سلیم سکول کے ماحول سے مانوس ہوگیا۔اس کے لیے یہ بات

اطبینان کاباعث تھی کہ اسٹری بجی کوبلاد جہنیں مارتے بلکہ وہ شور مجانے ،سبق نہ

مجد کھے دبر بے حس وحرکت کھڑا دہا اس کا غصتہ ندامت میں تبدیل ہو جیکا تھا۔ براس کی اورسلیم کی بہلی لڑا نی تھی۔ اس نےسلیم کو گاؤں کے دوسرے لڑ کول سے

لٹتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ جانیا تھا کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں جلال نے

ایک دفعهاسے گالی دی تھی اور اس نے اپنی تحتی سے اس کا سر بچوڈ دیا تھا لیکن اس کا

برطرز عمل مجید کے لیے ایک معما تھا۔ اُسے ان ہا تفوں سے شکایت تھی جو اس کی جیت

کے ہوا ب میں اس کا گریبان بھاڑنے کے بیے نہ اسٹے۔ اُسے اُن اُنکھوں سے گلہ تھا

جن میں غصے یا نفرت سے زیادہ مرقت تھی۔

سلیم اور اس کے ساتھی تین چار کھیت آگے جا چکے تھے۔ مجید ریسلیم اسلیم اُکہ مواأن کے بیچے بھا کا سلیم کے ساتھ اس کی طرف مرم کر دیجہ رہے تھے لیکن سلیم

نے اس کی طرف کوئی توجہ ہندی مجید کا نعیال تھا کہ وہ اس کی آواز مش کر بھاگ بکلے گا سکول پہنچنے سے پہلے وہ اسے بچڑے گا اور بھردونوں کھلکھلا کر مہنس بڑییں گئے۔ ليكن سليم ابني معمولي دفياً رسيه حِلياريا اس نے فریب پنچ کر بھرا واز دی ریسلیم! تطهرو! میں تنہارے ساتھ چلتا ہو

سليم ف اس كى طرف مُركر ديكها وركها يدتم ميرك درسد اسكول من جاوً، میں داداجان اور چپاجان سے تمہادی شکایت نہیں کروں گا"

سلیم آگے چل بڑا۔ مجید مایوسی اور پر ایشانی کی حالت میں مسر حیکا شے اس کے يجهي يتيجه أربائقا ساداراستروه سليم كومناني كى مختلف تركيبين سوچياد با-اسكول کے قریب پنج کراس نے کہا ''سلیم'! تم مجھ سے سلح نہیں کر دگے ؟"

سلیم سف جواب دینے کی بجائے اپنی دفیار تیز کر دی مجید نے کہا: "الچھالوننی سہی میں چھٹی کے دن تہادے ساتھ نمر پر نہیں جاؤں گا!" سلیم کے اس پر تھبی کوئی جواب نہ دیا ۔ مجید نے بھر کھا رو میں جھٹی کے بعد واپس

بل بطرنا سلیم کے داخل ہوئے سے پہلے گاؤں کے دوسرے لڑکوں پرمجید کی حکومت بھی، جب اس کی نیت خواب ہوتی تھی تووہ ان سب کوروک بیاکر نا تھا، وہ بڑی آسانی سے ان کے دلوں میں نہریا جھیل میں نہانے کا شوق بیدا کر دیا کرتا تھا اور حب وہ اکس کا ساعة دینے سے پس وہبیش کرتے تووہ انفیس مادسپیط کر اپنی قیا دت تسلیم کروالیاکر تا تھا۔ ليكن حبب سليم في يه تهيه كراياكه وه غيرها حرنهين ربيع كاتو عجيد في تحسوس كياكه وه ايك

نى صورتالكاسامناكردا بعسليم كوود غلاف بيناس كى كوئى تدبيركامياب نهوتى بله دن جب سليم نه اس سه كها " احتماتم منه جاؤيين توضور جاؤن كا" تومجيد في أس ساست میں دھونی کے کتے سے ڈرانے کی کوئٹ ش کی سلیم اس بریھی متاثر نہ ہوالو مجد نے اسے مورکے انڈے دکھانے کا لا لیے دیالیکن سلیم اس لا لیے میں بھی نہ آیا۔

جب مجید نے پر دیکھا کہ وہ کسی صورت میں بھی اپنا ادادہ تبدیل نہیں کرنا تواس نے دوسرے الاکوں کوروکنے کی کوٹسش کی لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ سلیم کواپنا لیدر بناچکے ہین غصے میں آکرائس نے ایک لڑکے کومار نے کے لیے ہا تھا تھا یالیکن لیم اس کے آگے کھڑا ہوگیا: « دیکیومجید! اگرتم نے کسی کومارانومین تم سے لڑوں گاتیم نے دا دا جان کے ساتھ

وعده کیا تھا کہ آئندہ تم غیرجا ضربہیں رہوگے " ودتم مجميد لادك ؟" مجيد في يركه كراس كيمنه بربكا ساچيت رسيدكر دبا سليم چند لمح اپني جنگه به کھڙااس کي طرف ديڪھتاديا۔ برهپلا چبپ تفاجوات نے مجید کے ماعظ سے کھایا تھالیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب مذتھا۔ اس کے ہو

بھنچے ہوئے تھے اور اس کی بھا ہیں مجید کے جہرے برمرکوز تھنبس سِلیم ا چانک مٹرا اور کسی سے بات کیے بغیراسکول کی طرف چل دیا۔ گا وَں کے دوسرے لڑکے جلال' بشیر، دام لال اورگلاب سنگھاس کے پیچھے جل دیے -

ى كركىرره كياسليم ايك اور دهيلاا شاكر قدرسة تذبدب كى حالت بس اس كى طرف ديھ

طرف مجيئات كرزمين برمير كيا ادرمنه لبورن لكا.

ا كرمورك اندے تورو والوں كا، بيس نهارے بكلے كے بيتے بھى مارد الوں كا بس أن

كے كلے میں رسى ڈال كرورخت سے لٹكا دوں كا "

سلیم کی دنیا در مست جوگئی اوروه مرافر طرحید کے جہرے کی طرف دیکھ دہا

تفاراس کی انکھیں تبارہی تھیں کہ وہ مجید کی باتوں کو مدّان نہیں سمجھا۔ میدے کہا ساور میں متماری بلی کے بی سکواٹھا کر درخت کی جوٹی بررکھ آوں

کا کنوئیں کے پاس جامن کے سب سے اولیے درخت کی چوٹی بر . بھرتم ایفیس آبار سليم کي نوت برداشت جواب دسے چي عقي۔ ده اچانک اينابسته اور تختی ايک

مجید اور بانی لڑکے اس کے ارد گر د کھڑے ہوگئے جلال نے کہا <sup>در</sup> جلوسلیم

سليم في ديمين سے گھاس كے نظے نوچتے ہوئے كها " بين نهيں جاؤں گا" مجیدہ نشاہوااس کے سامنے معطی کیا ادراس کا مُنہ حرانے لگا سلیم اچانک، غضنب ناك موكراً محما ا درمجيد بريل برا الحجه ديرسليم كوسكة مادسا ا دربال توجيف كاموت

دینے کے بعد مجیداً کھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے سلیم کی دو نوں کلائیاں اپنے مضبوط الم تفون مين بكير ليس يسليم كاچهره عصي سيمتمار با تقا. ده مي ركو تُقرَّب مادر با تقا.

جلال نے آگے بڑھ کرانھیں جھٹرانے کی کوٹسش کی لیکن مجیدنے ایسے دھكادے كر بيچھے كرانے ہوئے كها يرتم دُور رہو، سليم كو اپنا عُصدٌ مكال لينے دد ''

سلیم مو نع طبتے ہی کھیت سے مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر اُسے مارنے لگا۔ مجید إ دھر ادھر بھاگ کر اپنے اپ کو بچا ہارہا۔ ایک ڈھیلا مجید کے سر ریانگا اور وہ اپنا سر

ر ا نفا مجیداً مسترا مسترقدم اکٹانا ہوا گئے بڑھا۔ سلیم نے اپنا یا تھ بند کیا لیکن وہ اردھر اُد هر بھالگئے کی بجائے ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہوگیا یہ مادیے کیوں نہیں ؟"اس نے کہا سلیم نے ڈھیلازین پر بھینک دیا۔ مبیر نے زبین سے سلیم کی ٹوپی اُٹھا کر اس کے سرپر رکھ دی ۔ بھر دونوں نے

اپنے اپنے بسے اُٹھا لیے اور خاموشی سے ایک دومرے کی طرف دیکھنے لگے مجد مُسکوا

د إلى اورسليم ابني مسكرا مد چھيا نے كى كوئشش كرديا تقا ، مجيد نے كما ير لاؤىيں

تهادك كرائ من الدون "ادرسليم كالكولاكر مينس برا . وه سب المنس رسي تقير جلال نے کہا یوسلیم! مجید بگلے اور بتی کے بچر کو نہیں مارے گا۔ پرتھیں

" میں جا نتا ہوں " سلیم نے بے بردانی سے جواب دیا۔ مجیدنے کہا مدلیکن عبلال کے بیکے ، تہاری مرغی نے بیکے مکا سے ہیں اور بیس الفیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں الحین کسیم کی بٹی کے آگے ڈال دوں گا وہ مُرغِی کے بچِ ں کو کھالیتی ہے "

جلال کو اب سکول سے زبادہ اپنی مرغی کے بچیں کی فکر تھی ۔ وہ سوچ رہا تھا۔ " کاش میں ان کی باتوں میں دخل نہ دیتا ہے سلیم سنے اسم معموم دیجو کراس کے کان میں کہا سر جلال مجید تنہیں بو منی ڈرا

جب یہ بیجے اسکول میں داخل ہوئے تو داؤدگھنٹی بجار ہا تھا۔اس نے مجیدکو دیکھتے ہی کہا یہ مجید میں نے آج ایک درخوت پرطوطے کے بیتے دیکھے ہیں ، آج چھٹی کے بعد وہاں جلیں گئے!'

w.allurdu.com
سلیم نے کہار میں بھی مہارے ساتھ جاؤں گا"

داود في ايك دول كا "

جلال نے کہا <sup>یر</sup> اور مجھے ؟"

داد دیے کہا مر میں نم سب کوایک ایک بچتہ آبار دوں گالیکن بولنے والاطوط

سليم نے كما ير بولنے والاكبسا ہوتاہے؛ راس کے گلے بیں دھاری ہوتی ہے "

تیسے پراسکول میں جیٹی ہوئی اور داؤد کی رہنمائی میں لڑکے طوطے کے بچوں كى الماش ميں تكل بيسے يسليم ف أسر ايك آنه وباادر حبلال ف أسر ايك بيسر كى

مونگ بھیلی خرید دی تھی۔ گلاب سنگھ اور لشیرنے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کل کسے ا پنے گروں سے كُر لاديں كے اور داؤد اس كے عوص الحبيس طوط كا ابك أيك بچه دسنے کا وعدہ کرچکا تھا مجیدسے اس نے کوئی قبمت نمیں مانکی تھی۔ ناہم وہ وادُ دکے بعد ودسرا ہترین طوط حاصل کرنے کے بیے اُسے مود کا ایک انڈا دینے

كالالج دميد چكا تقار دولرك داوردك ابنے كادن كے عقے اور اس في بيد مى ان سے شراکھ طے کردکھی تقیق ۔

رائة مين مجيد في داؤد سے پوچھان اگرني تقور سے ہوئے تو ؟" داد وسف جواب دیا در مهمین اس درخت برکئی گھونسد میں مصرف جیٹھنا ذرا

محد ف كما يونم كيف عظ كه بول والاطوطائم كسي كو ننين ووك ؟"

«دادٌ د نے جواب دیا یہ اگر در بہوئے آدمیں ایک تمہیں دے دوں گا " سلیم نے کہا" اور مجھے نمیں درگے :"

«اگرزیا ده بهوئے تو نهیس مجی دوں گا۔

سليم ف كما الدواود ورخت برحره كرنمام كهو نسط ايسى طرح ومكيمنا!" داؤد نے جواب دیا سر مکھوں گالیکن وہ طوطے مین کے گئے ہیں دھاری ہوتی

ہے، زیادہ نہیں ہوتے " سليم في كهاير ديكهوداو د مجهد دهاري والاطوطا چاسيد مين كل تهديس ايك

آنداورلادون كا اور كُمَّه مجى لادون كا يُ عید کوبربات پسنده کفی کرسلیم اس کی موجودگی بین کسی ادر کی منت کرے۔اس

ف كها يرسليم! اكراس في تهيين دهاري والاطوطان ديا تومين خود درخت برجيره كر تهيس طوطاً آبار دون گا"

داؤدنے کہا" میں شرط لگا ما ہوں تم اس در نعت برہمیں حیام سکتے ۔اس کا تنابست مولا ہے مرف ایک ہنی ہے مسے پکو کر اُدپر دیا سا سکتا ہے سکت میں سے کسی کے ایقو وہاں تک نہیں پنچ سکتے۔اسٹہنی کو پکٹے نے کھے بھی

تهاراسهارالینابطے گا۔" مجيد ن كها برسليم! الرتمهين دهاري والاطوطان ملا تومين تميين ابناطوطا و دوں گا۔ میں دوسرانے نوں گا: بیپل کے درخت کے نیجے پہنچ کرال کوں نے اپنے لینے زمین پر رکھ دیے جمید

ادر مبلال نے داؤدکوسہارا دینے کے بلے ایک دوسرے کی کلائیاں پیولیس ۔ ایک لط كان كے قریب زمین بر ہاتھ تیك كر معجم كيار داؤد نے ویک پاؤں اس كى بديمه پر د کھااور دوسرا با در مجیدا ورجلال کی کلائیوں پر رکھ دیا۔ بھراس نے دونوں باؤں

ان كى كلائبوں يرد كھ ديلے ۔ او جھ سے حلال كى كمر حفيك رہى تفى ليكن مجيد نے اُس كى

کلائیاں پکڑے کھی تھیں۔ جلال كهربا عقاير داد د حلدي كرو؟

داؤد نے مجیداور حلال کے سروں پر ہا تھ دکھ کر کھوا ہونے کی کوشش کی ۔ لیکن ابھی اس نے درخت کی شاخ پر ہا تھ نہیں ڈالے تھے کہ حلال اپنی حگہ سے ہل کیا۔

" جلال کے نیکے تم .... ؛ داؤ دانیا فقرہ بورا نہ کرسکا اور میٹھ کے بل کرا لیکن کرتے ہی اعظم بیٹھا۔ لڑکے بڑی شکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ داؤ دنے اپنی پکڑی بواب طهیلی مهوچکی تفی ، اما د کریچینک دی اور بھاگ کر دونوں ما تفوں سے حلال

کے کان بیٹا لیے۔ مجيد في جلدى سے آگے بوھ كر حلال كو چھواتے ہوئے كها يردا وُديه تها داقعو

ہے، تہیں اتنی ویر نہیں لگانی چاہیے عقی۔ اب ہم بھر تہیں سہارا دیتے ہیں۔ اب کے زباده بوجه مجه بررکهنا یُهٔ

داؤد دوباره بمتت آزما في كے ليے نياد برد كيا - ناہم اُس نے كها ررجلال كے بجے اكراب كى بارتم نے مجھے كرايا تو تمہيں طوط سبي ملے كا ."

اس مرتبر علال میں فرمتر داری کا احساس نسبتاً زیادہ تھا۔ داؤ دکسی اور حادثہ کے بغیردرخت بر برط هاگیا۔

درخت کا درمیانی تناجس میں داؤد کے اندازے کے مطابق جا بجا طوطوں کے گھولسلے تھے، بہت موٹا تھا لیکن اس کی شاخیں چاروں طرف تھیلی ہو ٹی تھیں۔ داؤدان شاخوں سے سیطر هیوں کا کام لے کرننے کے کر دھیکر ایکا یا ہوا اویر حیات کا

ایک سوراخ سے دوطو طے السے ۔ داؤ دیے خوش ہوکر اندر مائے ڈالا اور تقولی در لاش کرنے کے بعد کہا س کے اندر کھے بھی ہنیں میرے خیال میں بیج بڑے

موكدادكي بين

ال کون کومالیسی ہوتی سلیم نے کہا یہ داؤداوپر بہت سے سوراخ بین ان بی بيح فرور مول كے يم الحقى طرح ديجهو "

مجيد في حواب ديا يوتم مسكر مذكرو"

ایک اورسوراخ مصطوط الراادر داور اندر ما نفر دال کرمبلاً اعمار مرلک کیے! رل كَيْرا دوا نهين نين "اس في بج بعدنين بيح نكال كرشني پرركه ديداورانهين غورسے دیکھنے کے بعد کہارمزان میں سے کِسی کے گلے میں بھی دھاری نہیں اور بہ

بهت چھوٹے ہیں۔ان کے پراٹھی اچھی طرت نہیں تکھے " جندالط كالضين حاصل كرناسي اين ليدكاني سمحف عفد يكن سليم فينيج

سے اواردی " دیکھو! داودا تھیں وہی رہنے دو۔ یہ بست چھوٹے ہیں۔ بہمرجائیں

داوُد في نينون بي كهولسط بين ركه ديه اوركها يربين ادراوير ديجها مون؛ ا کم او کھو نسلے سے داؤ د کو دونیجے ملے لیکن اسے کسی کے تکے ہیں دھاری نظر مذائي - تا ہم يركانى برك عظ منج لرك ابنى جھوليان نانے كھرے عظے ليكن داؤد ف كهايه ميں والسي برانھيں اپني جھولي ميں ڈال لادُن كا، ابھي اوپراور كھولسلے ہيں'' بوٹی کے قریب بہنچ کر داؤرکو ایک اور گھونسلا دکھائی دیا اور وہ چلایا یہ مجید

اوپرد بھو بچرٹی پرکسی بڑے جا نور کا کھونسلانے " مجيبان مقوطى ديرغورس ويجهدك بعدكها بريار بببت بشرا كهونسلام كهيس جبل کاتوہنیں ہ"

جلال نے کہا یرد داؤد میری ماں کہنی تھی کہ دبیل کے گھو نسلے ہیں سونا ہوتا ہے " مجيد نے كهاية تم يحن مهو يعلاجيل سوناكها سيدلاتي ہے "

بیدنے کہای<sup>ر</sup> اگریز ہوانو؟"

جلال نے کہا <sup>رو</sup>سیج کہتا ہوں مجیدا ماں کہتی تھی کہ جیل کے گھونسلے میں سونا ہوتا <sup>ہے</sup>

جلال کے پاس اس سوال کا کوئی جواب مذکھالیکن سلیم نے کہا یہ ہاں مجید اجلال

جھوط مہیں کتا عیل کے گھولسلے میں سونا ہوتا ہے۔ تہیں وہ کہانی یاد نہیں؟ ایک

رانی نهاد ہی تھی اس نے اینا بار آماد کرمکان کی جیت برر کھ دیاا ور حیلی اُسے سے کرالٹ گئی۔

ایک آدی حنگل میں لکڑیاں کا شنے گیا تواسے حیل کے گھونسلے سے سونے کا ہار مل گیا۔ وہ ار المالي من المان المار المراب المام ديا "

جلال نے کہار دیکھا میں نہیں کتا تھاکہ پیل کے گھونسد میں سونا ہونا ہے "

مجيد في داود كواواددي يدو كيه لوداود شايرتهيس معى بادىل جائے "

لیکن داودسلیم کی کہانی س جا تھا۔ اسے اب کسی مشورے کی صرورت ستھی وہ

تیزی سے چوٹی کی طرف چڑھ رہا تھا۔ اب اس کی نگاہ ہیں دھاری والے طوطے کی کوئی

اہمیت مزتھی \_ داؤد سونے کے ہارکے لیے ہرخطرہ مول لینے کے لیے نیاد تھا . لکن جونہی اُس نے گھونسلے کے فریب پہنج کرہا تھ بلند کیا، گھونسلے میں بھر عظرا ہط کی

آوانه پدا بهونی اود ایک چیل اس کے سر پر جھیٹا ماد کر ایک طرف اُڑ گئی۔ داؤد نے ذندگی

میں پہلی بادسرکے بالوں کی ضرورت محسوس کی وہ ابھی اپنے سرپر ہاتھ بھیردہا تھا کہ پل

نے دوسری بارضابیں غوطر نگایا اور اس کے سرمیں پنچے گاڑ کر مبیطے گئی ۔ داؤد فے زوا

سے باتھ مارکر اُسے بھر ایک بار اُڑا دیا اور تیزی سے پیجے اُرز نے لیکا لیکن تیل اس براہار

تجبیٹ رہی تھی محفوظ می دیرمیں داود جو ٹی کی تیلی اورخطرماک شہنیوں سے اُنڈ کر فدیسے مضبوط شاننوں پریاؤں رکھ چکا تفالیکن اتنی دیر میں مادہ چیل کی چینیں سُن کرنریجی اُس

کی مدد کے لیے پنچ چکاتھا اور وہ دونوں یکے بعد دہگرے اس پر جبیط رہے تھے اور ا اس کے عطوبگوں اور منچوں کا ہدف داؤد کی استرے سے منظمی ہوئی جمکدار کھوپ<sup>کی</sup>

تھی۔ نیجے اس کے ساتھی قبقعہ لگارہے تھے اوروہ اوپرسے عبلار ہاتھا "عبلال کے بجے تهادی ماں نے جیل کے گھونسلے میں سونا ... " چیل نے اس کے سر پر جھٹیا مادا "

اورده اینا فقره بورانه کرسکار

عجيد باربار كتنايراكني ، آئي إحبيل آئي !!"

اورداؤد اسفابك ہا تفسے مہنی بجر كر دوسرے باتھ اور بازوكواب سكراور

آ بھوں کے بیے ڈھال بنالیتا۔ بھروہ تیزی سے چند قدم شنچے آجانا ۔ مجید بھرسے لآیا۔ " اب دوسری آئی !"

داؤدنے کرتے، سنصلتے، چینے، علانے درخت کی نجلی شنی پر بنیچ کر زمین بر چلانگ نگا دی۔اس کے سربیں حبلوں کے پنجوں اور مفونگوں کے نشان تھے اور کہیں کہیں سے خون بھی دس دما تھا۔ لھ کوں کے قیقے اب بند بمو چکے تھے . داؤ د تھوڑی

دیرہے حس و سرکت زمین پر مبٹیا اپنے ساتھیوں کی طرف د مکیفتا رہا۔ بالآ خراس نے كاي مبلال كے بيخ تم بھي ہنتے تھے!" جواب نه پاکرائس فے مرکر چاروں طرف دیجھا، جلال وہاں نہ تھا۔ رام لال نے ایک طرف ہا تھ اٹھاتے ہوئے کہ اللہ ادسے جلال وہ جارہا ہے ؟

"كمان ؟" داوُدن أعظة بوئ كما.

داؤرصلاً ما "مطهرو! حبلال کے بہتے!" لیکن جلال بنل میں بستد دہائے سر سپ مجا گاجلا جارہ عقادد اس کی دفیاریہ ظامر كررېى تقى كروه اپنے كاون ميں پنچے بغير پيچيے مط كرنديں ديجھے كا ،

www.allurdu.com

ے۔ بادل ب آئان کے مشرتی کونے ہیں پہنچ چکے سننے اور سورج چھپ چکا تھا۔ اور کا روز کا سے دونرے دائک دھند ہے دنگ اور کا ایک دھند ہے دنگ

ادرہ سے رہے۔ بین البدیل ہورہ ہے تھے سکول کی ایک طرف ایک جو ہڑ بیس مینڈ کوں نے ایک طرف ایک جو ہڑ بیس مینڈ کوں نے آسمان سر پر اُن ٹھا دکھا مقا اور دوسری طرف آم کے درخت پر بیبہا ہول رہا تھا۔

آسمان سرپراُ تھا دکھا تھا ادر دوسری طرف آئے درخت پر بیپیا بول رہا تھا۔ داؤد ماسٹرجی کا حقراً تھائے اندر داخل ہوا ادر لوکوں کے جہروں پر مایوسی جپائی داؤد نے اندرجا کرحقہ ماسٹرجی کے حیوترسے ہر دکھ دیا ادر باہر کل کر گھنٹی بجادی

ارکے قطاریں باندھ کوشن میں کھڑے ہوگئے اور داؤوکے کم سے ترانہ شروع ہوا۔
اب پہ آتی ہے ڈعا بن کے تمنّا میں ری
زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میں ری
لیکن کم سن بجوں کو یہ علام نر تھا کہ شمع کی زندگی کیا ہوتی ہے ؟ وہ صرف آسمان

کی طرف دیجھ رہے تخفے۔ ان کے دلوں میں فقط ایک ہی تمنا تھی اور وہ یہ کہ بادسش ہوجائے اور ماسٹری گھرتے اپنے سُقے کا بیچھانہ کریں۔ لیکن ماسٹر جی آگئے۔ وہ سڑواری کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ دولوں بھاٹک پردک گئے وہ کسی اہم موضوع پر بجٹ کر رہے تھے

اور عام حالات بیں ان کی مجت بعت طویل ہواکہ تی تھی۔ بانیں کرتے کرتے بٹواری نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یہ ماسٹر می یہ بادل صرور برسے گا۔ رات بھی نتوب باریش ہوئی ہے " ماسٹر جی نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور مچھومی بیں لڑکوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ آج بھن سے لرط کے غرحا صربین "

وعاقتم بهوني ماسترجى كي كم الدرس حاصري كار مبسر أعمالا إمام

مالات میں اکسٹر می اپنے جیوزے برمبیع کر شقے کے دوجیادکش لگانے کے بعب۔

برسات کاموسم سروع جو چکاتھا۔ لڑکے مدرسے کے صحن میں کھڑے اور بادار کی طرف دیجھ رہے تھے مغرب سے اعظے والی گھٹا کی درار کا فی تیز تھی تاہم بچوں کو یہ فعد شہر تھا کہ اگر ماسٹرجی کی آمدسے پہلے بارش سروع نہ ہوگئی توا تھیں تھی نہیں المعلی کے اسیاہ دنگ کے با دل ابھی تک سورج سے کچھ دور تھے۔ گزشتہ شب کا فی مینہ برس چکا تھا اور دن کے وقت بھی بادش کے آثار دیکھ کر دوسرے دبیات سے آنے دانے بہت سے لڑکے غیر ما صرعے ۔

کرتے تھے۔ لیکن ایسے دلوں ہیں آم اورجا من کے درختوں کے بنیجے یا جھیاوں اور برساتی ندیوں کے بنیجے یا جھیاوں اور برساتی ندیوں کے کمادے اُن کے لیے دلجیسی کے ہزادوں سامان کھے۔ حبب دات کے وقت بارش ہورہی تھی توا تھنیں سوفیصدی بقین تھاکہ میرج ا تھنیں اسکول نہیں جانا پہنے گا اور وہ سادے ون کے لیے کھیلئے ، کو دیے ، تیرنے اور نہانے کے بروگرام بنا چکے سے ۔ لیکن علی العباح بارش تھم گئی اور مشرق کی طرف آسمان کے کوئے بربا ولوں نے اور هراُدھ سمط کرسورج کے لیے جگہ نمالی کر دی ۔ انھیں ما یوسی ہو تی تاہم جب

وہ گاؤں سے نکلے توجنوب معندب کے کونے سے کالی گھٹا اُکھڑ دہی تھی۔ وہ اس

امید برچلنے دسے کہ برکھٹا ان سے سکول پنجنے سے پہلے برس بڑے گی اور دہ ہنستے ،
اچھلتے اور کو دیتے گھروں کو لوٹ آئیں گے را کھوں نے برفا صلہ کافی سے سسے سے کی باردنی رفتار
سے ملے کیالیکن بارش نہ ہوئی ۔ مدرسے کی جار دلواری کے قریب پہنچ کر مجید نے کہا۔
"آج بہت کم لوٹ کے آئے ہوں گے 'ا بھی ٹک گھنٹی نہیں بجی' اگر آ دھے لوٹ کے غیر فا
ہوئے نو ماسٹر جی چھڑی دے دیں گے ۔اگر تھوڑی دیر گھنٹی نہیں بجی نو بارش سندوع
ہوجائے گی ۔ ماسٹر جی بھر بھی چھٹی دے ویں گے "
ہوجائے گی ۔ ماسٹر جی بھر بھی چھٹی دے ویں گے "
سکول پہنچ کروہ باقی لوٹ کوں کی طرح بے قراری سے آسمان کی طرف دیجھ دید

حاصری کگایا کرنے تھے لیکن آج انھوں نے صحن میں کھڑے کھڑے حاصری لی ٹیوادی

ان کے قریب کھڑارہا۔ ماسٹرجی نے حاصری پیتے بیتے آسمان کی طرف دمکھا۔ ایک

دولوندیں اُن کے رحبیٹر پرگریں اورا تھوں نے جلدی سے حاصری ختم کرکے دحبیٹر

داؤدکے ہائے میں دے دیا۔

كى طرف دىكھا۔

در یانی میں تیرنے اور غوط نگانے کے بعد لو کون نے کبدی طبیلنی شروع کردی۔ سكول دائے كاؤں كے لركے تعداد میں ریادہ تھے اور باہركے دیمات سے آنے والے ر الور کی تعداد تھوڑی تھی' اس لیے فرنیس کی تعدا درابر کرنے کے لیے سکول والے گاؤں کے چندلڑ کے باہر سے آنے والے لڑکوں کی طرف ہو گئے ۔ داؤد اور مجید کو کھیل مين شريك كرف سے تمام الرك كھبراتے تھے،اس بے برفیصلہ ہواكہ مجبدایك طرف ہوگا اور دا وزد اس کے مخالف کھیلے گا اور وہ جھوٹے بچوں کو ہاتھ نہیں لگا میں گئے ۔ ایک طرف سے اگر محبد کبٹری کے لیے آئے گا تواس کامقا بلہ صرف داؤد کے ساتھ ہوگا،اس طرح داو دکامقابلہ صرف مجید کرے گا۔ کھیت کے درمیان دوبستے رکھ کر لكير كفينج دى گئى ليكن كھيل مشروع ہونے والا تفاكه مجيد كو جو ہڑكے كارے خير دين كے گدھے نظرآ كئے اور وہ داؤد كواپنے ساتھ لے كراس طرف جل ديا۔ سليم نے لوچھا "كهاں جارہے ہو مجيد ؟" اس نے کہار تم کھیلوسلیم ہم امھی آنے ہیں " مجيدكى غيرها ضرى بيسليم اپني طرف كے كھلاڑ لوں كالبدر عقا۔ دوسرى طرف

اس کا مترمقابل مومن سنگھ تھا۔ کبڈی کی ابنداموسن سنگھنے کی۔ وہ بڑے اطبیان اپنی نما لفت تیم کے ایک لیا کے کو ہاتھ لگا کہ حیلا گیا۔ اس کے جواب میں سلیم کی طرف سے گلاب سنگھ کبٹری کے بینے بحلا اور ایک لوٹے کو کھیا والی ارموس سنگھ دوبارہ ایک رائك كو بي كيا عجر سليم كى بارى آئى اور ده اپنے مترمقابل كو كچھاڑ كر نوازن پوراكر آيا۔ لیکن تقوری دربین سلیم فے محسوس کیا کہ حبب موہن سنگھ کبٹری کے لیے آئنا ہے تو

اس کے اپنے گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی اسے پچوٹنے کی جبرانت نہیں کرتا۔

گلب سنگھ نے سلیم کے کان میں کہا۔ "سلیم لطے موین سنگھ سے ڈرتے ہیں۔ وہ

جانتے ہیں کہ اگر انتخوں نے مقابلہ کیا تو اس کے باب کے نوکر اُنتخیب اُن کے گھروں

یٹوادی نے کہا یہ تاسٹرجی آج چھٹی کریں '' . ماسٹر جی نے بعواب دینے کی بجائے اسمان کی طرف دیکیھا۔مجیدنے سلیم کیے اور بازوپر تبکی لی اوراس نے ایک لڑکے کے بیچھے منہ چھپا کر ببند آواز میں کہا '' کچھیا دوسرے کونے سے کسی اور لرا کے نے اس کی تفلید کی اور تمام لرا کے نعرے لكانے لگے مِیلی تھیٹی تھیٹی! اکر ماسطر سی کے دماغ برموسم کے نوسکوار اثرات نہ ہوتے تو وہ شاید ڈنڈاامھا لیتے یا ان کے جبرے پر مسکل ہو اور فراتے لیکن ان کے جبرے پر مسکل ہو ساتھ کئی ا

تم اچھا جا قرائيكن كل كوئى غيرصا ضربندرہے ;

یا نی کا یہ حوہڑا ایک جھوٹے سے برسانی نا لیے سے شفاف با نی سے بھر حکا تھا یھو<sup>ڑی</sup>

ادراس کے ساتھ بنی لوگوں کے نغرے اور زیادہ بلند ہو گئے۔ ماسٹری نے بٹواری

ماسٹر جی نے بھے لط کوں کی طرف دیجھااور سنستے ہوئے کہا '' بہت نالائق ہو

بٹوادی نے کہا یہ ماسٹر جی آج آم کھانے کادن ہے "

لڑکے سکول سے بحل کرگاؤں سے باہر ایک جو ہڑکے کما دے جمع ہو گئے۔ گڈ

www.allurdu.com

من جاكرىيات أنيس كے الحوں نے ہمادے ادھے ساتھبوں كو بھاديا ہے - يرحلال

سليم نے كمايُ البے جلال تم مومن سنگھ سے ڈرتے ہو ؟"

اس نے جواب دیا یہ جب سی كبارى كے ليے جاتا ہوں تووہ مجھے كاليال ديا

رام لال ادرنشير بھي ڈرتے ہيں "

"ا چھااب کی بار ہیں اس کی خبرلوں گا '' سلیم کو یوں بھی اس سے لفرت تھی۔ حب سے اس نے برنسنا تھا کہ موہن سنگھ

نے داورد کو اپنے لو کروں مے بڑوایا تھا اور اپنے باپ سے داود کے باپ کی بےعرتی كرواني عنى، وه أسيبدت حقبر سمجتها تفايه

جب موہن سنگھ كبدى كے بيد آبا وسليم آكے برھ كراس كے سامنے كھڑا ہوگيا مومن سنكه نے بورى طاقت سے اس كے سينے برما تقد مادا۔ اس كے جواب مين سليم كا المنقراس كى كردن پرلكاراس نے اُلٹے پاؤں بیچھے ہٹنے كى كوئشِ مش كى ليكن سليم نے

المركة بره كراس كے سينے بر دوم ترط مارى اور وہ بیٹھ كے بل كر برا موس سنگھ نے گرتے ہی اکبلی کردی بردی کی بجائے گالیوں کی گردان شروع کردی ۔ یہ دولوں کے لیے نیا تجربہ تفا موہن سنگھ کے ساتھ کھیل کو دہیں کسی نے اس تک اپنی حسانی

قرِّت کامطاہرہ کرنے کی حباًن نہیں کی تھی ادرسلیم کوکسی نے گالی نہی**ن** ی تھی۔ دونوں <sup>ا</sup> تعقم كُنَّهَا م و حِك يقد موس سنكه ينج كركر مبى كاليال دے رہا مقا ادرسليم مركالي ك

جواب میں اُسے ایک مکارسید کردیا تھا۔ ایسی حالت میں زمیندار کے صاحبرا دے کی مدد کرنااس کے گاؤں کے عزیب لڑکوں کے لیے ایک مجبوری تھی۔ یا پنج چیرٹر کے

سلیم پہاپی پڑے لیکن گلاب سنگھ اور کشیرنے بھاگ کر اپنی تختیاں اُٹھالیں۔ ان مینچھ ہوں توسلیم ہنت ہوا دالیس ہو کیا۔ سلیم پہاپی پڑے لیکن گلاب سنگھ اور کشیرنے بھاگ کر اپنی تختیاں اُٹھالیں۔ ان

کی تعدا دسیس کے لگ جنگ تھی۔ با ہرکے دیمات کے نبین اور لڑکے سلیم گلاب تھے

اور بشیر کے طرف دار بن کیے اور بانی غیرجا نبدار ہو گئے ۔ جلال حسب عاوت اینا بستہ الماكر بورى دفيارس اين كاور كارُخ كرريا تقار

سلیم نے کھیت کی جگنی مٹی اُکھا کرموس سنگھ کے منہ پر تقویب دی اور اُسے پھپوڑ

كرايخ سائفبول كي صف بين كفرا هو كيا ـ

موین سنگھ سلیم کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کی طریب متوجہوا « دیکھو! اب یہ بھاگ ہزجائیں' انھیں گھیرلو!"

وہ آپستہ آپستہ الکے بطیصنے لگے۔ اننی دبرمیں رام لال جو ہڑکے دوسرے کنار برنیج کردًما تی دسے رہا تھا " داؤد! مجید الرائی ہوگئی! دوڑو، دوڑو! "وہ گدھوں

بردند المسان بلے اسے تھے اور خیردین حسب معمول ان کے بیچیے تھا۔ موہن سنگھ کے ساتھی اس کے حکم کے مطابق کھیت کے جاروں طرف کھیرا

سلیم اوراس کے ساتھی مشورہ کرنے کے بعد اچانک اس طِرف ٹو بے پڑے جدهر موس سنگھ کھڑا تھا۔گلاب سنگھ کی تحتی ایک لرٹے کے بارو پر لکی ادروہ بلبلانا ہوا اینے گھر کی طرف بھاگ مکلا، بشیرنے دوسرے کے کھینے پرضرب لیکا تی اور اس

ف اسمان مربر أعظاليا - بافي إدهر أدهر برط كي سليم كادخ مومن سنكم كيطرن تقاءوه اپنے ساتھیوں سے کٹ چکا تھا۔اس نے معاک کر اُن تک پنجنے کی کوشش كى لىكن سليم في اس كاراسته دوك ليا مجبورًا اس في البين كفر كادرخ كيا يسليم في اس کی میٹھ پر ایک تختی رسید کی اور اس کی رفتار تیز ہوگئی ۔ دھو بی کے کھر تک سلیم نے اس کا بیجھاکیا لیکن حب دھو بی کا گیا گھرسے نکل کر بھونکتا ہوا موہن سنگھ کے

اتنی دبر میں مجید اور داؤ د ہینچ چکے تھے ادر موہن سنگھ کے باقی ساتھیوں کو

کر چکے ہیں اس لیے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرن چل دیے۔ ان میں سے بعض دورہے تما تنا دیکھنے سے شوق میں فریب ہی ایک بڑے درخت پر چڑھ گئے۔ داؤ داور محید کے آجانے سے باہر کے دیمات کے وہ لوٹ کے جو بہلی لڑائی میں غیر جا نبدار مہمے تھے۔ اب اُن کے ساتھ ہوچکے تھے پہ

——· ※——

مجید کے مشودے پرلوکوں نے اپنے بستے اُکھا کرپاس ہی گئے گئے ایک کھیت میں چھیا دیے اور جو ہڑکے کما دیے مبی<u>ط کئے</u>۔

یں چیپا دیے اور بوہرے مارے بھے ہے۔ مجید نے کہا رو دیکھو! جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہ اُ تھے،جب کوئی آئے گامیں خوداس کے ساتھ بات کروں گا۔"

آئے گامیں تو داس کے ساتھ بات کر دن گار" مجید نے اپنی پکٹری آنار کر اُسے دو ہراکیا ادر بھر کوئی دوسر کی مٹی لے کر اس کا گولر بنایا اور ایک سرے میں باندھ دیا۔اس کے بعد دہ اُٹھا اور ایک طرف ہوکر بولا

در بربایا اور ایک سرح میں بالدھ دیا۔ اس سے بعد وہ اٹھا اور ایک طرف ہو رہولا "داؤد جانتے ہویہ کیاہے ؟" داؤد کی خاموشی پر اس نے خود ہی جواب دیا۔ 'میر ایک ہتھیا رہے بیں نے

یرچاانفنل سے سبکھا ہے۔ چاانفنل نے ایک دفعراس کے ساتھ ایک ڈاکو کو اس کے گوڑے سمیت گران تھا "

مجید نے پکڑوی کا ایک سرا دولوں ہا مقوں میں کپڑ لیا اور اُسے اپنے سرسے اور گھاتے ہوئے کرکوئی اس کی اور گھاتے ہوئے کو لئے اس کے اور گھاتے ہوئے کو لئے اس کے ایک میں اور کھوا اب بیرالا مٹی سے ذیا دہ خطرناک ہے اگر کوئی اس کی لیسٹ میں آجائے تو وہیں گریڑے گاء مجید نے علی نبوت دینے کے لیے پکڑوی کوئیزی سسے گھاتے ہوئے مٹی والامراز میں پر دے مادا۔ اس سے گیلی اور نرم زبین میں ایک

نے ہمیں کچے نہیں کہا۔ یہ موہن سنگھ کے خوف سے ہمادے ساتھ لڑنے کے بلیے تبار ہو گئے تھے۔ انھیں ڈرتھا کہ موہن سنگھ اپنے نو کرد ں سے بڑوائے گا '' دا دُونے کہا ''اچھا چھوڑ دوکان '' ایک لڑکے نے کہا۔ رسلیم! اب تم بھاگ جا دُ۔ موہن سنگھ تم سے مار کھا کر گیا

كان بكيان كاحكم دے چكے تقے سليم نے كهاي داؤد ان كاكوني قصور نهيں انفون

ہے وہ اپنے بالچراور نوکروں کوئے کرآئے گا ؟ سیماکنے والے ڈرپوک ہوتے ہیں ؟ اس نے غصے سے لال بیلا ہوکر جواب یا. مجیدنے آگے بڑھ کراس کی بیٹھ پر تھبکی دیتے ہوئے کہا '' دیکھا داؤد إمیسرا بھائی ہے ٹا آئے را ' بھائی ہے ٹا آئے را در کھر میں اس سی ایسان کے دار نے مربان اٹرا اذ مجھ تمایا

دادُدنے کہا رس کھیو مجید! اس کے باپ یا نوکروں نے تم پر ہاتھ اٹھ ایا او کھے تہا ا ساتھ دینا پڑے گا اور تم جانتے ہوکہ انفوں نے ایک دفعہ مجھے پیٹیا تھا اور میرے باپ کی بے عزتی کی تھی " مجیدنے تن کر کھا یہ آج اگروہ آئے توہم تہا دابدلیس کے "

" لیکن مجھے اس کی سزا صرور ملے گی وہ کہیں گئے یہ سب میری شراد ن ہے " سلیم نے کہا یر دیکھود او دتم چلے جاؤیہم نہیں جائیں گئے " داؤ دنے بگڑ کر کہا یر چلاجاؤں ، تہیں اور مجید کو چھوڑ کر نہیں ہیں تمہارے

ساتھ ہوں۔ وہ زیادہ سے زیادہ میرے باپ کی بے عزنی کریں گے لیکن اس کے بدلے میں موہن سنگھ کے سرکا ایک بال نہیں چھوڑوں گا " بدلے میں میں موہن سنگھ کے سرکا ایک بال نہیں چھوڑوں گا " سکول والے گاؤں کے لیاکوں کو ایک طرف اس بات کا حساس تھا

موہن سنگھ اپنے باپ اور نوکروں کو لے کر ضرور انٹے گا۔ د دسری طرف وہ یہ سمجھ چکے بنے کہ مجید اسلیم اور اُن کے ساتھی بھا گئے کی بجائے اُن کامقا بلہ کرنے کاالاُڈ

www.alfurdu.com چھوٹا سا گرمھاپڑ گیا۔ مجیدلو کوں کے قریب آبیجھا اور ان کی طرف دادطلب نگاہو<sup>ں</sup>

داؤد نے حبلدی سے اپنی بچرشی اُ آری اور دونول ما محقوں سے مٹی کھو دتے ہوئے کہا.

"ادے یہ توہبت اجہامتصیادہے لیکن \_\_\_\_ یمٹی زم ہے اگر اس کی بجائے۔!" دہ اپیا فقرہ بوالیے بغیرا تھ کراکی کنوئیں کی طرف بھا گاادر لوٹی مونی منڈریسے دو انمٹیلُظا

لابا ۔ اس نے ایک ابند طالبی بگرای کے ساتھ باندھ لی اور دوسری مجید کو دیتے ہوئے کهاردمٹی کی بجانے یہ تھیک ہے مجید!"

باقی اطبے بھی اپنے اپنے لیے اپنیٹی اٹھالائے ۔ تقود ی دیر میں وہ سب اس جديد قسم كي يتهيأ رسيمسلح بو چيك منظ ليكن سليم كواس بات كاافسوس كفاكر وه

بگرا می جلسی کار آمد جیز کی بجائے اپنے سر پر ٹوپی بین کر آیا ہے۔ ا چانک اس کی نگاہ جو ہڑکے دوسرے کادیے بربڑی بخیردین کمہار کدھوں سے

تیجیے بھاگنے کے بعد نازہ دم ہونے کے لیے توہر میں نہار ہا تھا۔ اس کے کیوے کنار

پر پڑے ہوئے تھے۔ عام حالات میں سلیم شایدالیسی معرکت م*ہ کرنا لیکن معا*ملہ نا ذکت<sup>ے ہ</sup> بھا گئے موتے دوسرے کنارے برمنیج کر خیر دین کی بگرامی اٹھا لی نعبر دین دوسری طرت منه کرکے ڈیکیاں لگارہا تھا اس بیے اہس کی نگاہ سلیم پر مذہری ۔

حب سلیم اینے ساتھیوں کے پاس بہنچا توموس سنگھ اور اس کے نبین نو کہ

گاؤں سنے کل کر چوہڑ کا ورخ کر دہے تھے۔اب اینط مہیا کرنامشکل تھا۔اس لیے

موسن سنگھ کے ہا تقدیب ہاکی تھی اور اس کے نوکر دن کے ہا تفوں میں لاٹھیاں تقیں ۔ دادونے کہا یہ مجیدائس کا لی پگرسی واسے نے میرے باپ کو عونے اسے تفے۔

اس کے باتھ میں نیٹوں گا"

مِيدِ نے کہا ير ليكن جب تك ميں مذكهوں تم ميں سے كوئى مذا سے ؟ حب وہ قریب آگئے تو مجید اُکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نو کروں نے حب دیکھا کہ ان بچّں کے پاس ان لا تھیوں کا کوئی جواب نہیں نواطمینان سے اُن کے فریب کھڑے

ایک آدمی نے کہا یومومن سنگھ کوکس نے ماراسے ؟"

موہن سنگھ سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا " مجھے اس نے ماراہے " مجيدنے كهاية تم أعنين كيون لائے ہو۔اينے بالوكوسائھ كيوں نهيں لائے ؟"

موہن سنگھ نو کروں کی طرف دیکھ کر بھر حلاّیا یہ یسلیم کا بھائی ہے اور پنٹ م لراکے اس کے ساتھی ہیں 'ان سب کو کیرا لو !'

نوکرنے کہا استمسب ہمارے ساتھ سردادجی کے باس جلوا

مجیدتے بے پروائی سے کہا " ارسے دیکھے ہیں تمہارسے سردار جی! نہیں جاتے ہم اس کے پاس " نوكركواس غيرمتوفع حواب نے ايك لمحه كے ليے پرلينان كرديا۔ ده مط كرايينے

سا تقبوں کی طرف دیکھنے لگا کا لی میگڑی والالپست فامت آو می کھیے دیر عورسے داوُر کی طرف دیکھنے کے بعد اچانک جبلا اٹھا یر ارسے براؤر دین میلی کالوکا ہے۔ البنیل كے نيكے ، تهين وہ مار بھول كئى ؟ سليم أتمظ كركه طرا جو كيا اور بولاي واؤ دبرتمهين اس بيع عَصر السي كماس

كاباب غريب سے مومن سنگھ كوميں نے مار اسے اور جب بھی يد كالى دے كاييں نوكر فسنسليم ودران كى نبت سے لائطى اتھائى ليكن اس سے قبل مجيد كے ما تقر حمرکت میں ہم <u>چکے تھے۔ بگی</u>ٹری کے ساتھ نیزی سے گھومتی ہو ئی اینٹ اس ر

كى يى يرتى اوروه لا كطراما بواچى فلا يكل الك كارتدي برماجي كيا اور دونو س ماير

ا مقوں سے پیطردکھا تھا۔ داؤد کا برکھیل دلیب سمجھ کرباتی لط کے بھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ موہن سنگھ کا دوسرا او کر حوز مین پرلیٹا ہوا اپنے جاروں طرف گھومنے والی ک پکا یوں کولا مھیوں سے زیا دہ خطرناک سمجھ رہا تھا، اپنے بہر بداروں کی توجہ دوسری طرف مبذول ہوتی دیکھ کر اُنٹھاا در کسی توقت کے بغیر گاؤں کی طرف بھاگ بھلاا در مجیدنے جاننے جانئے اس کی لپٹنٹ پرایک لاکھی دسپ کر دی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وشمن میدان مجور کر مھاک چکا تھا۔ فتح ماصل کسنے والوں كومال فينمن ميں دولا تھياں ، ووجوتے ،ابك بگرطى اور تھٹى ہوئى قميض كاابك للحرابا تقالكا راس كے علاوہ ايك فيدى تھى تقاجسے داؤدنے زندہ كرفتا ركر ليا تقا. كالى پكياى والاتھنگنے قد كا ومى اپنى زندگى بين بهلى بار يەمحسوس كرربا تھاكە كچكامى جسی بے صرد چیز کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہ ایک نو نناک ہنھیا تا بت ہوسکتی ہے۔اس کے علادہ اسے اس بات کا عملی تخریر ہورہا تھا کہ لط کے خاص کرسکولوں کے لطکے غصے کی نسبت خوشی کی حالت میں زبادہ خطرناک ہونے ہیں ،وہ اُن سے جان چرانے کے لیے زمین پرناک کے ساتھ لکیریں نکال چکا تھا ایکن اس کے بعدرسی نے کہ دیا کہ اس کی بگرامی کالی ہے، اس کامنہ بھی کالا کر دو چنانچرا تھ وس دوا وں کی سیا ہی اس کے منہ بیل دی گئی۔ بھرکسی نے قنقه لکا یا اور دہ مجم كَيَاكُماب كونُ نَيْ مَصِيبِت آئے كى حِيانِجة فه فلم لكانے والے نے يہ كم كرخدشات پورے کر دیا کہ اب اسے جونے لگا و اور اس کے سرپر حواقوں کی بار س ہوئی۔ بهركسى ف كها يرجلواس اين كاور العجليس - بيخ اسے د مكيو كرخوش ہوں گئے ''اس کا ول بیٹھ کیا رہتے ، گھو نسے ، لاتیں اور پُوتے کھانے کے بعب اس میں بچوں کے کسی نے گروہ کے لیے دلجیسی کا سامان مہیّا کرنے کی سکت

بسلی برد کھ کرکراہنے نگا،اس کے ساتھی حیرت زدہ ہوکراس کی طرف دیجھ رہے تفے۔ مجید نے اچانک اس کی لاکھی اکھا ہی ۔ ایک آدمی نے مجید کولاکھی مارنے کی کوشش کی لیکن وہ حبست لگا کر ایک طرف ہوگیا۔ اننی دیر میں عجید کے بافی ساتھی میدان میں آپھے تھے۔ مجید کے مترمقابل نے اس بردوسراواد کرنے کے لیے لاکھی بلندگی لیکن یکھے سے گلاب سنگھ کی بگیا ی کے ساتھ گھومتی ہوئی اینط اس کی کردن پر لکی اوراس کے ساتھ ہی مجیدنے اس کی ٹانگ برلاعظی ماردی \_ مجیدنے دوسری بارلائطی اٹھائی تو وہ بھاگ نکلا۔ وه آدمي جس في سب سي بهل محد سي يوط كها في عفي اب الحفي كوشش کر رہا تھالیکن چارلڑکے اس کے گرد کھڑے تھے۔ ایک اپنٹ اس کے سر پرلگی اور وه منه کے بل لیٹ گیا۔ موسن سنگه شکست کے اتار دیکھ کر چند قدم دورہے کر کھڑا ہو گیا تھا۔سلیم الم بھھ بچاکر ایک مباحر کے کاطفے کے بعد اس کے نریب جا پہنچا۔ موہن سنگھ اس وفت خبرد ارہوا جب وہسلیم کی زدمیں آچکا تھا۔حست انگانے سے پہلے اس کیٹائکیں پکھای کی لبیط بیں آگین اوروہ منے بل گربڑاسلیم کے دوجار کھولنے کھانے کے بعدوہ اُٹھااور اپنی بیکوسی اور آدھی قمیض سلیم کے ہاتھوں میں چھوڈ کر بھاگ بیکا۔ سلیم بھاگا ہوااینے ساتھیوں کے قریب بنیا توندائی کا اخری حصتہ ایک ولچسپ مشغط میں نبدیل ہو دیکا تھا۔ کالی بگرط می والے تھنگنے قدیمے آ دمی ہے داؤدنے قسمت آزما ئی کی تھی' وہ اینط کی صرب سے نوبچ گیالیکن داوُد کی بچڑ ہی اُس کی گردن کے گردلیط چکی تھی۔ واؤدنے بچکط ی کوزورسے جھٹکا دیا اوروہ زمین برآدہا۔ داؤدامسے کھسیٹ رہاتھا اوراُس نے گلا گھٹ جانے کے نتو ن سے پیکٹری کو دونوں

لوك ا جا تك سنجيده بهو كية .

داؤدنے کہا یو چلومجید اکاؤں کے آدمیوں سے ہم نہیں روسکتے، اگرتم روانی كرنا چاہتے ہوتوايك لرك كوابين كاؤں بھيج دو"

كسى في يجيه سے بارعب أوازيين كهاير يهان كيا مور باسے ؟ لريك إدهرا وهرادهم سكف اوركان برطيف والااس أوازكونا تبدغين سجه كركه طوا

یسلیم کا چپااففنل تھا اور اس کے ساتھ گلاب سنگھ کاباب شبرسنگھ تھا۔اُن کے بالتقون مين لا تطبيان تقبين اور لط كول كے ليمہ ببراندازه كگانامشكل نه تفاكمها تغيين لل

اففنل اورنئيرسنگھنے حنجی فنبدی سے چہرہے بیرسیا ہی دیکھ کر قہفہہ کیا یا اور بچیں كى طرف متوجر ہوكر إد يھا يرسيدكون سے ؟"

اس کے جواب میں سلیم نے سادی سرگزشت سنادی۔ افضل اورشیرسنگھ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے بشبرسنگھنے کہا" ہمانگھ

انفل نے کہا یر بہیں عظمرو اب وہ نیاد آدمی ہے کر آئے گا۔"

سلیم نے کمارر پھاجی اس سے پہلے اس نے داؤد اور اس کے باپ کولینے نوکوں سے سی ایا تھا، آج داؤدنے ہماراساتھ دباہے اگر آپ نے اسے مندوکا، تودہ پھراس کے باپ کی بے عزتی کرے گا"

" ہم اسے طفیک کردیں گے " برکمہ کرافضل سردارکے نوکر کی طرف متوج ہوا۔ "كبون بدمعان تنهب لوكول كے مقابلے میں لا تطبیاں اعظاكر آنے ہوئے شرم نہ آئی؟ اس نے سہی ہونی اواز میں کہا "سچودھری جی اہمیں معلوم سر تھا کہ یہ آب کے

www.allurdu.com ىنرىقى ـ داۋدىنے كہا ير اچھاقسم كھاؤ كەنم مچىرىكول كے كسى لۈكے سے نہيں لڑوگے ؟'' اس نے کہا " بیں قسم کھاتا ہوں " مُ احِيمًا كهوكه تم ايك بندية و" اس نے کہا " بیں ایک بندر ہوں "

"اور بس بندر کی طرح ناچ سکتا ہوں " "ادرمیں بندر کی طرح ناچ سکتا ہوں " مجیدنے اس کی مگیری اس کے گلے میں باندھ دی اور کہا رہ شاباش امیرے بندر

اب ناچ کرد کھاؤ! "وہ بے لسی کی حالت ہیں اُٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ لڑکے شور مجانے لگے۔ "اسے نا چنا نہیں ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ماسٹر سی حجوث بولنے والوں کے كان كير واتے ہيں "

داوُدنے کہا یراچھاکان مکیٹو "

اس نے دونوں ہا تھ اعظا کر کان مکر سامے الرائے اب مارے منسی کے اوط بوٹ

مجیدنے کہا '' اسے بندر' یوں نہیں۔ گلاب سنگھ تم اسے کان بکڑکے دکھاؤ۔ گلاب سنگھ نے اس کے سامنے نمونہ مین کرکے اُسے اس سیدھے سادھے مسئلے کی بیچىدگیون کااحساس دلایا ـ

وہ کان پکوٹے سوچ رہا تھا کہ اب اس کے سائقی سردار جی کے باس بہنچ کئے ہوں گے، وہ تقواری دیر میں آدمیوں کا نیا جھے لے کر پٹنے جائیں گے۔ جب اسے بہت نیاده کوفت بوسنے لکی تووہ سوچ رہا تھا کہ ابھی موسلاد ھار بارس سروع ہوجائیگی اور لر المسك معاك جائينگ حب تكليف نافابل برداشت موكئي توده چلاا الله ير مجه حجور دد، مسردارجی محقولی دیرمین گاؤں کے تمام آدمیوں کولے کر آجائیں گے۔ تم مجاگ جاؤی

www.allurdu.com س د مکیوبدمعاش ابنے سب ایک جیسے ہیں۔ آئدہ اگرتم نے کسی لوکے پر ہا کا أتطاما توتهارى خيرىنين ؟

> در بنیں پودھری جی!" الما چِفّا جا فر جاكر ابنا حليه تطيك كروي نوكر منبدقدم دورماكر موبرك كنارك يرمبره كيا :

ملی ملکی بارش مشروع ہو تکی تھی۔ گاؤں سے آدمبوں کا شوروغو غامش کراففنل اور

شبرسنگه بند قدم دورایک جهار سی کے بیچے بھٹپ کر بیٹھ گئے۔افضل اورشیرسنگھ کی موجود كى ميں الطكوں كوكوئى برانيا فى نرتقى وه اطمينان سے كبارى كھيل دسے عظه -

موسن سنکھ کاباب بہدن سنکھ قریبًا دس آدمیوں کے ساتھ مودار ہوا۔وہ چینے علاقے

اورگالیاں دینے چلے آئیہ تھے یے ریسان سنگھ کہ رہانھا یور دیکھویہ بھاگ مذجائیں۔ ان سب كو كبيرالو؛ اوراس كے ساتھى لاكوں كو كميرانے با مارنے سے زيا دہ انھيس بھگانے كے خواہش مند تھے۔ گاؤں سے نكلتے وقت اُن كى زبانيں كافى جوش وخروت كا

مظاہرہ کردہی تقیں۔ انھیں نقین تفاکہ اگر الرکے پہلے ہی بھاگ نہیں گئے اوانیس

د مکھ کر بھاگ جائیں گے لیکن وہ انتہائی اطینان کے ساتھ کبڈی کھیل رہے تھے اور

كاوَن كے آدمبوں كا بوش وخروس براستاني ميں تبديل مور مامقار جدن سنگھ يرمحسوس كرد ما تفاكه يركستاخ لرك اسك رخموں يرمك جيرك

دے ہیں۔ انفوں نے اس کے اط کے بر ہا تھا تھا یا تھا۔ اس کے نوکروں کے ہاتھوں مار کھانے کی بجائے اُلٹا کھنیں بیٹ ڈالا تھا۔ دہ ایک ہزار ایکٹ کا مالک تھا۔ اُس

کے ساتھ گاؤں کے دس بنگر ادمی تھے۔وہ گلا پھاڑ بھاڑ کرا پنے نوناک عزائم کا اطہار کر رہا تھالیکن ان سب بالوں کے باوجود براٹ کے کبٹری کھیل دہے تھے۔ عرف اس کے گاؤں کی حدود میں ہی نہیں بلکہ اس کے ابینے کھیت میں ان کی بے پر دائی اولیا توقیی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس گا وّں کے مالک ہیں۔ یہ زمین ان کی ہے اور اتھیں گالیا<sup>ں</sup> اوددهمکیاں دینے والے کسی اور ملک کے باشندسے ہیں اور وہ ان پر جملہ کرنے کی

بجائے بونہی شودی اے ہوئے ان کے قریب سے گزرجاتیں گے بیرن سکھ کے نوكر جو تقور مى دير پيك سكست كهاكر كئة عقد، أسع بنا يك يق كمان كى كيريال لاهير

سے زیادہ خطرناک ہیں۔ بیکن اب وہ خالی ہاتھ کھبیل رہے بھتے جملہ ہور ورثوں بوگوں عا ذِحِنك سے قریب آرہے تھے،ان كى دفتار اور گفتار میں سنجيد كى آرہى تھى۔ جب وہ کوئی پیاس گزے فاصلے پر تھے توافضل اور شیر نگھ مجاڑی کے عقب سے نکے اور پند قدم آ کے بڑھ کر کھڑے ہو گئے۔

حلداً وروں برا جانک ایک سکوت طاری ہوگیا ۔ ان کی بجائے اب لطے چلا

افنىل فى نظركول كود انت كرخاموش كرديا اورجر ن سنكه اس حركت كوايك ا پھاتنگون سمجه کریند فدم ایک برها اس نے کہا یہ بیود هری افصل! ان لڑکو سے ميرك نرشك اودميرك لوكرول كوما داسك

الفنل في جواب دبا براكر تها در الطيك اور نوكرون في إن المركون كواس م کی گالیاں دی تھیں حبیبی تم ابھی دے رہے ہو تو اتھوں نے ہمت ا چھا کیا ہے " شير شكھنے كها بر بيدن سنگھ ہمارا خيال تقاكم تم اپنے گاؤں كے سارے آدى مع كرا وسك مهادس بال سفيد موكة ليكن عقل منا في اكرتم برسمجقة موكد تنهاك المركع كيسواباتي تمام بيخ لاوارث بين توان مين سيرسي كوم تق تكاكر د كيمو "

لكن ان للركول في مبرا لرط كركوبرت ما دابع؛

چرن سنگھ نے فدویانہ انداز میں کہا ''شیرسنگھ تمہار سے ساتھ میری کوئی لڑائی نیر

شبر سنگھ نے کہا یہ تمہا دے لوگوں کو صرف دولر کوں نے مادا ہے۔ان میں سے

ایک میراند کاہد اور دوسراافضل کا بھیجا ہے یہم نے اپنے بچوں کو گالیاں نہیں سكهائين ليكن كاليون كاجواب دينا خرود سكها ياسهد تمهاد سے لاکے نے اتھين گالیاں دی تھیں' اب تمہیں اس بات کا افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کسے گالیول

كاجواب دياكيا ہے اگر تمهارى نستى نهبى ہوئى توہمىن كرو، تمهارسے سائفارس أوى ادهربهاگ دہی تھی اور خبروا کسے گھیرگھیرکر مادرہا تھا۔ بين مم صرف دوبين ـ أكرتم كهو تومهم اپني لائفيا ل بھي پھينک دينے بين ليكن يه فون

جوتم اینے ساتھ ہے کہ آئے ہو لڑنے والی نظر نہیں آتی " افضل نے کہا یر چرن سنگھ کو صرف بچوں پرغصترا ، ناہے سلیم! گلاب امجیدا

ذراآ كے ہوجاؤ سردارجی اپنا عقبہ نکال لیں " بربینوں لڑکے آگے بڑھ کر حرین سنگھ کے فریب کھڑے ہوگئے ۔ جرن سنگھانتہا

پرسیانی کی حالت میں إدھراُدھرو کیورہا تھا اگراس کے سامنے کوئی اور برتا تووہ کب کا کہے سے باہر ہوگیا ہوتا۔لیکن انفنل اورنسیرسنگھ کامعاملہ مختلف تھا۔ بالآخ

جهاں طاقت نے جواب دیے دیا وہاں عقل کام آئی۔ اس نے کہا یہ اگر تھے بیعلام بهوما كدموس سنكهف متهارس بجور كوكالياس دى بين نوميس فوداس كى مرتمت كرا افضل نے سنتے ہوئے آگے بڑھ کر کہای نیجے اپنے باپ اور افکروں سے

گالیاں سکھتے ہیں۔اب جاؤسردارجی۔ہم تمہارے سائقرلرطنے منبیں آئے تھے: بچوں کا معاملہ تھا کل یہ بھرایک ہوجائیں گے۔ بٹروں کو ان کی بالول میں نہیں آ

چاہیے۔ اگریم اپنے اوے کے کہنے پراوگوں کے ساتھ الٹتے بھرو کے تواپنی عزت

اس کے بعد فریقین میں محقود می دیر تک مصالحانز باتیں ہوتی دہیں یہ رداد پرن سنگھ'اففىل اورشىرسنگھ كواپنے گھركا پانى بلانے اور اپنے باغ كے آم كھلانے

پر امراد کرد با تقا اور وه معذرت کردہے تھے۔ مکی ملکی بارنش شروع ہوتھی تھی۔وہ اپنے گاؤں کاڈخ کرنے والے تھے کہ

جو ہرکے دوسرے کنا دے کسی کی چیخ و پکارنے انتخیس اس طرف متوج کردیا۔ بندت رام بہشاد چلا رہا تھا یو خیروکے بیکے! یہ بے زبان ہے،ارسے پاپی اسے نرمارو اور خبروبے تحاشا اس کی گائے برڈنڈے برسارہا تھا۔ گائے بدحواس ہوکہ إدھر

لوگول نے بار ہا گدھوں برخیرو کاعماب دیجھا تھالیکن برائی گائے کے ساتھ اس کاپرسلوک ان کے لیے ایک معّا تھا۔

تفورتی دیرمیں وہ سب ہو ہڑکے دوسرے کیارے بہنچ کرخبروکو ٹرا بھلا کهرستے تقے اور خیروکہ رہا تھا '' سرد اد جی! چو دھری جی! مبری بھی سنو۔ یہ گا میری پڑٹ ی نکل گئی ہے عضب خدا کا سان گزی بگڑی ۔ بالکل نئی ۔ بہادی ل

سے پر چھو۔ میں نے بچھلے میدنے اس سے خریدی تھی ۔ مجھے بگیری کا آنا ایسوس نهیں لیکن اس کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا اور ہیں نے اس کے لیے پیر ولايت شاه كويا كخ روييه ديه عق "

الفنل نے کہا ۔" ارسے تم یا گل تو نہیں ہو گئے ۔ گائے تہا دی مگیر می کینے گا گئی ؟ اس نے کہا یہ چود هری جی خدا کی قسم میری نگیرٹری گائے نے کھا بی ہے ہیں كيطرك الأدكر بهار ما تقاف اور كائے كے سواكوئي بياں بنيس تقان چىرن سنگھىنے كماير اركى كميں يانى ميں كر كئى ہوكى "

مروارجی، میں کنادے کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی تلامش کرچیا ہوں "

« بنيا! تم فكرين كروي بهكه كرا نصل أكر بط ها اور حرن سنگه كوبا ذوسه بكر كر ايك طرف کے گیا۔ کچھ دیر دونول آپس میں باتیں کرتے رہے۔

حب انفنل اورشرك كم تحول كوك كرابيغ كأول كى طرن چل مراي تو دادُ دیمی ان کے ساتھ ہولیا۔ تھوڑی دورجاکرا فضل نے کہا یہ دا وُد اِ بے فکر ہوکر لینے

گھرجاؤ۔ میں نے تہاں ہے تعلق اس کے کان کھول دیے ہیں۔اگروہ اب بھی تہیں کھ

كح توميرك ياس چلاآنا "

غصة اس بربكا لاحقان

ا گلے دن لڑکوں نے موہن سنگھ کے طرز عمل میں ایک غیرمنوقع تبدیلی محسوس کی اللے اسے کل کے واقعات منا کسنا کس چھررہے تھے اور وہ سر مجھ کائے خامون ن بیٹھاتھا۔اس کے بڑوس کے لڑکوں نے بنایا کہاس کے باپ نے گھر پہنچ کرساد ا

انفنل اودشير سنكه كع ساحف جرن سنكه كااحساس مرعوبيت بلادجه نه تقار علاقے میں کیسی کو بھی ان کے سامنے دم مارنے کی مجراً ت نہ تھی ۔ان کی دوستی اور بهادری کی داستانیں دُوردُور تک شهور تقیس۔ دونوں چھ چھوفٹ کے تنومندا وبر نحومنن شکل عجران تنفے ۔ دویوں کوکشتی لڑنے ، گٹکا کھبلنے ادر گھوڑوں پرسواری تر

الفل ابسے بھائیوں میں سب سے جھوٹا تفا حب سے اس کا بڑا تھا تی على اكبر تصيلدار بوائقان نے اپنی جبب سے افضل کی خاطرد و نوکر دکھ دیہے مقے اور انصل کو کھیتی ہاٹھ ی کے کاموں سے بہت حد تک چھٹی مل گئی تھی۔ ننير سنكه ابينه بهائبول مين سب سع بدائها اوراس كے چھو بھے مجاتی

" جى ميں گھريں بھى ديھا أيا ہوں ميں اس ياس كے كھيتوں ميں بھى تلاكش کر دیکا ہوں \_ بھر مجھے خیال آیا کہ شابدمیری نگر طمی یا نی میں گر گئی ہے میں دوبا كبرات أبادكرياني مين الاس كرر باتها توير كائ المكرميري جادر كاكونه جباري تق - دیکھو! اس نے کنارے برطی موئی چا در اُٹھا کر ایک کوندا تھیں دکھاتے ہوئے کہا رُ اگر میں فورًا نہ چھڑا تا ، تودہ اسے بھی نکل جاتی " سلئم خررد کی پکرای لغل میں دبائے ایک طرف کھڑا تھا۔اس نے مجید کے کان یں کچھ کہا۔ مجیدنے داؤرسے سرگوشی کی اوراس نے سلیم سے مگر می لے کر اپنی قمیص کے دامن میں چیپالی ا درادھراُدھردی<u>کھنے کے</u> بعد <u>چیکے سے حوہڑ</u>کے کنا دے

سکول کے اراکے ایک دوسرے کے ساتھ کانا بھوسی کرنے کے بعدمنس رہے تھے۔اجانک خبروکے گاؤں کے ایک آدمی نے کہا را ارسے وہ کہا ہے ؟ وابے خیرو کے بیجے اندھ تو نہیں ہو گئے تم " دو سرے اوی نے آگے بڑھ كدخيروكي بكرطى الطاقية بوشئها به

کیچڑا درمٹی سے خیرو کی لیکڑی کا علیہ بہت حد تک بدل چکا تفالیکن اس کے ساتھ بندھا ہوانعویندو کھوکرا سے بہسلیم کرنا بڑا کہ یہ بگرطی میری ہے ۔ تاہم وہسمیں کھارہا مفاکداس سے پہلے بگر می بہاں سے غائب تھی ۔ پنڈت رام میرنشا دمس نے انتهائی صبرسے گزشنه صورت حال کا سامناکیا تھا۔اب آپے سے باہر ہورہا تھا۔ بارش کی دفنار نے تو گون کوزیا دہ دیر ہنسنے کاموقع نددیا ۔جب وہ رخصت

مورسے مف توسیا مرز الے بر صركر وبى زبان ميں افضل سے كها ير جي يه دادد

قسم کی دارد آئیں بہت کم ہوگئی تغیس۔ وہ السنے دانوں کے بیج میں کو دیلیاتے لیکن

حي مصالحانه كوئشنين كامياب منه جونين تدوه لا تظيان أتطالبيت اوروه توجوان

افضل اورشير سكهك خاندانوں ميں تين كيتوں سے دسمنى چلى آتى تھى ليكن ان

كادُن ميں مشہور بھاكہ افضل كى گھوٹەي علانے كى نمام گھوٹە يوں سے تيزيجاگتى

ہے۔ شیر سنگھ کے باس معمولی گھوٹر ہی تھی۔ ایک دن شیر سنگھ اینے بھائیوں اور باپ

کے ساتھ کھیت میں چارا کاٹے رہا تھاکہ افضل اپنی گھوڑی بھگا یا ہوا قریب سے گزرار

تنبر سنگھانیا کام چھوٹہ کر کھڑا ہو گیا اور کچھ دبر کھوٹری کی طرف د مکھنا رہا۔ اس کے

ر شیر سنگھ کے باب اندر سنگھ نے کہا بر کیا دیکھنے ہونشہ سنگھ اتم نے گھوڑی کہی

اندر سنگھ نے کہا رافضل کو اس گھوٹری بربٹر اکھمنٹہ ہے۔اس نے نہیں دکھا

شيرسكه في كاير بالواكد دن مين النيخ كولس بدشهر كى طرف جاد با تفايد

اففنل میرسے پاس سے محکور ی کوسر سٹ دوڑ آنا ہوا گذر کیا۔ وہ میری طرف مطرم کر

جوکشتی لیٹنے یا کبٹری کھیلنے کی نیت سے میلے بیں آتے تھے۔ان کا ساتھ دیتے۔

دولوجوانوں کی دوستی نے ان کے خاندانوں کی برانی رنجشیں مطادیں۔

ان كى دوستى كى ابندا بھى غيب تھى :

مھانی بھی کام جھوڑ کر کھڑے ہوگئے۔

كے لیے گھوٹری کو تیز کیا تھا!"

دىجىتاادرىبنىتايفا "

شیرسنگھنے کہا یر بالوا پرکھوٹری بٹری انجی ہے "

نے دوسری جماعت سے اسکول حیور دبا تھااور اسے سرالف اس " رسب بکری" اور

تاہم افضل کی ذبان سے بارہادسننے کی وجرسے اُسے بھی ہیروادت شاہ کے

کئی انشعار زبانی یا دہو گئے تنقفے ۔ لوگوں میررعب ڈالنے کے بلیے وہ کوئی نہ کوئی گتا

کھول کرا پنے سامنے رکھرلیتا اور افضل سے کھی ہوئی کے میں وارث شاہ کے شعر

منانے لگتا۔ اس کے بیے ہر کتاب وارث شاہ کی ہیر تھی۔ ایک دفعہ سبیم نے

اُس کے ہاتھ میں دوسری جماعت کی کتاب دیتے ہوئے کہا مربیجا پڑھ کر سناؤ"

علافے کے دیمانی میلے افضل اور شیر سنگھ کے بغیر بے دون سمجھے جانے،

وه میلوں میں جانے ، کشنی لڑتے ، کبڈی کھیلتے اور اگر کوئی محبوری پیش اُجاتی

تولی مازی بھی کر لیتے ۔ دیہانی میلے کبھی کہوں لٹا ٹی کا اکھاڑہ بھی بن جانے تھے ۔

مشهور ومعروف ڈاکو اینے سرافیوں کے ساتھ طاقت ازمائی کے لیے سابوں میں آنے،

ایک شراب کے نینے میں لاتھی بلند کرے کیا زنا کہ فلاں کہاں ہے ؟ دوسری طرف

سے اس کے چیلنج کا جواب ملیا۔ بھردولوں گروہ ایک دوسرے کی طرف بطیعتے،

لا تضيان آليس ميڻ نکراتيں ، سرڪيٽية ، د کاندارون کی جھابٹریاں اُلٹ جانيں ۔ کمزور

آدمی بروں کے نیچے مسلے جانے ۔ ایک گروہ اپنے لیڈرسمیت عماک کلتا۔ دوسرا

اس كا بيجيا كرنا ـ بيرجب معامله تطنشه الهوجانا توبوليس پنج جاتى اور حيند آدميون

ليكنى حبب سيحانضل اورنسيرسكه فيضيلون مين أناشروع كبيا تفااس

كوپتهه كط ياں لگ جانبس

اور شیرستگھے اونہی کتاب کھول کرمبرکے بندرہ سیس سعرسنا دیے۔

ررت تخنی "کے سواسب کچیر بھول حیکا تھا۔

اسے کام کو ہا تھ نہیں لگانے دیتے تھے۔

افصل نے پرائمری تک تعلیم مائی تھی اور وہ ہیروارٹ نشاہ بڑھ لیتا تھا شیرسکھ

اسی طرح حقه ما تقدیمی لیے شیر سنگھ کو ہدایات دے رہا تھا۔ وہ کہدہ او تھا۔ '' دکھیو شیر گھا' جھگاتے وقت اس کی باگ ڈھیلی چھوڈ دینا چھٹری اس وقت تک مذمارنا جب تک بہ بھاگنا نہ شروع کر دے۔ اب اس کی گردن پر پیادسے ماتھ چھیرتے رہو عربی نسل کے جانود میں عضتہ ذیا دہ ہوتا ہے ''

تے باور ہیں صدری در مفان نے آگے بڑھ کر گھوڈی کو بچکارتے ہوئے اس کی پشت پر
ہاتھ دکھنے کی کوشش کی لیکن اس کے مقطے کی جہم کا ڈھکنا اور ایک چھوٹا ساچٹا بو
ہونے کی باربک زنجیرکے ساتھ جہم سے بندھے ہوئے تھے ، آپس بیٹ کراکر کوئی ایسی
اداز پیدا کر رہے تھے جوشا ید اس تا بخر یہ کا دجا نور کے بیے بارگوش تا بن ہو رہی
مقی ۔ جو بنی چودھری در مفان نے گھوڈی کی لیشن کی طرف ہا تھ بڑھا یا ، گھوڈی
ناگیس اٹھا کر ملم کے ڈھکنے اور چھٹے کی آواز کا نیے رفقدم کیا ۔ چودھری در مفان
بال بال بے گیالیکن حقہ اس کے ہا تھ سے جھٹور سے کر مین دقدم دور جا بڑا۔ چودھری مفان

انتهائی بد حواسی کی حالت میں لوگوں کے قبقے مشن رہائتا۔ انفعل کے بڑے بھائی اسماعیل نے ہنتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا <sup>رم</sup>کیو حج دِھر<sup>ی</sup> رمضان اگھوٹری عربی مرزا ہ''

دمضان!گھوڈی عربی ہے نا ؟" شیرسٹگھ کے باپ کی فوتِ بردانست جواب در حکی تھی۔اس نے عقے سے کانبیتے ہوئے بھاگ کر یے بعد دبگرے دونبن لا تھیاں گھوڈی کی ٹانگوں پر رسید کردیں اور گھوڈی اچھلنے ، کو دینے اور سیخ پا ہونے کے بعد ایک طرف بھاگ نکلی ۔ افغیل جلدی سے اپنی گھوڈی پر سوار ہوکہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ لیکن کوئی تین سو گن بھاگئے کے بعد شیرسٹکھ کی گھوڑی ا چانک کھڑی ہوگئی اور جب افغیل کی گھوڑی قریب پہنچی تواس نے اس کی طرف دولتیاں اٹھالیں۔افغیل نے اپنی گھوڑی

<sup>گوا</sup>یک طرف هطالیالیکن شیرسنگهه کی گھوڑی اندھا د ھندفضا میں دولتیا <sup>جولا</sup>تی ہی۔

اندرسکھ دوائی ذبین پر بھینگ کر کھڑا ہوگیا اور بھراپٹی چا در اٹھا کر کندھے بر رکھنے ہوئے بولا ی<sup>ر</sup> شیرسکھ انفنل کا بھائی اگر تحصیل دار ہوگیا ہے تو بھر کہا ہوا۔ ہیں تہ ہیں ایسی دس گھوڈیاں نربید کرنے سکتا ہوں ۔ ہیں آج ہی دہم کا بندو سبت کرتا ہوں " چوتھے دن اندرسکھ اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی گھوڈی نربید کر سے آیا ۔ گاؤں ہیں پہلے ہی شہور ہو چکا تھا کہ اندرسکھ نئی گھوڈی نربید نے کے لیے گیا ہے اور اس کا بیٹیا اُسے افضل کی گھوڈی کے ساتھ بھگائے گا چنا نجہ گاؤں سے باہر کھینوں میں ان دو گھوڈیوں کا مقابلہ ہوا۔ نسیرسکھ کا باپ اور اس کے عیب ائی

بری امیدوں کے ساتھ مقابلہ دیکھنے کے بلے آئے تھے۔ گاؤں کے جہاندیدہ لوگوں

اورخاص كرجودهرى دمضان نے شیرسنگھ كولقين دلايا تقاكم تمهارى كھوڑى عربى نسل

کی ہے اور مفابلے ہیں افضل کی گھوڈی سے آگے نگل جائے گالیکن جب دوڈ شرع مونی توشیر سنگھ کی گھوڈی نے لوگوں کا شور دغو غاشن کر آگے بڑھنے کی بجائے اُلٹے پاڈس پیچھے چلنا منہ ورع کر دیا۔ نسبر سنگھ نے اور و قبین چھڑیاں رسیدکیں اور گھوڈی نے کچھب کی فقضے لگار ہے تھے۔ نشبر سنگھ نے اور و قبین چھڑیاں رسیدکیں اور گھوڈی نے کچھب کی ٹائگیں آسمان کی طرف اُٹھا کرم وائی دولتیاں چلائی شرع کردیں۔ اننی دیر ہیں افضل کوئی آ دھ میل کا چکر انگا کہ والیس آ چکا تھا۔ اس نے کہا ہے ہا

نم لوگ شود میانے ہوور مذیر گھوڑی خالص عربی نسل کی ہے۔ نسیر سنگھ فدا استے پکی دے کر تھنڈا کرو۔ انفسل تم بھی اپنی گھوڑی کو دم لینے دو بھیرمقا بلہ ہوگا '' افضل اپنی گھوڑی سے انرکر اس کی پیٹھ پر ہاتھ بھیردہا تھا اور بچو دھری دمفا

بودهرى دمضان اينا مقراطهائ أكع بليها ادربولا يرا ففنل تفيك كتناه

اندرسنگھ محفر عفس ناک ہوکر آگے بڑھا لیکن اسماعیل نے بھاگ کراس کا بازوپکٹ لیااور کہا یر چیا جانے دو تہاری گھوڑی اپھڑ ہے، انضل اسے تھیک کریگا" اندرسنگھ نے بھٹکے کے ساتھ اپنا بازو چھڑا نے ہونے کہا ''اگر افعنل کھوٹے کی سواری جاتا ہے تومیرے بیٹے نے کی ھے پرسواری نہیں کی۔ میں اُسے دوسری

كهورى لاكردون كا \_ بهردكيول كانسرسكه سے كون جينتا ہے ؟" اسماعیل نے کہار سیکن عربی گھوٹرانہ لے کرا ناچاجا " اندرسنگھ نے ایکے دن اپناایک کھیت گروی دکھا اور اس کھوڑی کو بیجے اور بی

کھوڑی کو خربدنے کے لیے روانہ ہوگیا۔

بندره دن کے بعدوہ والیس آیا تواس کے نیچے با دا می رنگ کا ایک خوب صورت گھوڑا تھا جس کے عوض اس نے اپنی گھوٹری اور نین سوروپے نقد دیے تھے ۔ گاؤں میں بھیتے ہی اس نے بودھری رمضان کو تو دھری رحمت علی کے یاس یہ پنیام نے

کر بھیج دیا کہ جار دن کے بعد دُوڑ ہوگی' اگر ہمت ہے نوابنی گھوڑ ہی مشرط مبر کر دوڑ الو!" عیستھ دن آسمان بربادل بھائے ہوئے تھے۔ گھوڈ دوڑ دیکھنے کے لیے اس کاؤں کے علاوہ دوسرے دیہات کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ دوڑ

شروع ہونے سے پہلے اندرسنگھ نے کہا ررجود ھری رحمت علی ! خالی گھوڑ ہے رور ليف سے كيا فائدہ، كوئى سنرط لكاؤ!"

رحمت على في بواب دباير اب مم دونون كے بال سفيد بوكتے بيس اندرسكا

مشرط نگانا عقل کی بات نہیں " رونس چودھری گھبراگئے ؟'

اسماعیل نے کہایم اگر شرط کا شوق ہے توشیر سنگھ سے کہوا ففس کے ساتھ سنر بانده ہے "

اندر سنکھ نے کہا در شیر سنگھ! لگاؤ افضل کے ساتھ بگڑی مگیٹری کی شرط؛ اففنل نے کہا برتم گھاٹے میں دہو گے۔ میں شبہ سِنگھ کی بگرٹری کے عوض اپنی گھوڑی کی شرط لگا تا ہوں''

اندرسنگھ نے کہا یہ اگر ہارگئے تو ؟"

افضل سنكھنے كهاير اگر باركيا تو كھوٹري تمهادي " اندرسنگھ نے کہا ''اپنے باپ سے پوچھ لو'

رحمت على نے كها يو مجھ سے بو چھنے كى كيا حرورت ہے، بركھولى افضل كى ہے، اسے اس کے بھائی نے سے کر دی ہے۔ بارجائے گا تواور سے دے گا "

گھوڈ دوڈ مشردع ہوئی۔ سواروں نے ایک بیل کے فاصلے پر مبیل کے در نوت کے اوپرسے چگر کا ط کر آنا تھا۔ دوسری طرف گاؤں کے چند عمر رسیدہ آومی پیلے ہی بهنج چکے تھے۔ درخت مک پہنچنے میں شبر سنگھ کا کھوڑا آگے رہالیکن والیبی پرافضل

اس سے آبلا۔ چردھری دمضان پہلے کی طرح اب بھی پربین گونی کر دیکا تھا کہ شیرسکھ کا کھوڑا جیتے گا۔ ہری سنگھ توہار اور کا کو عیسائی نے بھی اپنی اپنی مگیڑی کی شرط نگائی تھی۔کاکوعیسائی نے دعویٰ کیا تھاکہا ففنل کی گھوٹری جینتے کی اور ہری سنگھ

لوہارنے دعویٰ کیا تفاکہ نسیر سنگھ کا کھوڑ اجیتے گا۔ درخت کی طرف جاتے ہوئے جب شیر سنگھ کا گھوڑ اا کے نکل گیا توہری سنگھ لوہار چلایا "او کا کو کے بہتے لاؤ بگرای "کا کونے چیکے سے اپنی بگرای آباد کر اس کے بالتقيين وسددى لبكن جب وابسى بددونون بالبرموكية ادر بجرتفورى ديربعد انفنل کی گھوٹری آگے تکلنے لکی تو کا کونے کہا مراو ہری سنگھ حبلدی کر' اپنی بگڑی امّاد' برى كسنكون كماير ارسابجي وه بانج جه كهيت دُوربين ـ شير سكه حزور

>2

چی تقی بهری سنگه لوباد کے لیے اس کھوڑ دوڑ کا نتیجہ کچھ کم پریشانی کا باعث نہ تھا۔ کا کو عیسانی اپنے سر رہائس کی بکڑی باندھ کر لوگوں کو دکھا دہا تھا۔ سردوں کی توخیرا و دبات مقی لیکن مختوڑی دیر میں بہر معاملہ گاؤں کی عور توں تک پہنچنے والا تھا۔ ہری سنگھ کوا سبت میں ذیرہ مجر شبہ نہ تھا کہ کا کولڑ کوں کا حبوس اینے تیجھے لگا کر سادے گاؤں میں مجرے گا۔ وہ اپنی زندگی کے اس دن کو بہت منحوس سمجھنا تھا۔ جب اس نے گاؤے کے سامنے سے گاؤں نے اسے باز باد نیچا دکھا یا تھا۔ ایک دفعہ اس نے تاک سامنے سے گذتا تو وہ لین اس کے گاؤں کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے اسے میں کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے اسے میں میں کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے اسے میں کو اس کی جھی کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے اسے میں کو ایک کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے اسے میں کو ایک کو اس کی جھی کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے اسے میں کو ایک کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے اسے میں کو ایک کو اس کی جھی کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے اسے میں کھی کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے اسے میں کو میں کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے کا کو اس کی جھی کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے کے کا نام کا کو اس کی جھی کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے کا کو اس کی جھی کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے کے کا نام کا کو دیا تھا۔ جب کا کو اس کی جھی کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے کے کا نام کا کو دیا تھا ۔ جب کا کو اس کی جھی کے سامنے سے گذتا تو وہ لینے کے کا نام کا کو دیا تھا ۔ جب کا کو اس کی جب کا کو اس کی جھی کے کا نام کا کو دیا تھا ۔ جب کا کو اس کی جب کے کا نام کا کو دیا تھا ۔ جب کا کو اس کی جب کا کو دیا تھا ۔ جب کا کو دیا تھا ۔ جب کا کو دیا تھا ۔ دیا کو دیا تھا ۔ دیا کو دیا تھا ۔ جب کا کو دیا تھا ۔ دیا تھا کی کو دیا تھا ۔ دیا تھا کی کو دیا تھا ۔ دیا تھا کی کو دیا تھا کی کو دیا تھا کی کو دیا تھا کی کو دیا تھا کے دیا تھا کی کو دیا تھا کو دیا تھا کی کو دیا تھا تھا تھا کی کو دیا تھا تھا

ہری سنگھ کے باپ کا نام سنتو تھا اور کا کونے ایک بھینسایال دکھا تھا اس نے چند دن کے غورو فکر کے بعد اس بھینسے کا نام سنتو دکھ دیا۔ جب کہی ہری سنگھ اس کے باس سے گزرتا تو وہ فور اُ اُ کھ کر اپنے بھینسے کوڈنڈے مارتے ہوئے کہتا ''او سنتو تومرہائیں ۔'بینوں بوج لیے جان ۔ اوسننو ... '' اور وہ سنتو کو الیبی گالیال نیا بعوم ری سنگھ نے اس کے کھر کے بعوم ری سنگھ نے اس کے کھر کے قریب سے گزرنا ترک کر دیا لیکن کا کو اس کا بچھا چھوڈ نے کے لیے تیار مذتھا۔ وہ قریب سے گزرنا ترک کر دیا لیکن کا کو اس کا بچھا چھوڈ نے کے لیے تیار مذتھا۔ وہ

كة كوآوازديتا يوكاكو إكاكو إلكو إنوسة توسة توسة "

سلفے سے گزر نا اور اُسے سنتو کے نام سے نئی نئی گالیاں دیتا۔ گاؤں کے بوک اس کے گر دہم جمع جوکر پوچھتے "کاکو إسننو کو آج کہاں ہے جارہے ہو ؟"

دن میں ایک اوھ بارکسی نرکسی ہمانے اپنے بھینے کارتما بچوا کراس کی بھٹی کے

اوروہ جواب دیتا یر بوجیٹر خانے ہے جارہا ہوں " ہری سنگھ دانت پہیس رہ جاتا۔ بالآ خرہری سنگھ نے گئے کو کھرسے شکال دیا اور کاکونے اپنے بھینسے کا نام تبدیل م تونے دوڑختم ہونے کا شطار کرنے سے پہلے میری گیرٹسی اتروالی تھی'اب آبار اپنی گیرٹری در نہیں نود آبار بول گا!" کا کونے ہری سنگھ کے جواب کا انتظار سنرکیا۔ اس نے ایک ہا تھ سے اپنی پکڑسی چھینتے ہوئے دوسرے ہا تھ سے ہری سنگھ کی گیرٹسی آبار لی۔ ایسے معاطلات میں

ہری سنگھ کو کا کو کی جہمانی طاقت کا لحاظ کر تا پٹرتا تھا۔ دوڑ ختم کرنے سے پہلے افضل شیر سنگھ سے ایک کھیبین آ کے بکل چکا تھا۔ اندر سنگھ غصے اور ندامت کی حالت ہیں اُٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ شیر سنگھ کا چہرہ

اترا ہوا تھا۔ اس نے افضل کے قریب بنچ کہ اپنا گھوڑ ارد کا اور اپنی بگڑی اتا ہے کے لیے سری طرف ہا تھ بڑھایا۔ لیکن افضل نے کہا بر شیر سنگھ اپنی بگڑی اپنے سر پر دہنے دو۔ کسی کی پڑی کی اتروانا ہما دروں کا کام نہیں "
چودھری دہمت علی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ معیک ہے بٹیا! اپنی پگڑی ک

آنادو- تنهادسے باپ نے مجبود کیا تھا ور نہ شرط لگانا عقل مندوں کا کام نہیں'' لیکن شیرسٹکھ نے اپنی مگرٹری آناد کر افضال کی طرف بھیدنک دی اور کھوٹے کو ایٹر لیگادی۔

اسماعیل نے آگے بڑھ کر بچو دھری دمضان کی علیم آبادی اور اسے اطمینا ن سے زمین بچرد کھر کرلا کھی اٹھاتے ہوئے کہا '' بچو دھری دمضان! میں نے اپنے دل میں ایک شرط لگائی تھی اور وہ یہ کہ اگر شیر سنگھ کا گھوڑ ا آگے تکل گیا تو بیں تمہاد احقہ توڑ ڈالوں گا اور اگر ہماری گھوڑی آگے تکل گئی تو صرف تمہاد سے حق

ی علیم نواوں گا۔ خدا کا شکر کرو کہ تم بڑے نقصان سے بچے گئے ہو" دمضان چلآیا یہ ادے ابسانہ کرنا، میں کل ہی لایا تھا۔" اس نے آگے بڑھ کر ملم چیننے کی کوشش کی لیکن اسماعیل کی لاکھی اپنا کا م

-----

گھوڈ دوڑ سے جند روز بعد ایک دن ہری سنگھ ہل کی بھالی بناہا تھا۔ نبیر سنگھ اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ افضل آیا ادر اس نے کہا یو ہری سنگھ! کل بیں نے اپنی گھوڑی کی زنجیر کی چابی اس کے ففل بیں ہی رہنے دی سے شاید

کسی بیچے نے گم کردی ہے۔ میں تمہیں انجیرلادینا ہوں'اس کے لیے نئی چابی بنادد'' «اچھا بنا دیتا ہوں لیکن چابی کا خیال دکھا کرویسی بڑے آو می کے ہاتھ لگ گئی تو کہیں گھوٹری نہلے اُٹے ۔ پرسوں سردِ ارجیہ ن سنگھ کی گھوٹری چوری ہوگئی ہے۔

اس کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی لیکن چورنے چابی لگا کر کھول لی " افضل نے کہا ی<sup>ر</sup> اس زنجیر کے نالے بھی کچھ اچھے نہیں ۔میرا خیال ہے کہسی دن تنهر جاکر کوئی مضبوط سی زنجیر ہے آوس لیکن ابھی تم اس کی چابی بنا دو "

افضل چلاگیا تو مقولا می دیر بعد کا کووہاں سے گزرا ، اس کے سر رپروہی بگیری می علی میں ہے۔ جوائس نے ہری سنگھ سے شرط میں جینی منی ۔

ہری سنگھ نے شیر سنگھ سے کہا یہ میں نے سناہے کہ افضل نے تمہاری بگرط ی تمہارے کھر جمیج دی ہے لیکن یہ کا کو بٹر ابد معاش ہے۔ یہ دو زمیری بگرط ی دکھانے کے لیے ادھرسے گزرتا ہے:

شیرسنگھرنے کچھ دیرسوچنے کے بعد کھای<sup>ر</sup> ہری سنگھ اگرتم بیس روپے کما نا چاہتے ہونو میرے ساتھ ایک سود اکر لو ؟

بیس روپے کا نام سن کر ہری سنگھ کا ہنھوڑاڈک گیا۔اس نے کچھ سوچ کہ کہا " اگر تم میری گائے خرید ناچا ہتے ہوتو میں تیس سے ایک کوڈی کم نہیں لوں گا

شیر سنگھ نے کہا یو نہیں بیس روپے میں تنہیں ایسی چیز کے دول کا ہیس کی

قیمن دوی<u>یسے سے</u> زیادہ نہیں ہوگی '' ردنم نداق کرنے ہو ؟''

« بن مذاق نهی*ن کر*نا "

«اچقابیاؤ کیا چیزہے وہ ہ" « بیانسر کی بڑے کید سے اید

«پیلےقسم کھاؤ تم کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کر دیگے!" « بیں بالد کی قسم کھا تا ہوں "

« بین با بجری هم همانا بون. « هنین گورد گرنته کی قسم کھا وُ!"

ہری سنگھ نے دو پیلیے کی چیز بیس دویے کے عوض فروخت کرنے کے لارلج بیں قسم کھا لی م توشیر سنگھ نے کہا ''افضل کی گھوٹری کی زنجیر کی ایک چابی مجھے بنا دو''

مری سنگھ مفور میں دیر کے لیے سکتے ہیں آگیا۔ اس نے کہا یونم .... ؟" " ہاں! میں اس کھوڑی کو دریا کے پار مبنی نا چاہتا ہوں "

ہری سنگھ نے مقور می دبرسوچنے کے بعد کہا رولیکن اگر نم پچڑے کئے تو ہیں بھی رید این محصنہ سری سان

تهادے سابھ بھینس جاؤں گا" نثیر سنگھ نے کہای میں قسم کھا تا ہوں کہ میں تمہا دانام کسی کونہیں بناؤں گا" ہری سنگھ نے کہا رم حوری یا ہے ہے "

" نهبس اس سے کہا ؟ تم خصے جا بی بنادو" " نهبس سکھ مذکسی طرح اید ضعہ کی د

ہری سنگھ نے کسی طرح ا پیے ضمیر کی دصامندی حاصل کر لی: ناہم اس نے کہا یہ جبتم گھوڈی ہے کر کہیں جاؤ کے تو تہیں گاؤں میں نہ پاکروہ نم برشک کریں گئے "

ستم فكرين كرو ميراكام كلوارى كوان كى حويلى سے باہر يكان ہوگا - أسي يجانے

والے بہاں موجود ہوں گے!'

"ا پھاتم جاؤ ۔ انفنل نہیں میرے پاس بیٹھاد کھے کرشک کرے گا۔ ہیں بھالی کے ساتھ چائی بھی تہا دے گھر پنجا دوں گا"

> «لیکن چابی صرف مجھے دینا۔میرے باپو کو بھی نہ تنا ہا" ساور پیسے کب میں گے ؟"

مرسیکھ نے اعظتے ہوئے جواب دبار منس دن گھوٹری نکل جائے گی :

-----<del>\*</del> -----

دات کے دو بھے موسلاد صادبار سن ہورہی تھی۔ شیر سنگھ بیرونی دیوار پھاند کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیے پاؤں پھاٹک کی طرف چلتے ہوئے اپنی جیب سے چاہوں کا ایک کچھانکالاا در کنڈی ٹولنے لگا۔ وہ ابھی نادیکی میں ہاتھ مار رہا تھا کہ بجلی چکی اور وہ یہ دیکھ کرحیران رہ گیا کہ کنڈی میں تالانہیں تھا۔

کیلی چی اور وہ بردیھ کرحیران رہ گیا کہ کنڈی میں تالانہیں تھا۔

دودن پہلے بھی اس نے تسمت آلا مائی کی تھی لیکن بھاٹک کے اندر کی طرف کنڈی میں تالالکا ہوا تھا اور اُسے ما یوس ہو کر لوٹنا پڑا تھا۔ آج ہری سنگھ لوہا راور امرسکا ڈاکونے اسے پندرہ بیس چا بیان مہیا کر دی تھیں ۔ لیکن کنڈی کا تالا غائب تھا۔ اس نے سوچا شاید کھرکے آدمی تالا لگانا بھول کئے ہوں اور ادھراد ھرد کھے کر آ ہست ہوا کنڈی کھول دی لیکن دروازے کو اسی طرح بندرہنے دیا اور دیلے باؤں چا ہوا ہوا ہو ایک کنڈی کھول دی سرے پر برآ ہے موں سونے والے آدمیوں کی جا کی چیک میں وہ حو بلی کے دوسرے سرے پر برآ ہے میں سونے والے آدمیوں کی جاریا ئیاں دیکھ چیکا تھا لیکن بادس کی نیزی کے باعث میں سونے والے آدمیوں کی جاریا گیاں دیکھ چیکا تھا لیکن بادس کی نیزی کے باعث میں سونے والے آدمیوں کی جاریا گیاں دیکھ چیکا تھا لیکن بادس کی نیزی کے باعث

اسے المینان تھا کروہاں اگر کوئی آ دمی جاگ بھی رہا ہو توصحن کے دوسرے سرے

معمولی آہسے اس کے کالوں تک نہیں پنچے سکے گی۔ تاہم اس کادل دھوک رہا تا

کچھ دیر تذبذب کی حالت میں مولشی خانے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا رہا۔ اس نے اپنی لائھی دروازے کے ساتھ لگا کر دکھ دی 'جیب میں ہا تھ ڈال کر گھوڑی

کے پاؤں کی دنجیر کی چابی نکالی اور چابیوں کا بڑا گجھا وہیں ڈال دیا۔
بعلی کی ایک اور چمک کے بعدوہ اپنے گردو ببیش کا جائزہ لے کر اپنے کام میں مصرون ہوگیا۔ کھونے سے گھوڑی کی گردن کارتبا کھولنے کے بعدوہ ببیٹے کر گھوڑی کے پاؤں کی زنجیر کھولنے لگا۔ اندھیرے میں اس نے انگلیوں سے ٹمول کرتا لے کا سورا تلاش کیا۔ اس کے دل کی دھڑکن لحظ برلحظ تیز ہور ہی تھی اور اس کے ہا تھ کانب اسے

عقے۔بادش کے باعث موسم میں کافی حبت کا عندال آجکا تھا۔ تاہم اُسے لیسنہ آد ہا تھا۔ اس نے کا نیتے ہوئے ہا تھوں سے ایک طرف کا آلا کھولا کھوڑی کے دوسر بے

پاؤں مک ما عقد مصافے کے بلیے وہ دونوں کھٹنے زیدن پرٹیک کر آگے بڑھا۔ وہ دوسرے نامے کا سوداخ ٹول دہا تھا کہ کھوڑی نے اچا نک گردن ہلائی اور ایک سم ریکٹر کھڑ کی آواز کا لنے لگی۔

شیرسنگھنے کھوڈی کے گلے کادستراہی بغل میں سے لیا اور اُسے چمکارنے اور
اس کی گردن پر ہا تھ بھیرنے کے بعد بھر اُسی طرح بیٹھ کرتا لا کھولنے میں معروف
ہوگیا۔ وہ چابی تا لے کے سوداخ میں ڈال کر گھارہا تھا کہ اُسے اپنے قریب ہلی سی
آبسٹ محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے اُسطنے کی کوششش کی لیکن اس کی چادد کا
ایک کونہ گھوڈی کے پاؤں کے نیچ آجکا تھا۔ اس نے گھوڈی کو پیچے ہٹا کہ اُس کے شم کے نیچے سے اپنی چادد نکالنے کی کوششش کی لیکن کسی کا ایک ہا تھا اس کی گردن پر تھا۔

اور دوسرا ہا تھاس کے باز دیر۔ شیر سنگھ کے بدن میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ ایک ثانیر کے بعداس نے اپنی بدحواسی پر قابو پاکرا کے نظفے کی کوٹ سنٹ کی لیکن اس فے معوس کیا کہ اس آہنی گرفت سے آزاد ہونا ممکن منیں۔ بیلا خیال جو اس کے

الكادى ينسيستكف في محسوس كياكه أكراس في ذراا ورزور ديا تواس كاباز و توط كرامسس

کے کندھے سے الگ ہوجائے گا۔ بکڑنے والے نے اپنی جسانی برتری کا ایک بوت دینے

کے بلے اس کی کلائی چھوٹر دی اور اچانک اس کی کمر میں بازو ڈال کراُسے اوپراٹھا یا ادر

ا چھال کر کھرلی میں بھینک دیا اور مبشیراس کے کہ شیر سنگھ اُکھ کر بیٹیصنا، حسلہ اور

ر بین تهادا دور اتون سے انتظار کر رہا تھا، نم اب نہیں جا سکتے! " یرافضل کی آواز

شيرسنگه كومپلى باربزرگو ركےاس قول كى صلاقت كااعترا ف كرناپڙا كمرجور

كيدويس دل مبين بهونا وه محسوس كردم عقاكه اكرا فضل كي ساهني اس كي حيثيت

ایک چور کی زهوتی تووه اس قدر بود آبایت منه جوتا ده اپنی قوتن مداً فعت کو اسس

حویلی کی چاد د بواری سے باہر جھوٹ آیا تھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر افعنل دو

رانوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا تو اس کے تمام انتظامات مکمل ہوں گے۔اس لیے

جدوجہد فضول ہے اور افضل جیسے اس کے دل کی آواز میں رہائفا۔ وہ بولا '' اگر بھا گئے

كى كوت سن كردك توتم دىجھوگ كەمىرے بائفى بىت بےدحم بىي بىكن تم بىي تھودى

شبرسنگه خاموش رہا۔ افضل نے اس کی بگیا می آماد کر اس کی ٹائلبس باندھ

تفي حس میں غصتے یا اضطراب سے کہیں زیادہ تو داعتمادی تفی. وہ نوواعتمادی حسب

اس کے سینے برسوار ہوجیا تھا۔

کی بدولت مرد شیر کے گلے میں رسّا ڈال دیتے ہیں ۔

ىبىت سىجھەھنرورىپوگى ـ اجْما بناۋتىم بېوكون ؟''

دماغ میں آیا، یہ تقاکم علم اورافضل کے سواکوئی اور نہیں موسکتا جملہ اورنے اچانک اس

کی کردن چپوڈ کردو بوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پیمٹرلی اور مردِّر کسراس کی بیٹیھ کے ساتھ

ئ زېخ پولولى اور بولايد او بواتم نواپنا كام نعتم كرچكے تقے يغيراب يه زىجى تمهادے كام

افضل نے ذیجیرا تھا کراس کے یاؤں میں ڈال دی اور اُسے کھڑی میں سیدھا

لْمَانْ بَهُوتَ كَمَا مِرْ وَكَيْهِ مِين شور مِحاكر كَمْرِك أَدْمِيون كوبريشان نهين كرنا جا منا .

اب سیدهی طرح میری با نول کا جواب دو- نم کس گاؤں سے آئے ہوا در تمہارسے

سائقی کون کون مہیں ؟"

شيرسنگھەنے كوئى جواب بذديا ـ

افضل نے بھرکھای میں سمجھنا ہوں کہ تم اکیلے بہاں تک نہیں پہنچے۔ہمانے كُا وْن سے كو نْي ننهيں راستنه و كھانے والا ضرور ہے ۔ میں تمہیں جھوڑ سكتا ہوں

لیکن اپنے گاؤں کے بدمعاش کو نہیں بھیوڈوں گا۔اگر وہ کسی جگہ با ہرنمہاراانتظار كررباب نوفي عيا دًا"

ننبر سنگھ نے بھر کوئی جواب ہز دیا۔ باہر جلی چکی۔ دروازے کے راستے آنے والی درشنی میں افضل کو شیر سنگھ کے

چىرىك كى مكى سى جىلك دكھائى دى اور وە چىلاا تھايە شىرسىنگە؛ جوراس پرهجی خاموس دبارا فضل بھاکتا ہوا با ہر بکلا یقوله ی دیر بیب وہ وابس آیاتواس کے ہاتھ میں لالٹین تھی ۔ پہند کھے وہ خاموشی کی حالت میں شیرسنگھ کی

ر طرف دیجهتا دیا مجراس نے لائٹن دیوارکے ساتھ لٹکا دی اور کھڑلی پر ایک پاؤں دکھ کراس کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹیرسٹکھ بدترین سزا کے لیے تیار ہو چکا تھا لیکن الفنل كى خاموشى اس كے بيے صبر آن ماتھى۔ بالآخر انضل بولا ير تو برسوں بھى تم

دیں اور بھراُسے الماکر کے اس کے وولوں ما تقتیجے کی طرف اندھ دیے۔اس کام

سے فارع ہو کروہ گھوڑی کی طرف متوجہوا اس نے جمک کر گھوڑی کے باق

ملی نے ہماری دیوار پھاندی تھی اگر میں دیوار پر اکھڑی ہوئی مٹی اور بیجے دولوں طرف باؤل کے نشان ندریجھتا توتم اپنے مفصد میں کامیاب ہوگئے ہوتے۔اس دن شاید تم

www.allurdu.com

نفل نے یہ الفاظ کچھ اس انداز سے کے کہ نمیر سکھ نے اپنے جسم میں ایک کی سی محسوس کی۔
ددنوں تھوڑی دیر خاموشی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دہ ہے۔ افضل اچانک تیزی سے قدم اُنھا نا ہوا با ہز کل گیا۔ حبب وہ والیس آیا تو اس کے ہاتھوں میں گھوڑی کی نیعظے پر زین دکھ کر اُسے گھوڑی کی نیعظے پر زین دکھ کر اُسے گھوڑی کی نیعظے پر زین دکھ کر اُسے لگام دی اور پھر زین کستے ہوئے بولا پر شیر سنگھ اِنم نے کسی آد می کو بھالشی پر لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بیس نے بھی نہیں دیکھا لیکن بھائی کے ساتھ جاکر دلاور علی ڈاکو ہوئے نہیں ویکھا۔ بیس نے بھی نہیں دیکھا لیکن بھائی کے ساتھ جاکر دلاور علی ڈاکو کی لائٹ دیکھی تھی۔ بھائشی سے بعد اس کی زبان منہ سے بالشت بھر با ہر آب بھی تھی۔ اس کی آئی کھیں بھی با ہر آب چکی تھیں' اور اس کی گرون! تو بہ میری تو بر! میں اپنی نندگی میں کھی

سال کے لیے قید ہوا تھا جبیل سے رہا ہونے کے بعدوہ ڈاکوبن گیا۔ بھر اُسے سات
سال کی سزا ہوئی۔ دوسری بار رہا ہونے کے بعداس کا دل بڑھ جبکا تھا اور اس نے
تین آدمیوں کوقتل کر دیا۔ بھر اُسے بچالسی کی سنرا ہوئی " افضل ذین کسنے کے بعد
گھوڈی کارسا کھول کر اس کی گردن کے ساتھ لبیدٹ رہا تھا۔

شیرسنگھ نے کہا روتم تفانے جا دہے ہو ؟" افضل نے اطمینان کے ساتھ ہواب دیا یو نہیں میں یہ نہیں چا ہتا کہ دلاور علی کی طرح تمہاری گردن بھی کسی دن بچانسی کے بچندیے تک پنچ جائے ۔ ہیں نے اس کی ماں اور بیوی کو روتے ہوئے د کیما تھا۔ ہیں نہیں چاہتا کہ میں تمہا دے ماں

باپ کوهمی اسی طرح رونا ہوا دیکھوں ۔ میرے لیے یہ زبادہ آسان سے کہ بین نمہار ا دونوں بازو تولٹے ٹرالوں' تاکہ تم بھرکسی کی دلیرار نہ بچا ندسکو لیکن میں نے سنا ہیے کما لگھے میسنے تمہاری شا دی ہونے والی ہے شیرسنگھ! اگر میں تمہیں آج بھوٹ بھائک کی کنڈی میں الاد کھے کہ واپس چلے گئے تھے۔ میں نے کل دات الا آباد ایا تھا ،

ایکن کل تم ہے آئے۔ میں سمجھ گیا تھا۔ پور ایک دات جاگنے کے بعد اگلی دات کو آرام

کرتا ہے۔ مجھے تقیین تھا کہ آج تم حزور آؤگے ۔ لیکن مجھے تم پررحم آتا ہے گھوڈ دوڑ

میں ہارجانا اس قدر شرم ناک بات نہ تھی کہ تم بوری پر اتر آئے۔ تمہاری صورت بورو

میسی نہیں۔ اگر آج تم بوری کرنے میں کامیاب ہوجاتے توکل کسی کے گھرڈ اکہ ڈالئے،

اس کے بعد کسی کو قتل کرتے اور کسی دن دنیا تھیں بھانسی پر دیکھتا ہوا دیکھتی۔ شیرسنگھ تمہارا باپ

بمارا دسمن بع لبكن وه بها درس اور ايك بها در آدمي بيسننا ببند نهيس كري گاكراس

الفاظ کے یہ میٹھے گر حکر دوزنشز شیر سنگھ کے لیے نا قابل برداشت تھا اس نے کہا "افضل! اب باتوں سے اپنے دل کی بھڑاس نہ نکالو۔ دروازے کے پاکس میری لاعظی پڑی ہوئی ہے ۔ وہ اعظالو۔ اب اگرتم مجھے مادیجی ڈالو تولولیس والے تمہیں نہیں بکڑیں گے۔ میں تمہادا چور ہوں۔ اگرتم میں لاعظی اُعظانے کی ہمت نہیں تو اپنے اکومیوں کوبلاؤ۔ تمہادی آوازسن کرسادا گاؤں جمع ہوجائے گا اور اگرمیرا با ہو مجھے اس حال میں دیکھ نے تو وہ بھی ہیں کے گا کہ اس نے میرے منہ برسیا ہی ملی ہے اسے ماد ڈالو" افغیل نے کہا یہ آ ہستہ بات کرو۔ سامنے برآ مدے میں میرے بھائی اور نوکرسو

" نونم مجھے ترسا ترسا کہ مارناچاہتے ہو۔ اگرتم انھیں نہیں بلاؤگے توہیں اُنھیں اوا دوں گا؛ انفسل نے کہای<sup>ر</sup> شیر سنگھتم میرے ہانظ دیکھے چو۔ ہیں آسانی سے تمہادا

ا کلاگھونٹ سکنا ہوں۔ میری سرضی کے بغیرتمهادی آواز تمهارے ہونٹوں سے

باهر نهين آخسكتى "

دوں تو بھیر بھی تم بوری کروگے ؟" شبر سنگھ کی خاموشی برافضل نے مسکل کراس کی طرف دیکھا اور کہا "تمہ ب میری بات برلفین نہیں آنا کھمروا ' برکنے ہوئے افضل نے اس کے ہاتھ یاؤں

زىخىرادرىكىدى كى گرفت سے آزاد كردىلى ئىسىرسىنكى حيرت ندده موكراس كى طرن ويجهد ما تقارا فضل نے كها يروم تطو!"

وه غيرادادى طوربراً كُفْرُكُر منتجيركيا.

انفىل نے بھركها رونم اس گھوڑى كے ليے آئے تھے، بداب تمهارى ہے ـ اب نم اس بیرسوار ہوکرجاؤ گئے لیکن اس نشرط برکہ برگھوڈی نم ابینے پاس رکھو گئے ، کسی ڈاکوکے موالے نہیں کروگئے ''

شیرسنگھ کویفین تقاکہ اب اچانک افضل ایک فہقمہ لگائے گا اور اسس کی جھانی بر سیٹھ کا۔

افضل نے کہا رونم سوچ رہے ہو کہ حب تم با ہر پھلو کئے نومبرے آدی تم برڈوٹ

ار مسیح مونے والی ہے۔ صلدی کرو!"

کا با رُو چیور دیا اور که " دروازه کھولو!"

رِّیں گے ۔۔۔ تم شابدیکھی سوچنے ہو گے کہ آبا کی احادث کے بغیر ہیں تمہیں بہ گھوڑی ہیں دے سکتا۔ تم بہت بے وقون ہو، شیر سنگھ بیر گھوڑی میری ہے

ا در میں تم چیسے نوعوان کو بھالنبی سے بچائے کے لیے بیرگھوڑی دیے سکتا ہوں میں

كهور كاكه ميس ف اكت تمها رسے ماعظ بيچ ديا ہے۔ اپني بگري باندھواور ميرے ساتھ

شرسنگھ مبدی سے گیٹری اپنے سرپرلىپىك كركھوا ہوگيا۔اففىل نے ایک بانھے

کھوڑی کی باک بچرلی اور دوسرے ماتھ سے شیر شکھ کا بازو کچرا کر با ہر لکل آیا۔ بارسٹس کا دور اسی طرح نخیاا درصحن یانی سے بھرا ہوا تھا۔ بھاٹک کے قریب پہنچ کرافضل نے اُس

شرک کھنے قدرے نذبذب کے بعد دروازہ کھول دیا۔

بھائک سے باہر نکل کر افضل نے گھوڑی کی باگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے كها يولواب سوارته وجا و!"

بحلی چکی شیرسنگھنے افضل کا چہرہ دیکھا ٹمسکراتا ہوا دلفریب چہرہ ،اسس كے توہمات مرك يك تقريرا فضل سيج ميج ؟"

شیر سنگھ کی انواز اس کے حلق میں دب کر رہ گئی \_\_\_وہ افضل کے باؤں پرگربدا وه مسكيال بيد با تفاروه رود با تفاليك بيخ كي طرح ير افضل إافضل إ

مُصِمعات كردور نهبس نهبس مجھے مارڈ الو، مجھے مارڈ الو!" انفىل نے اسے بازوسے بکر المطابا اور کہا یر میں تہیں معاف کر جکا ہوں شرب نگھ اور اس کے نبوت میں میں تمہیں پر گھوڑی دیے رہا ہوں "

" بھنگوان کے بیتے اس گھوٹری کا مام ہزلو۔اس سے پیلے میں انسان نہیں تھا۔ لیکن جوان بھی منیں ہوں مجھاس بدمعات نے ورغلابا تفادوہ روزمیرے باس

> انفنل نے پوچھا پر کون سے دہ ہ" "امركنگه داكو\_"

"كهال بيے وہ ؟"

"وه ہماری توبلی کے دروازے برمبراانتظار کمد ہا ہوگا " انفنل نے کہا۔ میں تمهارے ساتھ جلتا ہوں "

"نهين 'برميرااوراس كامعامله بيه إ"به كه كرنسير سنگه افضل كے جواب كا

انتظاريك بغير بعاك كيا:

### www.allurdu.com

کہ کوئی داددات ضرور ہوگی لیکن اب دہ اس گاؤں کارُخ نہیں کرے گا۔'' رمضان ادر افضل باتیں کر رہے تھے کہ شیر سنگھ کی حوبلی میں پھر شور سنانی

انضل نے کھا۔"اب کیا ہورہا ہے ؟"

دمفان نے عجواب دیا ''اب لوگ یونهی شور مچارہے ہیں۔ امر سنگھ توباز و تیا واکر جاچکا ہے''

بہیں 'شاید کسی کو ماد پڑر ہی ہے '' رمضان نے کہا '' نہیں وہ ہمنس رہے ہیں۔ چلو تجھے تو بار نش ہیں سردی لگ

ہے '' انفنل ادر دمفیان وہاں سے کھسکنے کو تھے کہ کا کوعیسانی بھاگیا ہوا آ یا۔ وہ

الفهل اور درمصان وہاں سے <u>فیسکنے</u> ہنسی سے لوط پو**ٹ ہور ہا تھا۔** "کی مرکز کی ہے" وضل آپیر راک ا

"کیاہے کاکو؟" افضل نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا۔ '' چود ھری جی آج مزاآ گیا۔ سالا ہری سنگھ بھی کیا یاد کرسے گا۔'' یہ بر

"اتخرکیا ہوا ؟" "شیرسنگھ نے ہری سنگھ کے سر ررگن کربیس جوتنے مادے ہیں " "ارسے وہ کیوں ؟"

"بترنهیں اس کی قسمت ہی الیسی ہے۔ لوگ اس کی حویلی میں جمع ہوئے ہے ۔ وہ بھی معتبری دکھانے کے بیار شیر سنگھ کو اس کی شکل دیکھتے ہی غصتہ الکیا۔ شیر سنگھ کو اس کی شکل دیکھتے ہی غصتہ الکیا۔ اس نے کہا رہ ہریا! آؤ نمہیں میس دوید دوں " یہ کہتے ہی اس نے جو اُل آلہ لیا اور ہری سنگھ کو مالوں سے پکو کر کیجڑ میں سبھا لیا۔ اس نے بہنبرا شور عجب یا ،

افضل نے کھوٹری کو بھراصطبل میں باندھ دیا اور پانی میں بھیکے ہوئے کپڑے بدل کرچار بائی پرلیٹ گیا۔ صبح کی دوشنی نموداد ہور ہی تھی۔ وہ او نگھ دہا تھا کہ گاؤں کے دوسرے سرے برلوگوں کی پیمے و بکارشنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور تو پلی سے باہر نکل آیا۔ اب بہت سے آومیوں کی آوازیں سے نائی دیے دہی تھیں۔ جب افضل شیرسنگھ کی تو بلی کے قریب بہنچا تو اُسے بچہ دھری دمفیان والیس آتا ہوا الا

اففنل نے سوال کیا ''کیا ہوا چودھری ؟'' " حدیموگئی''' دمفیان نے جواب دیا۔ « کیا ہواآ خر ؟''

" بودهری افضل! اندرسنگھ کے بطکے نے حدکہ دی " "ادسے بتاؤ بھی ؟" " تم نے بادوالے اس سنگھ ڈاکو کا نام ساہد ؟" " ہاں - کیا جو ااسے ؟"

«شیرک نگھنے اس کے دونوں بازوتوڈ دیے ہیں" «سیج!" ررسیج!"

" خدا کی قسم اِشیر سنگھ سود ماہے۔ پنہ ہے اس نے امر سنگھ کے بازوکس طرح توٹرے ہیں ؟ " " کس طرح توٹرے ہیں ؟ " " مروڈ کر۔ لوگوں نے بٹری مشکل سے اُس کی جان چھڑا تی ہے۔ یہ بہت اچھا

ہوا۔اُس نے کچھ دنوں سے اندر سنگھ کے گھر میں ٹھکا نابنا دکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا

لوگڈل نے بھی چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس نے بیس جونے کھا کر ہی چھوڑااور خدا کی قسم بارش اور کیچڑ کی وجہسے اُس کے بھُرتنے کاوزن دوسیرسے کم یہ تھا :

جو کچھانفل کی حویلی میں ہوا تھا،اس کا دوآدمیوں کے سواکسی کوعلم سر تھا۔ لیکن شیرسنگھ کے ہاتھوں علاقے کے مشہور ومعرد ف ڈاکو کا بینا اور ہری سنگھ كا جُوسَے كھانا كاؤں كے لوگوں كے ليے معمولى وا فعات مذيخے - ايسے حاذات کے بعد گاق سے بوگ مھاکت دام کی دکان یا چود هری دھمت علی کی حویلی کے سامنے بڑکے درخت کے بینے جمع ہو کر تبھرے اور قیاس آرائیاں کیا کرنے تھے کوئی در كسينج جبوزس برابى جادر بجهاكر مبيطه جاما ادركوني ابني جارباني الخالانا مرديون کے دلوں میں ایسی محفلیں سائنی الله رکھا کے شکیے میں منعقد ہوتیں ۔ گاؤں کی ہرمحفل اسماعیل کے بغیرنا مکمل مجھی جاتی۔ اگروہ خاموش ہوجاتا تولوگ سمجھتے کہ اسے کوئی نئی تدبیرسو جدرہی ہے اور جب وہ اچانک گردن اٹھا کرکسی کی طرف د بکھ کرسکرانا تولوگ سمجھ جانے کہ اب کسی کی شامنت آنے والی ہے۔ اِدھراس کی زبان ہلتی اُدھر لوگوں کے قبقط بلند ہونے لگتے۔ کھین سنگھ کو ذرا ادنجا سنائی دینا تھا۔ دہ عام طور میراس کے قریب بیٹھتا لبکن اس کے باوجود حب تبھی اسماعیل کی آوازاس کے کا نوں کک مذہبیتی تووہ بھی فنقہد لگانے میں دریغ مذکزنا۔ جب لوگ فاموٹس جوجاتے نووہ کسی ہے سرگوشی کے انداز میں کہنا <sup>در</sup> کیا کہا اسماعیل نے ؟ لوگ آ بلندآواز بيس مجهان اورائس دوسرا قهقه دكانا يرثا

اسماعیل گاؤں کے بیدایک دائمی مسکوا بهدا درایک مسلسل قه قهرست نیکن چود هری دمفنان اس سے بے حد نالاں تقے۔ جب اسماعیل کو کونی بات

منسوجتی تواس کی توجر جودهری دمضان برمبذول ہوجاتی۔ دہ ایسے موقعوں پر انتهائی دانشمندی سے لیتالیکن اس کے منہ سے جوجی بات کتی اسماعیل اسے اہا محفل کے تہقوں کاموضوع بنا دیتا ۔ باد ہا چود هری دمضان نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اسماعیل کے قریب نہیں بیٹھے گالیکن لوگوں کے قبقے اس کے لیے صبر آزما تا بہت

ہونے اور اسے اپنے ارادوں کے خلاف گھرسے کل کرمخفل میں شریک ہونا پڑتا۔ کبھی کبھی وہ گھریں مبیٹھ کرمُقےسے دل بہلانے کی کوئٹسٹ کرتا لیکن لوگ اپنی محفل میں اس کی کمی محسوس کرنے اور کوئی نہ کوئی اُسے بلانے کے لیے آجا تا۔

ان اگربادش کا دور ند ہوتا تو گاؤں کے بڑے بوڑھے یقیناً بڑکے بڑے درخت کے بنچے بمع ہوجاتے اور اسماعیل اپنے مخصوص اندازیں یہ متعا حل کرنا کہ شیر نگھ نے ہری سنگھ کے بنچے بمع ہوجاتے اور اسماعیل اپنے مخصوص اندازیں یہ متعا حل کرنا کہ شیر سکھ نے ہری سنگھ کو اعظا کر مخطل ملی بی ہے آتے لیکن بارش ہو صبح کے وقت قدر رے کم ہوگئ تقی، اب بھر زوروں پر تھی ۔ گاؤں کے ایک جو ہڑکا پانی بڑکے درخت کے پنچے مٹی کا ور دوسر رے ہو ہڑکا پانی عیسائیوں کے گور ن تک پنچے چکا مقا۔ چورھری درمفنان کا صحن پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی ہو بلی کی ایک دلوار گر متنی اور اس کے گھروں سکے گھروں سکے گھروں سکے گھروں سکے گئی اور اس کے گئی اور اس کے گئی اور اس کے گئی اور اس کے گھری سنگھ اور اس کے ساتھی دلوار کو بیجھے سے دھ کا درے کر گراگئے ہیں .

لوگوں کو اپنے گھروں اور کھیتوں کی فکرتھی۔ اس لیے وہ سب کسی جگہ جمع ہوکرتازہ واقعات بر اسماعیل کا تبصرہ نہ سُن سکے۔

صرف اکھ دس آدمی مونشیوں والی حویلی کے برا مدے میں اسماعیل کے گرد بع ہو کرگیس مانک اسکے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے مانک دہدے تھے۔ بارش کی دفنا دیے ساتھ انصال بھی ہنس دہا تھا۔ آج اس کے ساتھ افضل بھی ہنس دہا تھا۔

لیکن اس کی بنسی کی دحه کچید اور تھی۔ پودهری رحمت علی سر پر جیتری مانے گھر کی دلور اھی سے نکل کرم آمد سے میں داخل ہوا

اوربولا" تم بہال کیاکررہے ہو۔ اگرسیلاب کے پانی نے تھیتوں کا رُخ کرایا تو کمئی اور ماش کی فصل تباہ ہوجائے گی۔جاؤ د مکھو کوئی نالے کا بندہی مذ توڑ دے!"

غلام حيدرف كهايربين ابھى چكر لگاكر آيا جون "

بود هری دمضان شورمچا تا ہوا حویلی میں داخل ہوا صحن میں اس کا پاؤں کھیا اوروه كيم اورياني مين لت بت موكبا واسماعيل في قهقهد لكايا اورباتي سب في اس

چودھری دیمٹ علی نے اتھیں ڈانتے ہوئے کہا ہر بہت بے شرم ہوتم ، تمہیں مٹروں کا درابھی لحاظ بنیں" بیو دھری رمضان نے اکھ کر آگے بڑھتے ہوئے كها يربعود هرى جى يهيها لى بيني دانت نكال ربيع بي ادراندرسنگھ اپنے محلے كے سار

ا دمیوں کو لے کرنا لے کا بند تو رہے جارہا ہے۔ بیں نے اُن کی باتیں سنی ہیں ، د لٹانی کے بلے تیاد ہو کر گئے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے گاؤں کے چھ سات بدمعائث بھی ہیں۔ بورد طری جی اگر اتھیں نہروکا گیا تو آب کے ساتھ میری فسل جی

رحمت على ف كهايرا بقااندرك مكوشرارت سي باز نهيس أنا، بجهاب ا التفون نے اپنی زمین کی مفاظت کے لیے بند نہیں لگایا تھا۔ اب یا نی آگیاہے نودہ

یہ چاہنے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری قصل بھی برباد ہوجائے " دمضان نے کمایران کا خیال ہے کہ اگر آپ کا بند توردیا جائے توان کے کھینٹوں کی طرف نالے کے پانی کا زور کم ہرجائے گا۔ اُرج گاؤں کے نہم سکھای<sup>ں کے</sup>

ساتھ ہیں اوروہ سب شراب سے بدمست ہوکر گئے ہیں ۔ ان کے یاس لا تھبال

ادر بر چھیاں ہیں اور شاید سپ تول بھی ہو"

ر ہم نے کئی باران کی بها در ہی دیکھی ہے ، غلام حیدر اِ جار کور محمد اور علی محد کو خبردو \_ اوراسماعیل نم بانی ادمیوں کو ملالا دًا"

نور محمد اور علی محد بعج د هری رحمت کے جھوٹے بھائی تھے۔ان کی بوبلیاں اور ر ہاکشی مکانات کا وَں سے باہر تھے۔ نور محدّ کے باکنج اود علی محدکے میں بیٹے تھے ۔

ان کی ان میں رحمت کی حو بلی کے اندر پیس ادمی جمع ہوگئے۔

يود هرې دمضان ايسے معاملات بي بهت زيا ده مبالغه آرا ئي سے کام لياکرتا تقالیکن اندر سنگھ کے محلے سے آنے والے چنداور آدمیوں نے اس بات کی نصدیں

کردی کرائج اندرسنگھ کی نبیت ٹھیک نہیں ہے .

گاؤں سے باہر برسانی نالے کے کنادے فریقین ایک دوسرے کے سامنے كُلِلس، لا عليان اوربر جيبان أعمات كه طيد عظ مصالحان كفتكونهم بوعي تقى. اندرك نكه نبدتواسفير بفندتها و

گاؤں کے بانچ چوسکھوں کے سواج بودھری دھمت علی کی طرفداری اعلان كر چكے تھے، باتی سب اندر سنگھ کے ساتھ تھے۔ پڑوس کے گا دُں کے چھ نوجوان بھی اس کے ساتھ تھے لیکن اندرسنگھ کا بٹیا شیرسنگھ جسے وہ مذہبے اس دن کے لیے تیار

کررہا تھا، کہیں غائب تھا۔ اس کے ساتھی دوسری طرف افضل کو دہکیے کر گھراتے تضاوروه الهين تستى دے دما تھا كما نصل كے بيے شير الكھ كافى ہے ، وه آ مى رہاہوگا۔

بجودهرى دمضان في ذباني جناك مين سب سے بار ه ديا مو كر محمة لياليكن

www.allurdu.com

جب فریقین جیمانی قدت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے قرادی ظاہر کرنے لگے توادم اُدھرد کیھ کروہ نانے کے کنارے سرکنڈوں اور جھاڑیوں میں جھپ گیا .

فریقین کے درمیان صرِ فاصل کم ہورہی تھی اور قریب تھاکہ دہ ایک دیر پرپل پڑیں'ا چانک تمبر سنگھ جھاڑیوں کی ارسے نمودار ہواا دران کے درمیا ن

کھڑا ہوکرچلآ با یر عظمرو! عظمرد!! ببالٹائی نہیں ہوگی؟ لوگوں بیدایک لمحرکے لیے سکوت طاری ہوگیا۔

شیر سنگھ نے اپنے باپ کی طرف منوجہ ہو کہ کہا "با پر میں نے گھر میں آپ کو منع کیا تھا۔ جب آپ نے میری بات نہانی تو میں ان لوگوں کے آنے سے پہلے بند کی حفاظت کے لیے بہاں جلا آیا "

اندرسنگھ کا دوسرالٹ کا چلآیا ''با پداشیرسنگھ کا دماغ خراب ہوگیا ہے" شیرسنگھ نے کہا'' کل تک میراد ماغ خراب تھالیکن آج نہیں تم میرے دود ہے بھائی ہولیکن افضل میرادھرم کا بھائی ہے بچولاتھی افضل کی طرف اُنظے گی' میں اسے اپنے سرپر دوکوں گا!"

با گافر کا میں کسی نے برسوں سے شیر سنگھ اور افضل کو ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے اُکھٹے بیٹھتے نہیں دیکھا تھا، وہ حیران نظے۔

اندرسنگھ غصے سے کا نیتا اور گالیاں دیتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے شیر سنگھ کو ایک لائھی مار دی ۔ لاٹھی مار دی ۔ لاٹھی تئیرسنگھ کی دان پر نسگی لیکن وہ بیٹان کی طرح کھڑا دہا۔ اندرسنگھ نے دوسری بادلا کھی اٹھائی لیکن آئی دیر میں افضل نے بھاگ کراس کا ہائ دیکھڑلیا ۔ اندرسنگھ اس کی آہنی گرفت میں بے نسب ہو کر دہ گیا ۔

بنا عضته مکال لینے دو۔چپور دوافضل؛ باپ کی لا تھیوں سے کوئی مرانہیں کرنا۔" اپنا عضتہ مکال لینے دو۔چپور دوافضل 'باپ کی لا تھیوں سے کوئی مرانہیں کرنا۔"

انفنل نے قدرسے نذبذب کے لبعد اندرسنگھ کا ہاتھ بھوڑ دیا۔ اندرسنگھ د دبارہ لاتھی اٹھائی لیکن اس کا سادا جسم کا نب رہا تھا: بیٹے نے اپنی کپڑسی آماد

نے د دبارہ لاعظی اٹھائی کیکن اس کا سادا جسم کانپ رہا تھا۔ بیٹے نے اپنی بکڑی آماد کر اس کے آگے سرٹھ کا در اور ہا ہے ہا تھوں سے لاعظی کر پڑی ۔ ابک لمحہ ارد ھر اُدھر دیا۔ اس کی رفتار ہر قدم پر تیز ہورہی تھی ، دیکھنے کے بعد اندر سنگھ کا وَس کی طرف جل دیا۔ اس کی رفتار ہر قدم پر تیز ہورہی تھی ، یہاں تک کہ وہ بھاگ رہا تھا۔ اندر سنگھ کے دونوں چھوٹے بیٹے اپنے آتسو بو پچھنے

ہوئے اس کے پیچھے ہولیے۔ انصل نے کہا یہ شیر سنگھ جاؤ اپنے باب کونسلی دو!"

شیر سنگھنے پیکٹ ی اپنے سر پر دکھ لی اور چیکے سے گاؤں کی طرف جل دیا۔ وہ لوگ جو اندر سنگھ کی عمایت برلڑنے کے لیے اسٹے تھے۔ حیران دسٹندر کھڑے تھے۔

پودھری دھری دیمت علی آگے بڑھ کر اُن کی طرف متوجہ ہوا "دیکھو بھی اِ غدا کی یہ مرفنی نہ تھی کہ ہما دے درمیان لوا تی ہو۔اس میں سب کی بھلائی ہے۔ ہم نے تیکھ سال بند باندھ دیا تھا۔تم آرام سے گھروں میں بیٹھے دہے۔اب اگرتمہا ہے

محیتوں میں پانی چڑھ آیا ہے تو یہ ہمارا قصور نہیں ۔اب اگر بند توڑ دیا جائے تو ہمارا نقصان ضرور ہموگا۔ ہم بہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نقصان نہ ہموا درتم بھی بچ جاؤ۔اس وقت بہاں سائٹ سے زیادہ آدمی ہیں اگرتم سب مل کہ ہمت کرد تو تماں رکھنٹ کر رہ نہ میں نہیں تاریخ

کہاںسے کھیتوں کو بچا نامشکل نہیں۔ ہم سب تہاری مدد کرتے ہیں۔اگرا بھی بند باندھ دیا جائے تو تھوڑی دیر ہیں کھیتوں سے پانی اترجائے گا اور فصل بچ جائے گی۔تم کام شروع کرو، ہیں جا کر گاؤں کے باقی آدمیوں کو کھروں سے لکالتا ہوں''

کے وہ چھادمی جوالوانی میں اندرسنگھ کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ بھالگة كر آدمي عقد اس ف ان كا شورش كريه خيال كياكه وه اس كي تلاش مين آدميم مين ـ ہوتے اپنے گاؤں میں پنیے اور دہاں سے نبیس چالیس آدمی ہے آئے۔شام سے کچھ وه النظياة معاكا وركن كے كھيتوں ميں جيبتا مواچيا على محد كے جوار كے كھيت دىر يىلى بىد نيار مېوپيكانفا اور بارىش تقىم چىيى تقى لىكن اس دوران مېں بيو دھرى دمفا میں جا چھیا۔ اتنی دیر میں گافرں کے دوسرے آدمی مدد کیلیے آرہے تھے، حود ھری دمضا<sup>ن</sup> كا كيمه ميّا من مقارسند باند صف ك بعد لوگوں كو ابك اور مشغله باعق أكيا كيس كوياني نے جوار کا کھیت بھی اپنے لیے کھوظ نہ مجھا' وہ دہاں سے بھاگ کر گئے کے کھیتوں ہیں الكاراب اسيرينانه تفاكه وهكس طرف جار باسيدياني كي كهاني مين جلبا مهوا وه سے بھرے ہوئے کھیت ہیں ایک تھیلی تیرنی نظراً کئی اوراس نے شورمیا دیا۔لوگ بعراس طرن آ بکلا، تم بندبا ندھ رہے تھے لیکن اس نے بیمجھا کنم لڑائی میں مانے جانے دا بوں کی لاشیں دیا دہے ہو۔ وہ اُلطے یا وَں لِٹما اور اب وہ ہما رہے گئے کے

کیبت ہیں بالھا ہوا ہے ؟ پھن سنگرنے سوال کیا برلیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہے کہ وہ نمہارے کھیت لماں سنگ مبن بيھاميے بي

اسماعیل نے بعداب دیا <sup>در</sup> بھئی میں ہی نواسے وہاں بٹھا کر آیا ہوں " ر

"نياده ديرنهيں موتى "

غلام حید دنے کہا یو لیکن تمہیں اس کی سادی بھاک دور کا کیسے پتر جبلا ؟" "میں سالادن اس کا بیچیا کرنا دہا ہوں ۔جب وہ تھک کر میٹی جانا تھا، میں اسے تورمچاكرا هاديتا عقا جب وه سركند عيس جيب رہا تقاميں نے أسے ديمه بيا تقاء حب وہ جھاڑیوں میں سے گزر کر گئے کے کھبین میں داخل ہوا تفا تومیری نظر اس بیمقی اس کے بعد میں اس کے بیچے تھا۔ اگر تمہیں بقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو۔ سركن ولين اس كى لا مطى يدى بوركى جد ،اس كے ياس بى جھالا مى كے كا سولى ي اس کی نگیطی لٹک رہی ہے اور ہمادے گئے کے کھیتوں میں بھا گئے سے اس کا منہ ادرباؤل ميلني موجيح بن" لاعظیاں اُٹھاکر مجھل کے پیکھے ہو لیے مجھل کافی بڑی تھی اور یانی کی گہرانی کم تھی لوگ نٹور مجارہ مصفے اللہ مارو البکر الور گھیرلو۔ گھرے یا نی میں مزجانے دونیکل گئی۔ مارو " بالأخرادكون في مجيلي كولا تطيور كي صربون سين تدهال كرك بجراليا-اب یرفیصلہ کرنامشکل تھا کہ اسے کون سے جائے۔ بالآخر تھوڑی سی تکراد کے

بعداوگوں سفاس بات كافيصله اسماعيل كے سپردكرديا۔ اسماعيل نے كها يور كھو بھى إاكرتم ميں سے كو في بير بتا دے كه اس دقت چود هری دمفنان کهاں ہے تو مجھلی اسسٰ کی " اب بود هری دمفنان کی کسی کونبر بزنقی و گوں نے اس کے متعلق مختلف اندانے

لكائے ليكن اسماعيل نے سب كے دعوے دو كرديے ـ

بالآخر كچيم بنگه نے كها" دىكھواسماعيل! سميں پتہ ہے كه تم ير مجيلى نهيں حجوراً د کے۔ اجھاباؤ کہاں ہے حود هری دمضان ؟ "

اسماعیل نے سنسنے ہوئے کہا" جب ہم لط نے کے بلے تیاد تھے تو وہ ا دھرسرکندر میں جھب گیا تھا۔ حب اندرسکھ نے مثیر سنکھ کو لا بھی اری تھی تواس نے سمجھا کہ اطابی سشروع ہو گئی ہے اور وہ مجالط پول میں سے ہوتا ہوا اس کُنّے کے کھیت میں بہنجا ادر کیرہماری مکنی کے کھیت سے گزرکر لال سکھ کے گئے سے کھیتوں میں سے گزرتا ہوا کی گھر کی طرف بھا گالیکن اننی دریمی آباجی بند بندھوا نے کے لیے گاؤں سے باتی آدمی کے

لچمن سنگھ نے کہا "لیکن دہ ابھی تک ویکی بیٹھا ہوا ہو گا ہ" اسماعیل نے کہایہ اگر میں اسے بلانے مذجاؤں تو وہ دودن اور وہیں بیٹھالیے گا۔ اُسے لقین ہے کہ لڑائی میں بہت سے ادمی مارسے جاچکے ہیں، پولیس بنیج چکی ہے اور اس کی تلائش ہور ہی ہے " لوگ قیقے لگانے ہوئے بچرد صری رمضان کی تلاش میں جل فیے ادراسالی

في الله الله الله الله الله الله الله

رات کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا بچودھری رحمت علی عشام کی نماز بڑھ کہ مسجدت نكلا تودردانب براندرك تكه كفراتقار

اس ف كهاير جود هرى دهمت على! مين تم سے ايك بات كرنا چا به تا بهون " « کون ؟ اندر*ک نگھ* ؟"

" ہاں چودھری میں ہوں مجھے شیر سنگھ نے ابھی تبایا ہے اور میں اپنی زندگی میں پىلى بارىمهارى پاس سرتھكاكر آيا بون

"كونى بات نهبين اندرسنگه ا ايك جله دورتن مجي آبس مين كه رك جاتيبي اوريم توآدمي بين بال شير سكون تميين كيابتايا؟ "

" يودهري سيح كهوتم كيه نهيس مانت ٩٠٠٠

"رئس كيمتعلق ؟" اندرُ سنگھ نے کہا یر کل رات کے واقعے کے متعلق افضل نے تھیں کچھ نہیں تمایا؟

رحمت على في حواب ديا يرات كي متعلق افضل في مجمد سع كوني بات نهيس کی-کیا ہواکل دان ہ"

الدرك فكم كيم كمناجابتا تفاكرا فضل مسجدك درواز \_ سے كل كرلولا:

«اماجى إكل دات شير من مجم سے ملاحقا . ده چا بتنا تقا كه بمارسے خاندانوں ميں صلح ہوجائے میں نے اس سے دعدہ کیا تھا کہ میں آپ کوراضی کر لوں گا۔"

اندر سنگھ کھھ کہنا جا ہتا تھا لیکن مبحدسے کھھ آدمیٰ تکل کر اُن کے قریب کھڑے

ہو گئے۔اندرسنگھ خاموشی سے افضل کی طرف دیکھتا رہا۔ رحمت على ف اندرك منكه ك كذره يربا تقد ركه يهوئ كها ورجلومبيني

اندرسنگھ کوئی مات کیے بغیران کے ساتھ جل دیا۔ ہاہر کی مویلی کے بھا مک سے گزدتے ہوئے اس نے کہار بھگوان کے کھیل نیا دیے ہیں ۔ کل مک میرے

دل میں برخیال بھی نہیں آسکنا تھاکہ میں یامیری نسل سے کوئی اس دروازے كة تربب ياؤن ركھے كاليكن آج ميں بن بلائے تمهادسے پاس آيا ہوں "

رحمت على نے كها يو مجھے افسوس سے كه ايسے نيك كام ميں ميں سنخود بيل ا کیوں مذکی میم دونوں کے بال سفید ہوگئے۔ زندگی کا کیا بھروسہ۔ آدمی مرجانا ہے۔

لیکن اس کی بات رہ جاتی ہے" صحن میں چاریائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ رحمت علی اور اندر سنگھ ایک چاریا ئی برمبیط کئے ۔افضل ان کے سامنے دوسری کھٹیا پر مبیط کیا ۔اندرسنگھ رات کے واقعہ کے متعلق اپنی شرم ندامت کا اظهاد کرنے آیا تھا۔اسے تقین تھاکہ افضل اپنے باپ

الديهائيون كوسب يجه بتاجيكا موكالبكن جب رحمت على في لاعلمي كاا ظهار كيااور انفنل ف أسط الني كى كوشس كى تواسى اس بات كا اطيبنان ہوكيا كم افضل اس کے خاندان کورسوا نہیں کرے گا۔اگر اس نے اپنے باپ سے بھی اس بات

کاذکر نہیں کیا تو کسی اور کو بھی نہیں بتائے گا " كيركسنگه كى شا دى بهونے والى تقى اورائسے ڈر بھاكداگرالىيى بات مشهور

ہوگئ تو اس کے سسول والوں پراچھااٹر نہیں بیٹے گالیکن اب اس کے خدشات دور ہوچکے نظے اور وہ تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے معلوب ہوکر افضل کی طرف دکھے رہا نظا اور چاند کی دوشنی میں افضل کی خاموش بھگا ہیں اسے کہ رہی تھیں: مرمیں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہولیکن اس کی ضرورت نہیں ، یہ راز میرے دل میں رہے گا ۔"

محقوری دہر میں باقی چار پائیاں بھی آدمیوں سے بھر حکی بھیں۔ اسماعیل بھی آگا۔
عام طور پر رحمت علی نوحوا نوں کو گھل کر مہنے کاموقع دینے کے لیے اُٹھ کر گھر حلا جایا
کہ تا تھا لیکن آج جب اسماعیل آیا تو اس نے کہا یہ اسماعیل! اندر سنگھ کو بچو دھری
دمضان کا قصر شناد "اسماعیل نے قدرے بھی چا ہدٹ طاہر کی لیکن بایب کے اصراد
پر اس نے چو دھری دمضان کی سرگزشت دہرادی ۔ سننے والوں کے فہقہوں نے
ادد کر دکے گھروں کے باتی لوگوں کو بھی اس طرف متوجر کر دیا ۔ وہ حویلی کا ورخ کرنے
گئے۔

عد۔ کچھن سکھ بودھری دمضان کو اس کے گھرسے اٹھالایا ، کا کوعیسانی اور پاریند پوکیدار ہری سنگھ کو پکڑلائے ۔

د حمدت علی نے کہا یہ افضل جاؤشیر سنگھ کو بلالاؤ!" تضوری دیر ہیں افضل' نئیر سنگھ کو ہے کہ آگیا۔

برسات کے ایام کسانوں کے لیے فراغت کے دن ہوتے ہیں اور یوں بھی دیہات میں وقت کی پیمائش منٹوں سکنڈوں کے بیمانے سے نہیں کی جاتی ۔ بیر محفل رات کے نیسر سے بہریک گرم رہی ۔ اسماعیل نے پہلے چو دھری دمضان کی زندگی

وں سے اہم ترین وا فعات پر تبصرہ کیا اور اس کے بعد ہری سنگھ کی باری آئی۔ جب کوئی نیند کا غلبہ محسوم کرکے اعتما تو دوسرے اُسے بکی ٹر کر ٹھا لینے اور کتے :

"ادے یا داکبوں مجاگ دہے ہو کل مادادن سونے کے لیے ہے '' الآخہ اسماعل نے کا 'راحتی تھی بین تھی کا اہمان متنہ تھ

بالآخر اسماعیل نے کہا ''اچھامھئی ہیں تھک گیا ہوں، ہمہیں بھی نیند آر ہی اتنم عود هری رمضان کھو کہ دہ اپنی مرغی کاقصتہ سائے ''

ہوگی۔اب تم چود هری رمضا ہے کہو کہ وہ اپنی مرغی کاقصتہ سنائے ۔" حو دھہ ی نے یہ سنتے ہی ابنا حُقّہ سنیں ال کر اُ چھنز کی کڑیٹ ش

چو دھری نے یہ سنتے ہی اپنا ٹھتر سنبھال *کراُعظفے کی کویش*ش کی لیکڑھیں *تنگھ* نے اس کاہا تھ کپڑل اور کہا "نہیں چو دھری مُنا کرجا دُ!"

دمعنان نے جل کرکھا سمیری کم بحتی تھی جو بہاں آگیا، آئندہ نمہادہ پاس نہبں آؤں گا۔" وہ اپنا ہاتھ پھڑانے کی کوئشش کر دہا تھا لیکن کچمن سنگھ اد جیڑ عمر ہونے کے باوجود آتھ روٹیاں کھا تا تھا۔ بچردھری دمھنان مجبور ًا بیٹھ گیا ہیسکن

لوگوں کے اصرار کے باوجود مُرغی کا قصۃ مُنا نے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسماعیل نے کہای<sup>ر</sup> امجما ہو دھری اگرتم مُرغی والا قصۃ نہیں سُنا ذکے نومیں منڈی کا قصۃ مُنادوں گائ<sup>،</sup>

چودھری دمضان منڈی کا فقتہ بھپانے کے بلیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے بلیے تیاد تھا۔ اس نے کہا ''ا چھاساتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ ہمادابین چل دہا تھا۔ جلال کئے لگارہا تھا، میں گنڈیال میں مبیٹھا ہوا تھا کہ بتی مرفیوں کے

ڈرمیے میں گفس گئی اور حبلال کی ماں نے شور مچا دیا '' دمفعان یہاں تک کہ کمرڈک گیا۔ لوگوں نے کہا '' بھر کیا ہوا ہو دھری ہ'' دمفعان فدرسے تذبذب کے بعد بولا یو مرغیاں ڈرمیے بیں چیخ دہی تقیں میں نے بتی کوڈدایا لیکن وہ سہم کرایک کونے کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے ڈلبلے کی کھڑکی میں سردے کراندر جھا نکا لیکن وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے جلال کی اس

که وه کمره حس کے اندر گرطبنانے کی تھوٹی ہوتی ہے۔

کرتا تھا۔حبب اس کی برات کئی تووہ اپنی بچیمیری پڑ جو اب گھوڈ ہی بن چکی تھی' سوار تھا۔ داستے میں ہم نے گھوڈیاں مھکائیں' لیکن اس کی گھوڈ ہی پر بھینیس کااڑ تھا ،

تھا۔ داکھے میں ہم کے تقوریاں تھا کالیں کیلن انس کی تھوڑی پر تھیکس کا اثر تھا، دہ کری کی تاب مذلا سکی۔ چنا پنجہ حبب ہم ان کِی سنسسرال کے گاؤں میں پہنچے تو

دہ کری کی ناب مذلا سکی۔ چیا لچہ حبب ہم ان کی مسسسرال کے گا ڈن میں پہر گھوڑی دولہا سمیت گندے با فی کے ہو ہڑ میں گھش گئی <u>""</u>

سوری دونها میت سده بای د جو بر مین هس می بین میشد اندریک هی، اندریک نکه مهنسی کے مادے لوٹ پوط ہور ہا تھا۔ دات زیادہ گزر جائی هی، اسماعیل کو نبیند آرہی تھی، وہ اعظا اور اس کے ساتھ ہی لوگ ایک ایک دو دوکر کے

محفاله بنان من المان المان

جب بیمحفل برخاست ہوئی تو اندر سنگھ نے اُسطے ہوئے کہا: " چو دھری رحمت علی! میں جس کام کے لیے آیا تھا، وہ مجھے یا دہی نہیں رہا اسے سرک کی وہ ن کی دیوں نے بینے کی شاہدیں کی ساتھ

بات بہت کہ انگے جاند کی دس نادیخ کونٹیرسنگھ کی شادی ہے اور آپ سب کو برات میں جانا پرطے ہے اور آپ سب کو برات میں جانا پرطے کا تحصیلدار کو بھی لکھ دیں کہ وہ دو دن کی بھیٹی ہے اسے " دخمت علی نے کہا یوکیوں نہیں، شیرسنگھ کی شادی پرتو ہم خرور جائیں گے۔

ہاں روپے پیسے کی صرورت ہو تو کسی سا ہو کادیکے پاس نہ جائیے گا۔ ہم انتظام کر لیں گئے "

اندرسنگھ نے جواب دیا " چود ہری جی ایب کی بڑی مهر باتی لیکن ہیں سارا انتظام کر چکاہوں یسلیٹھ دام چند گھرا کر مجھے آتھ سور دیبہ دسے گیا تھا ۔" لیمنٹ علی نے قدر سے سنجیدہ ہو کر کہا یہ بھائی لٹ کوں پر قریضے کا بوجھہ نہ

و معدد مین میدود بیده او سربه به مین مد س پرسوه با برجد به در اور بین مین مید مین مین مین مین برد مین برد به م اندر سنگه سنه کهای معمولی قرضه به مین انترجائه گابود دهری جی بال برات که

اور میں بتی کو کپڑ کر اس کا گلا کھونٹ ہوں۔ اس نے جُھک کر جیاع آگے کر دیا ۔" کا کونے پہنسی ضبط کرنے ہوئے پوچھایہ پھرکیا ہوا چو دھری ؟" سپھر وہی ہوا جس پرتم سب دانت تکالا کرنے ہو سیس نے جلال کی ماں سے کہا جیاع اور آگے لاؤ، اس نے چیاع اور آگے کر دیا ، میں نے ذرااوپر کرنے کو

کو کہا ی<sup>ر</sup> دیا لاؤ'' وہ دیالاتی تومیں نے کہا <sup>رر ن</sup>م مجھے ڈربے کے اندر روسنی دکھاؤ

کہ اور اس نے اوپر کر دیا ، میری گیڑی کے قریب میراخیال بلّی کی طرف تھا۔ اور میری گیڑی سلگ رہی تھی' ڈریسے کی ایک جانب میرے سرکا سایہ پڑر ہا تھا۔ ہیں نے جلال کی ماں سے کہا۔ چراغ بنچے کرو' اس نے نیچے کردیا۔ بالکل میری داڑھی

کے پنچ \_\_\_ داڑھی کے بالوں کی آگ تو ہیں نے ہائھ ماد کر کھھا لی، نیکن مگیڑی کی جا آگ کا مجھے اس وقت بھی علم نہ ہوا جبکہ سامے ڈریے میں دھواں بھر دی کا تھا۔ بتی نے بنچے مادکر میرامنہ نوج لیا۔ میں نے جلدی سے سرباہر نکالا، بتی بھاگ گئی۔ حبلال کی مال چلائی رسمتہا دے سربیں آگ لگی ہوئی ہے "اور اس نے میری مگیڑی آباد کر پھینک بان دی ۔ میں نے بگیڑی کویا ڈن سے مسل کر آگ گجھائی۔ دوبادہ ڈریے کوا چھی طرح دیکھا برا

تومعلوم ہوا کہ نتی دو مُرغیوں کا گلا چبا چکی ہے ۔۔ یہ بہنسنے کی ہات نہیں تعض دن بڑے منحوس ہوتے ہیں جلال نے سبین ہیں گئے ّذیا وہ تطویس دبیے اور سبیان کی الال چول ٹوٹ گئی اس کے بعد میں گنڈیال کے اندر گیا تو بھٹی پر ٹراہی میں گڑ جل کر سگے'' سریادہ ہو چکا تھا ۔۔''

مخفل قبقہوں سے گونج امھی۔ لوگ مادے مبنسی کے لوط پوٹ ہور ہے تھے۔ اس چو دھری دمصان گھراکر اُٹھا اور لوگوں کو بھلائگا ، گرما پڑتا گھری طرف بھاگ گیا۔ دمضان کے چلے جانے کے بعد اسماعیل نے اندر سنگھ کو مخاطب کرتے فرا ہوئے کہا یہ چچاایک بات اور سنو۔ چو دھری دمضان کے باپ کی گھوڑ ہی نے

بے کھوڑوں کا بندوب ہے گا "

ر گھوڑوں کی تم فکر ہذکر و \_\_\_ اور کوئی ضرورت بھی ہونوحا صرحوں " یہ دوخاندا نوں کے نیئے تعلقات اور دو نوجوالوں کی ددستی کا پہلا دن تھا ،

----<del>-</del>-----

سلیم، مجید، دام لال اورگلاب سنگھ نے چوتھی جماعت کا امتحان ایک سائ پاس کیا اور وہ گاؤں سے نین میل کے فاصد پرشہر کے ہائی سکول میں داخل ہوگئ پرائم می سکول والے گاؤں سے موہن سنگھ، معراج الدین اور ماسٹر کا لڑکاعل مجھی ان کے ساتھ ہی ہائی سکول میں داخل ہوئے۔ داؤد دوسال قبل پرائمری ک<sup>یما</sup>

ختم کرکے سکول محبولہ جبکا تھا اور شہر کے کا رہانے میں مزدود تھرتی ہوگیا تھا۔ حبلال اور بشبر بھی سکول محبولہ کر مولینٹی جبایا کرتے تھے۔ سرار میں میں ایک سے بیار کا میں میں ایک سے بیاد کا میں میں ایک میں میں ایک کا میں میں ایک کا میں میں ایک کا می

سلیم کے گاؤں اور شہر کے درمیان ایک گاؤں اور نھا۔ جہاں سے جب ۔ رطے سکول جایا کرنے تھے۔ ان میں سے دولط کے بلونٹ سنگھ اور مہند رسمگھ اسلام کے ساتھ ہبت جلد مانوںس ہوگئے۔ بلونٹ سنگھ 'سلیم اور مجید کے ساتھ بانچویں جائٹ ا

کے ساتھ ہرت مبلد ہا توہ ہی ہوسکے بہومت کھی ہم ادر مبید سے ماصلہ پر رہی ہے۔ میں پڑھتا تھا اور مہندر سنگھ جو بلونت سنگھ کا جھوٹا بھائی تھا ، پرائمری کی تیسری جا میں بڑھتا تھا۔ بلونت سنگھ اور مہندر کا باپ شہر کے کارخانے میں ہمیڈ کلرک تھا۔

ئیں پڑھیا ھا۔ بوٹ ھادر ہم مجاعت کندن لال تھا۔اس کاباب رام چن<sup>ولا ک</sup> اس گاؤں سے لیم کاایک اور ہم مجاعت کندن لال تھا۔اس کاباب رام چن<sup>ولا ک</sup> رہے نہاں کا جس کے ساتھ کے مراقعات کا برائیں کا برائ

کامشہودساہوکارتھا۔وہ اردگردکے دیبات کے کسالوں کو بیاہ نشادی کے موقع سطے پر قرضے دیاکرتا تھا۔کسان اس کے ہی کھانتہ بیرانگوٹھا لگا کر روببر لے لینے الساور

پر سرطے دیا تراہ تھا ہوئی ہے ہوئی۔ دھوم دھام سے اپنے لڑکے اورلڑ کیوں کی شادی رچاتے اور سیکھ دام پہر ان کے بیٹوں اور لیے توں سے سود در سود وصول کرتا ی<sup>ص</sup>س سال شادیاں کم ہوگا

اس سال وه کسالف کی لشائیا کروا دیتا بولیس آتی اور لرٹنے والوں کو متھ کٹیاں کا لیتی اور سیٹھ دام بیندا بناہمی کھانة اور روپیہ کے ران کی مدد کو پنج جاتا ہموقع

کی زاکت کے بیش نظر کسان جنت روپے لینے اس سے ددگنی رقم کی دسید لکھ دیتے۔ عمر وہ کتا " د مکیفو بھٹی تھا نیار بہت سخت ہے، بین نمهاری طرف سے بیر روپے لے

کراس کے پاس جانا ہوں لیکن مجھے ڈرہے کہ دہ میری بے عزتی نہ کر ڈالے " لوگ اسے دُعائیں دیتے۔ اگر دوسورو پہر ہوتا تو وہ سواپنے پاس رکھ لیتا اور باتی سونھانیدا

کوسٹ کرکے کتا رہ تھا نیدارصا حب! ان بے چاروں کے پاس کچرہنیں تھا، لیکن آپ کی خاطریس نے اتھیں یہ ایک سوروپی فرض دیا ہے۔ اتھوں نے میرے پہلے قرضے بھی ادانہیں کیے۔ مجھے کسی دن آپ کی مددلینی پڑے گئی۔''

اور جب بھران کی ہتھکٹیاں کھول دی جاتیں نووہ کسانوں سے کہا "دیکھو ہمئی انتخاب کے ہتھا کہ کا یہ دیکھو بھئی انتخاب اس نے دوسور و بیر میرے منہ پر دیے مادا۔ بھر بیس نے منت کی تودہ بڑی مشکل سے مانا۔ اب ادائیگی میں سنتی نہ کرنا!" اس طرح

کے گئت کی فودہ بڑی مسلم سے ماہا۔ اب ادا ایکی میں سستی مذکر ناا" اس طب رح رام چند کی جیب سے رو بیرنکلتا اور کسان سو د در سود کے ساتھ چار سو کی قسطیں اداکرتے۔

اگر تھانے دارایمان دار ہو تا تورام بیندکسانوں کو دیوانی اور فوجدادی کی عدالتوں میں مقدمے لئے اور فوجدادی کی عدالتوں میں مقدمے لئے ان کے ترغیب دیتا اور وہ اس سے قرض لے کروکیلوں کی فلیس ادا کرتے ۔ ان سب باتوں کے باوجو درام چند کے دیوتا اس پر بہت نوش مضاور انھیں نوش دکھنے کے لیے وہ اتواد کے دن بوجایا ہے کے بعد عبونٹیوں اور مکوٹر وں کے سامنے اناج کی جند مٹھیاں مکھیراً یا کرتا تھا پ

ببرثوادي كالمط كامعراج الدمين تفاروه حسب معمول اس مبكه كفرا تفاجهان گاؤں سے اسکول جاتے ہوئے سلیم اپنے ساتھیوں کو ایک کہاتی سارہا تل اس کے گاؤں سے شہر کی طرف جانے والی مُکِنَّد نٹری ان کے راسنے کے ساتھ آ ير قريب بيني تومعراج الدين في كهار الحقياب كها في سادًا"

معراج الدین کے اصرار پرسلیم کہانی سنانے کے بلیے نیاد ہوگیا ۔اس نے کہا۔

رجب شہزادے کو بھو کے نثیر کے نیچرے میں ڈالا گیا تو \_\_\_!"

لیکن معراج الدین نے اس کی بات کا طبتے ہوئے کما پر لیکن شہرا دیے کو بھوکے شیرکے پنچرے میں کیوں ڈالا گیا؟'

سليم نے سواب ديا يربي ايفين بنا چکا ہوں "

ر الدين في كما يوليكن مين في نبي فينا و مجه شروع سرساوًا" گلاب سنگھ نے کہا یو نہیں نہیں، مشروع سے نہیں،

اب گلب سنگھ اور رام لال برسنے کے لیے بے قرار تھے کہ حب شہزادہ بعوك شيرك بنجرب ميں ڈالا گيا تو كيا ہوا اور معراج الدين كے بيبے برجاننا فررى

تقاكه بیجارے شہزا دے كو تھوكے نيركے پنجرے میں كيوں دالا گيا۔ اس بحث سے مجید کو بھی کہانی کے ساتھ دل سیبی ہوگئی اور اسس نے کہا۔

<sup>رسلیم</sup> شر*وع سے سن*او تو میں بھی سنوں گا ''

سلیم کو د دباره ابندا کرنا پرطهی کیکن وه انجهی محبو کے نیبر کے پنجرے نک نہیں بهنجا تفاكه ملونت كا گاؤن آگيا۔ ملونت سنگھو، مهندرسنگھ اوركندن لال داستے ميں كھڑسے اُن كانتظاد كرد ہے تھے۔ انھوں نے بھى بدكها نى مشروع سے سننے بر مراد کیا۔ ان لڑکوں کے ساتھ سلیم کی نئی نئی دوستی ہوتی تھی۔ اس لیے ان کا مطالبه دوكرنااس كحيلي آسان نه تقاليكن مجيدكه دما تفاكه ايسا برگذنهين بوسكا-

گلاب سنگھ اور دام لال حسب معمول اس کی کہانی گہری نوج بسے مثن دہ<u>ے تھے ۔ جُم</u>ر کے ہائی میں ربڑ کی غلیل تھی اور وہ چلتے چلتے مختلف چیزوں پر نشانے کی مشترکہ تقارایک درخن برحرلیا بلیمی تنفی مجیدنے اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف متو جرکر را كے بلے كماية دىكھوس ابھى جيرا ياكو كراتا ہوں " ليكن كلاب سنكھ اورد ام لال كمال

سننے میں اس قدر محو تھے کہ انھوں نے اس کی طرف مٹر کر بھی پنر د بھیا۔ مجید نے بڑا کا خیال چھوٹد دیا اور تیزی سے اُن کے قریب پنیجتے ہوئے کہا پر سلیم کی کہا نی یا لکل غلطهے۔ میں اسے جانتا ہوں۔ بیرسادی باتیں گفر بیٹھ کر گھٹر تاہے" سلیم خاموش ہو گیا لیکن گلاب سنگھنے کہا یر اگر نمہیں بیند نہیں تو ہزا

ہم تو خرورسنیں گئے ۔۔۔ سناؤ سلیم!'' مجدون كها يدنس مين نهيس مسننه دول كا!"

الا چھانەسنے دو ہم انواد کے دن تنہادے ساتھ مجھیباں بکرسے منب جاہا کے۔تمہارے ساتھ نہر پر نہانے بھی نہیں جا باکریں گے اور نمہادے ساتھ کھیلی

گے بھی نہیں کیوں رام لال ؟ " رام لال نے سر ہلا کر گلاب سنگھ کی نائید اور نجیبے نے اینے ساتھیوں کو بغاد

يرآماده ديكه كركها يرا چهاسلېم سناو انھيں كهاني " سليم ف بڪر کر کها يونس ميں نهين شاور گا" مجید نے کہا <sup>در</sup>ادسے میں تو مندان کر دہا تھا۔ تنہا دی کہا نی نوبالکل سیجی تھی<sup>ا</sup>

سلیم نے کہا ی<sup>ر بی</sup>تی ہویا مجھوٹی میں نہیں مننا وُں گا '' مجید' رام لال اور گلاب سنگھ اُسے منا رہے تھے کہ *ساھنے سے کسی* کی آدازا آ سليم إسليم إلى يس كب سه يهال كفر ابهون جلدى آفرنا!"

جب بلونت سکھے نے اصراد کیا تو گلاب سکھ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تب ر ہوگیا " جا ڈسلیم دوسرے گاؤں کے رواکوں کو کہانی نہیں سُنا تا ."

بلونت سنگھ اور کندن لال نادا ص ہو کر چل دیے نیکن مهندر سنگھ حوسب م چھوٹا تھا اور بھے کہانیوں کے ساتھ سب سے زیادہ دلیسی تھی یمنہ نسبور کرسلیم کیل ہ دیجھنا دیا ، جب سلیم اور ہاقی لرکے اس کی طرف تو جرکیے بغیر حلی دیے نووہ بستہ

ایک طرف بھینک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ سلیم ایک لمحہ کے لیے مطر کر اس کی طرف دیکھتا دہا لیکن مجید نے اس کا بازد پار کر آگے دھیلتے ہوئے کہا یہ جارسلیم دیر ہور ہی ہے ؟'

سلیم با دلِ نا نواستہ چل بڑا۔ بلونت سنگھ نے ایک کھیں آگے جا کرتھے دکھا اور مہندر سنگھ کو آواز دی رومہندر سنگھ کے بہتے دیر مہور ہی ہے '' لیکن مہندر سنگھ

نس سے مس نہوا۔ بلونت سنکھ جیند آوازیں دینے کے بعد برہم ہو کر جل دیا۔ اس کا خیال تھا کہ حب وہ کچھ دور آگے نکل جائیں گے نووہ نود مجود بھا گیا ہوا آ جائے گا۔ ہاتی لڑکول

جب وہ پھرورد اے مل جابی ہے ورہ ود بورجان ، دو اجامے ہا۔ ہای اسان کا بھی یہی خیال تھالیکن اُن کی برتوقع پوری نہونی ۔ دہ دو کھیت آگے نکل گئے۔ لیکن مهندرسگھ نے ان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی ۔

ان مهدد هدا ان محرف وسطے ی بی سرورت مو ان می از من است دوجار تقیر کیون مسیلا

نگاتے!"

بلونت سنگھ الیسی نصیحت پرعمل کرنے کے لیے ہروفت تبار رہتا تھا۔اس ا جلدی سے بستہ زمین پر دکھا اور بھاگ کر مہند رسنگھ کے قریب پنیجنے ہوئے اُٹ دو مکے رسید کر دیے ۔ مہند رسنگھ پہلے ہی بھرا بلیھا تھا، وہ زمین پرلیٹ کرچلانے لگا۔ بلونن سنگھ اسے بازوسے پکٹر کر اٹھا دہا تھا لیکن وہ زمین پر کچھا جا دہا تھا سلم

ا بنابستدام لال کے حوالے کرکے بھاگٹا ہوا ان کے قریب بہنچا اور بولا پر بلونن ! نم ہت ظالم ہو، اسے مادیتے ہو''

بلونت سنگھ نے شکست نور دہ ساہو کر کہا مراس سے پو جھبو کہ یہ بیٹھ کیوں گیا

ہے۔ مجھ سکول جانے میں دیر ہور ہی ہے! سلیم نے کہار مجلومہندد! دیر ہور ہی ہے !

مهندرسگھ نے سسکیاں لینے ہوئے کہا یہ تم جاؤ ہیں نہیں جاؤں گا '' سلیم نے اس کے سامنے بیٹھنے ہوئے کہا یہ دیکھومہندرتم مجھ سے ناداض ہوگئے ''

مهندرنے اس کی طرف دیکھا اور مجوبے پن سے اثبات میں سرولا دیا۔ اچھا اب اُ تھو میں تنہیں سرولا دیا۔

مهندرکوا پنے بھائی کی مادیھول گئی اور اس نے کہا "ساری سناؤ کے نا؟"

" ہاں ساری سُناوُں گا۔" " کل بھی سُناوَکے نا ؟ " " ہاں کل بھی سُناوُں گا۔"

، ن ن بی سارن در . مهندر نے جلدی سے بب نه اٹھا لیالیکن کچھ سوچ کر لولار<sup>در</sup> میرہے بغیر کسی

ادر کو تو نہیں سُنا وَکے ہِ "

" نهيس تهاري بغيركسي ادركونهيس سناون كان

----

مجید کا چپازا د بھائی اور ایک تحصیل دار کالٹر کا ہونے کے باعث سلیم اپنے ہم کمتبوں میں کا فی احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ لٹرکوں پراس کی ذیانت کارعب مجمع تھا۔ اسکول میں صرف وہی لٹرکا ایسا تھا جس نے کبھی ماسٹرجی سے مار نہیں گئی

www.allurdu.com

تقی۔اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھبوں کو عجیب و غریب کہانیاں سنایا کرتا تھا اوراں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا اوراں کی کہانیاں کمھی ختم نہیں ہوا کہ تی تھیں جھٹی کے بعد بہت سے لوٹے کے صرف اس کی کہانی سننے کے شوق میں اس کے گاؤں تک جایا کرتے تھے۔جب ہ مناتے مناتے مناتے مناتے دک جاتا تو لوٹے بے قراری سے پوچھتے یہ بھر کیا ہوا سلیم ؟ " وہ جواب دیتا یہ باقی کل سناؤں گا۔"

لڑے مابوس ہوکہ چلے جانے اور سلیم دات کے دفت اپنے بستر پر لبط کر کہانی کا باقی حصتہ سوج لیتا۔ اگلے دن بھر وہ اپنی طویل کہانی کا نیا حصتہ کسی ایسے واقعے کی تنہید سے حتم کر تاکہ سنے والے اختیام کے لیے بیقرار دہتے سلیم کی اس غیر معمولی صلاحیت کا اس کے خاندان کی عود توں اور بچوں کو بھی علم مقالیکن ایک وافعہ سے اس خاندان کے بزدگ بھی بیڑھوس کرنے لگے کہ برخور دار لوگوں کو پرنیا مرفعہ سے اس خاندان کے بزدگ بھی بیڑھوس کرنے لگے کہ برخور دار لوگوں کو پرنیا مرفعہ سے اس خاندان کے بزدگ بھی ایم محمول کی مہارت پیدا کر پہا ہے اور اس نے بیدا کر پہا ہے دن اللہ بین کو سلیم نے ایک کہا ہے دن اللہ بین کی توجہ کہانی میں اس قدر جذب ہو سانے کا و عدہ کرکے گرچلاآیا تھا معراج الدین کی توجہ کہانی میں اس قدر جذب ہو جگی تھی کہ اسے بیربات یا در ہذر ہی کہ اگلے دن انوار سے اور اس کے بعد عید کی در

عیدکے دن سلیم گاؤں سے باہرلٹوں کے ساتھ کھیں دہاتھا کہ اس کے بھانے آکر کہا "سلیم گھر پنچا تو فائدال چھانے آکر کہا "سلیم گھر چنچا تو فائدال کی عود توں کے درمیان ایک ساتھ سالہ بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیس دو نیکے تھے۔ ایک معراج الدین تھا اور ایک لڑکی تھی۔ عب کاسفیب رنگ اور بھورسے بال اس بات کی شہادت دیتے تھے کہ وہ معراج الدین کی بن

سلیم کی ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا یر لوماں جی اِسلیم آگیا!" بڑھیانے کہا یہ آؤ بیٹیا آؤ۔ میں تہبیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی ہوں۔" سلیم کی چچاز ادہبن امینہ مارے پہنسی کے لوٹ پوٹ ہوگئی۔ دوسری لڑکیوں اور عور توں نے بھی بڑی شکل سے پہنسی ضبط کی سلیم کی داد ہی نے امینہ کو ڈانٹ کرمفل سے اٹھا دیا، تا ہم وہ دروازے کے بیچھے کھڑی ہوکر قتصے لگانی دہی۔

مر ن سام بریشانی کی حالت میں کھڑا تھاً اس کی ماں نے کہا پر سلیم بہتمہارے دوست کی دادی مہیں۔ اسکے بڑھ کرسلام کرد'

سلیم بچکیا تا ہوا آگے بڑھا۔ بڑھیانے بیادسے اس کے سرپر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا ۔ بیٹھ جاؤبیٹا! میں تمہارے بید عیدکے دن ابنا گھر تھوڈ کرآئی ہوں "
عودتیں بڑی مشکل سے ابنی بہنسی کو ضبط کر دہی تھیں۔ سلیم نے ابنی مال کی طرف دکھا۔ مال نے ہاتھ سے اشادہ کیا اور اسے اپنی مرضی کے خلاف بڑھیا کے قربیب بیٹھنا بڑا۔

معراج الدین کی دادی نے کہار بیٹا! معراج الدین دوراتوں سے خواب میں برطبر آنا رہا ہے۔ اس نے میراناک میں دم کرد کھا ہے۔ آج عبد کے دن اس نے اس شرط برننے کپڑے یہ کے کھر بے جا دُن گی اور یہ کیا میں مشرط برننے کپڑے بینے تھے کہ میں اسے سلیم کے کھر بے جا دُن گی اور یہ کیکینہ بھی دو دن سے میری جان کھاتی رہی ہے۔ میں خود برچا ہتی تھی کہ عید کے بعد جب سکول کھیے، میں معراج کے آبا کو بھیج کرتم ہیں گھر بلواد کو اور تم سے باقی العد جب سکول کھیے، میں معراج کے آبا کو بھیج کرتم ہیں گھر بلواد کو اور تم سے باقی کہانی سنوں نک بی جب ان بچوں نے تنگ کیا تو مجھے تما ہے گھر آنا ہی بڑا۔ ہاں بیٹی میرکیا ہوا ہیں

سليم اب سوچ روا مفاكداس ف لكه في كلمال ختم كي مفي معراج الدين كي

www.allurdu.com دادی نے کہا ''بیٹا! اب میں سے بغیر ہزجاؤں گی۔ ہاں تباؤ بادشاہ ارد ہا کے ببيط سے کیسے نکلا ؟"

كوالمك يتحصِليم كى دوسرى چازادىهن صغرى اوراس كى چھوٹى بهن زبيده بھی ابینرکے قریب بنج کراس کے قبقہوں ہیں شریک ہو جکی تقبیں لیکن سلیم کواُن کے فہفتوں سے زیادہ بڑی عمر کی نعواتین کی زیر لب سکر پہلیں بدلینا ن کردہی تھیں' وه اس صور تنحال کی نمام ذمه داری معراج الدین پر عابد کمد ربا تقااور پرفیصله بھی كرجيكا تفاكدابني ذندكى كايه ناذك مرصد عبوركرف ك بعدمعراج الدين كوسي كهاني نہیں سنا نے گا۔اس کے لیے بھا گئے کا کوئی راسنہ نہ تھا۔اس کی ماں'اس کی داد<sup>ی</sup> ا در کھری دوسری عورتیں اس کی تسلیوں میں انگلیاں میجھوں ہی تھیں۔ دو دن

کھیل کو دمیں مصروف رہنے کے باعث اُسے کہا نی کا نیا حصتہ تبار کرنے کا موقع نهيس ملاتها ـ اگرصرف معراج الدين كاسوال هو ما تووه دماغ بيه لوجه دسيه بغيرهي إِدْد ہاكے ببط میں چھنے ہوئے بادشاہ كے بيے كوئى نذكوئى داستر بكال ليناليكن برهیا کے جبرے کی مجریاں بربتارہی تقیں کہ وہ چھنے ہوئے با دشاہ کو تکا لنے

کے لیے اس کی کسی بے معنی ترکیب کونیند نہیں کرے گی-سلیم کی پرسیانی میں اصافہ کینے کے بعد اس کی ماں نے بڑھیا سے کہ دیا -

"ان جي اشايدسليم كوكهاني كالجيلاح سر مجول كياہے، آپ اسے يادولادين "

بره ها برا مبد بوكر بولى ير بان بليا! مين تهدين با د دلاتي بون - با د سن ٥ دوسرے مک کی شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کی بہت سی سطیر

پودی کرچکا تفا. اب صرف ایک شرط بانی تھی کہ وہ پہاڈوں سے سونے کے سینگوں

والے ہرن کو کمپاکرلائے۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ کئی دن سونے کے سینگول و الے مرن کا بچیا کرنار ماایک دن وه مرن ایک بهت باسے بہالا کے غائبی غاسب

ہوگیا۔بادشاہ اور اس کی فوج اس کے بیٹھے غاربیں داخل ہوگئ لیکن یہ بہاڑ نہ تفا، برایک بهت برا از د با تضااور ده غاراس از دسیے کا منه تھار حب با دشاہ اور اس کی فوج اندر داخل ہوگئی تواز نا نے اپنا مند مبدکر ہیا۔ اس کے بعد کیا ہوا بیٹیا ؟

اب تمام عود تدن سنجيد كى سے سليم كى طرف دىكھ رہى تھيں ۔ ابينه اور صغرى بھي اس کے قریب اگر مبٹھ گئی تھیں۔

معراج الدین نے کہا " دادی جان آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بادشاہ کی فوج

کے ساتھ اسکے کھوڑنے ہا تھی اور کتے بھی از دہے کے بیٹ میں داخل ہو چکے نتے!" معراج الدین کی یا د دانشت نے سلیم کی مشکلات میں اورا صافہ کر دیا۔ النابؤ کونکا لنے کے بلیے پیٹ میں جس معمولی سی سنرنک کی صرورت تھی، وہ شاید چاقور اُں ادر تلواروں کے ساتھ تیا رہوجاتی سکین اب آدمیوں کے ساتھ ہاتھی گھوڑ ہے

بھی آ بھنسے تھے اور اتھیں نکالنے کے لیے ایک کشادہ گزر کا ہ کی ضرورت تھی ۔ مشكرجس قدراتهم تقا'اسي قدرنا ذك تقاا ورنمام عورنيس بمجسوس كرربهي تقيس

كربرهيابك جاري بلاوجههين آتي \_

بره هبان کهای جب معراج الدین اور سکینے نے مجھے منگ کیا تو میں نے اُن کے باپ کو کہانی کاباتی حصتہ سانے پر محبور کیا۔ وہ کتا تھا کہ اس نے یہ کہانی نہیں سنی لیکن اگرسی مچے از دیا اتنابرا تھا اور منہ بند ہو جیکا تھا تو باد شاہ اور اسس کے سائقی دم گھٹ کرم گئے ہو نگے میکن سلیم 'معراج کو بہتا چکاہے کہ بادشاہ باقی تمام مصیبتوں کی طرح اس مصیبت سے بھی کی کر آئے گا ۔ بیس ان بجی کو لے کہ ماسر ا کے گھرچھ گئی تھی لیکن وہ بھی ہیں کہتا تھا کہ ہا دنیا ہ مرجائے گا۔سلیم کی ماں! آنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ بادشاۂ شہزادی کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے نہیں مر

کما، حس طرح اس نے باتی جھ شرطیں پوری کی ہیں اسی طرح یہ ساتویں شرط

كهوات ،كتة سب بالبريكل أت ده الدبا اتنابرًا مضاكه أسيمعلوم بهي منهوا" سليم في يهال تك كهركر ابين الدوكرد فانتحاز المرازس و تكيما اورا عظ كركفر أبهو

گالیکن بڑھیا کی تشنگی امھی با تی تھی' اس نے ابینے کا نبیتے ہوئے ما تھوں سے سلیم کے بارو کیا لیے اور کہا " بھر کیا ہوا بیا! مجھے ساری کہانی شنا کر جاؤ!"سلیم نے کھڑے کھڑے بات ختم کر دی مع بادشاہ سونے کے سینگوں والا ہرن ہے کر شہرادی

کے یاس پنچ کیا۔ شہزادی کی سانوں شرطیں بوری ہو یکی تظبیں' اس بیے اُن کا بهاه هوگيا-لبس!"

جب معراج الدبن کی دادی سلیم کے گھرسے لیکی تووہ بیمسوس کر رہی تھی کہ اس كى كوفت رائيكان نهين كنى معراج الدين فخريرانداز مين كهدر باعقان " دىكھادادى جان اآپ كىنى تھىيں كەبادشاہ سرجائے گا "

برها نے کر کہا " بین کب کہتی تھی مہادا باب اور ماسروونوں مِبْرِهوہیں؛ اودشاً کے وقت سلیم کی مال اُسے کہ رہی تھی "سلیم! تم بدت شریر ہو گئے ہو، بروں سے مذاق مذکیا کروا"

اس في معصومانه انداز مين كهاير مين في كس مندان كياب اي جان؟" سادهراو ۱

سلیم آگے بڑھ کرماں کے فریب کھڑا ہوگیا اور اس نے اپنی مسکرا ہر طریجیانے کی کوششش کرتے ہوئے کہا <sup>در سپ</sup>ے کہوتم نے اس بوڑھی عورت کے دانت دیکھ کر وه بات نهیں گھڑی تھی ؟" سليم اس كے جواب بين سر جبكاكم مسكرار باتفا:

\*---

www.allurdu.com

بھی بوری کرے گالیکن وہ نکلے گاکیسے ؟" جب برط صیاباتیں کر دہی تھی، سلیم غورسے اس کے چہرے کی طرف دیجر م تظاراس کے نجلے جراے میں درمیان سے دو دانت اوٹے ہوئے تھے اور باتیں کرنے وقت اس کی زبان ہلتی نظر ہ تی تھی۔سلیم نے سوچاکہ اگر ان اکھڑے ہوئے دانتوں کی جگہ وہ اپنی انگلی دکھ دے تو بڑھیا کوٹ ش کے باد ہود بھی اسے نہیں کاٹ سکتی۔ بڑھیا کے باقی دانت بھی بانیں کرتے دفت منتے تنے سلیم جانا تھاکہ برطها پیے میں لوگوں کے دانت ملتے ہیں اور بھر بکل جاتے ہیں اور ا جانگ اکسے

ایک خیال آیا اور اس کی آئکھیں حیک اٹھیں۔اس نے گردن اٹھا کر چاروں طرف د كيها البر مفل كي سنجيد كي اس بات كاا علان كرر بي نفي كراكر بيم معمّا حل مذهوا تو نہ صرف اس کی توہن ہوگی، بلکہ سارے خاندان کے دقار کو صدمہ بنیجے گا۔ سليم كها يوا تيها سنا ما مول "

بره صيان كه يه شابات بيا!" سليم شاباش سے بے نياز تھا۔ وہ صرف جان چھڑا ناچا ہنا تھا۔ وہ بولائيا دشا نے سبنگوں والے ہرن کو کھیر کر مکیا لیا لیکن اس کے بعد اسے معلوم ہواکہوہ غار کی بجائے ازدہدے کے بیٹ میں ہے، حس کامنہ بند ہو جکا تھا۔ اس کے دونت بوہادی حویلی کے بھالک سے بھی بڑے تھے، البس میں ملے ہوئے تھے لیکن از دہا بہت بوڑھا ہوچاتھااوراس کاایک دانت ہلیاتھا۔بادشاہ نے تمام کھوڑوں اور ہاتھبوں کے دسے جمع کرکے ایک بہت موٹا اور مضبوط دستا بنوایا اور اس کا ایک سرااز دبا کے

دانت سے باندھ دیا اور دوسرے سرے سے ساتھ سارے ہاتھی اور گھوڑے جوت

دید. وه دودن زور لگانے رہے تھے، تیسرے دن دانت اکھ اکیا ۔ دانت نکل

جانے سے ازدہے کے منہ میں بہت بڑا دروازہ بن کیا اور بادشاہ، فوج، باتھی

www.allurdu.com

سلیم کے بلے گاؤں کے برائمری سکول سے شہر کے باتی سکول کا ماحول مجدت مختلف تفاريهان قريبًا إلى سولط كعليم لإنف عقد استادون كى تعداد بهى باره سے اویر تھی۔ کوئی انگرینہ ی پڑھا نا تھا، کوئی حساب ، کوئی اردو، کوئی سائنس، کوئی تاریخ اور جغرافیه ادر کوئی عربی اور فارسی ' لیکن طالب علموں کے نزدیک ان اسا دو<sup>ل</sup> کی صرف نین قسمیس تھیں ۔ کم مادسنے داسے، زیادہ مادینے اور بہت ہی ذیا دہ مالینے

سلیم دلیسی کے بغیر کوئی کام کرنے کا عادی نرتفا۔ اردو اور انگریزی کی كنا بول مين كمانيا ن تقين اس ليه وه المفين شوق سه برط هنا مقاء أسة نا ديخ اور جغرا فبهرسي عمى النس تفالبكن استاودن كي محضوص زبان مين سوالوں كے بجواب رمنا اس کی فوت برداشت سے باہر تھا۔ حساب کے ہندسوں اور جبومیٹری کی لکیروں سي بھي اُسے نفرن بھی ليکن حساب کا ماسطر بہت جا بر بھا اور بدسمتي سے سليم کے والد كادوست بهي تقا، وه سب سے پيلے سليم سے پوچھاكر نا تفاي كيوں سليم كھركاكام كيا؟" دولین مزید تنی برکھڑا ہونے کے بعد سلیم نے یہ نہید کر لیا کہوہ انکدہ ماسطرجی کوخفا ہونے کاموقع نہیں دے گا۔ باتی اسٹروں کی بھی میں خواہش ہواکرتی تھی کہ لڑے روز كاسبق روزرك كرآئي ناريخ اور جغرا فيهك ماسطرا پند هرسوال كاجواب درسى كنابول كى محضوص زبان بس سننالبسند كرنے تھے۔ گزست ننه بیندررس كى ملان کے دوران میں ان مضامین کی درسی کما بول کی عبارت ان سے دل برنقش ہو حکی تھی، رط کوں سے سوال بو چھنے سے بیلے وہ اپنی جھٹری اُٹھا بلتے ۔ اگر کو ٹی لٹ کا ایک آدھ فقرہ معول جانایا چندالفاظ ہی آگے بیچھے ۔ دینالواس کی شامت اُجاتی۔انگریزی کا ماسط بهت نرم دل مخفا، پڑھانے دفت وہ بچّوں کی طرف گھٹور گھٹور کر دیکھنے کا عا دی نہ عقا، اس بلے وہ لڑکے جو گھروں ہے، بخ اور مغرافیر دیلے کر نہیں آنے تھے انگریز

ے کھنٹے میں بچھلے ڈلیکوں پر بیٹھ کر تاریخ اور جغرا فیہ کی کتابیں کھول لینے۔ اسی طرح حساب کے ماسطرکے مقابلے میں اددو کا ماسط فدرسے نرم ول تھا۔ اس لیے

بعض المرك اردوك كفيف ميں اپنے سائفيوں كى كا پيوں سے مساب كے سوال نقل کر لینے اور غالباً ہی وج مقی کہ انسکٹر صاحبان ہرسال ناریخ اور حساب کے

ماسٹروں کی کارگزاری پر اظہارِ اطمینان فرمایا کرنے ہے۔ سکول کی مصروفیتوں کے باو حود اپنے گا وُں کے ماحول سے سلیم کی دلچسپیاں کم نه هوسکیس . ده گهر پنج کر تفور ی دبر کے بیے اپنا بسته کھوننا اور سکول کا کام کرنا، مجيداس كى كاپى سے حل كيے ہوئے سوال نقل كرلينا يەھبر دونوں گھوڑوں پر سوار ہوکر گاؤں سے با ہزیل جاتے ۔عزوب آفتاب کے وقت وہ گھرآتے، دادا کا حکم تفاكه ده نمانك بليمسجد ميس أياكرس بمانست فارغ مهوكروه كهانا كهانيه اور بھردہ کا وُں کے لوگوں کے ساتھ با ہرنکل جاتے اور کھینتوں کی نرم مٹی برکبٹری تحصیلتے کیجی کہجی گاؤں کے نوجو ان بھی جاندنی را توں میں کبڈی کھیلا کرنے تھے اور بڑی عمركے لوگ انتخاب دیکھنے کے بلیے آجایا کرنے تھے۔ پیرگاؤں افضل اورنٹیرسنگھ کی بدولت دیداتی کھیلوں میں کافی نام بیداکرجبکا مقا بھی کبھی بڑوس کے دیبات کے لونبوان مجی کھیل میں حصتہ لینے کے لیے آتے تماشائیوں کی نگا ہیں ایسے اجتماعات میں اسماعیل کوتلاش کرتیں اور حب اسماعیل آجانا تو پودھری رمضان کا وہاں ہوناا نند خروری خیال کیا جاتا۔ کھیلنے والے کھیلتے ، لیکن دیکھنے والوں کی ذیادہ نر

لوجراسماعیل برمرکوزر بہنی ۔ حب کو ئی قہقہ معبند بہزنا نو <u>کھیلنے</u> والوں کی نوجت بھی

اسماعیل کی طرف مبذول ہو جاتی ۔ ایسے موفعوں پر حجو ٹی عمرکے لڑکے الگ کھیلتے .

سلیم ، مجیدے بعد گاؤں کے بہنرین کھلاڑیوں میں شمار ہوتا تھااور اُسے کبٹری

سكاسا كف بعدد لحبيبي تفي ليكن حبب اسماعيل أنجا ما توده كصبل كي بجائے قهفهوں

سلیم تمهارے گھوڑے میں یرنفق ہے ادر سلیم آپے سے باہر ہوجاتا۔ ایک دن وہ سکول سے آیا۔ گھر کی چند عور تبین جرخ کان دہی تھیں۔ اس کی چی نے کہا رسلیم میں نے مُنا ہے کہ تمہارے گھوڑے کے کان گدھے کی طرح بڑھتے جارہے میں۔ کہیں وہ بڑا ہو کر سے بچ گدھا نہ بن جائے ؟"

سلیم استه پهینک کرسیدهامونشی خانے بنیچا۔ وہ کیجیرے کے کا نوں کامعا تنه کر رہا تھاکہ امینہ اس کے فریب بہنچ کرمینسے لگی۔ ''امینہ کی کچی تھمرو!'' یہ کہ کروہ اسس کی طرت بھاگا۔ امینہ جینی چِلاتی وادی کے قریب جا بہنچی۔

سلیم کی تچی نے بھر تنستے ہوئے کہا "کیوں سیم! دیکھے اس کے کان ؟ ادر سیم نے کوئی ہواب کے گان ؟ ادر سیم نے کوئی ہواب دیا ہوا باہر نکل کہا ۔ کوئی ہواب دیلے بغیرا کئے بڑھ کر اس کے بیر منے کا تکلا دوہرا کر ٹیااور ہنستا ہوا باہر نکل گہا ۔

سکول جانے سے پہلے سلیم ہردوز ابینہ سے کہاکہ تا تھا یور دیکھوا بینہ! اگردات کو مجھ سے کہانی شننی ہے تومیرے گھوڑے کا خیال دکھنا!" اور ابینہ کہانی شننے کے شوق بین اس بات کا خیال دکھنی کہ سلیم کے گھوڑے کی گھرلی میں گھاس کم نہ ہواور اس سامنے یانی کی بالٹی ہروفت موجود رہے۔

ین کچیرا گھرکے آدمیوں اور بچوں سے جس قدر مانوس تھا ، آسی قدر با ہرکے ادبا ہرکے ادبا کرتا تھا۔ آگہ کوئی اجنبی اُسے دیکھنے کے بیر آئا تو وہ لُسے کا ظہار کرتا تھا۔ اگر کوئی اجنبی اُسے دیکھنے کے بیر آئا تاہم افضل کا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ اسس کی بیرعا دت جاتی رہے گی ہ

ایک دن سلیم اوراس کے ساتھی سکول سے آرہے تھے۔ گاؤں کے قریب پہنچ

میں شریک ہونے کے لیے اس کے قریب آبیسا۔ کچرعرصہ سے اپنے گھرکے ماحول کے سابھ سلیم کی دلجیبی اور زیادہ ہو چکی مقی ۔ چهانصنل کی گھوٹری کا دوسرا بچیرااب قد آور گھوٹرا بن رہا تھا اور جب سلیم برائمری سکول میں پڑھاکتنا تھا توافضل نے اس سے و عدہ کیا تھاکہ میری کھوڑی نے اگر دوسرا بجمیرا دیا نووہ تہارا ہوگا ۔ گھریس سواری کے لیے اور کھوڑے بھی موجود عظے، لیکن اس بچیرے کے ساتھ سلیم کی دلیسی مبنون کی حدیک پنچ چکی تھی۔ وہ گھر کے ہرآدمی کا ہا تھ مکیٹہ کر اصطبل میں کے جاتا اور بچھےرے کی طرف اشارہ کرکے کہنا ''دکھیو! اس کا رنگ کیسا ہے،اس کے بال کیسے ہیں۔ دیجھوبیمبری آواز سن کر کان کھڑے کر لیتا ہے " پود هري دمفان كوعر بي نسل كے كھوڑ ہے بہجانى میں خاص مهادت تھى يسليم بجيرك كارسا بكر كراس كے كھر بے جاتا اور اس سے كتار دركيو چامبر كھوڑا عرى نسل كاب نا؟ ادر بودهرى دمضان ابنى دالشمندى كأنبوت دينے كے الم كار كھرے كے كرد ایک چکر لگاما، بچر جبک براس کے سم د مکھتا، بھراس کے کان ٹٹولتا،اس کی پیٹے پر دو چار تھیکیاں دیتااور بالاخرابنی داڑھی پہا تھ بھیر کر کہنا " بھٹی سے توعربی" اوسلیم خوشی سے بچولے نسمانا حب واپس آنانو چودھری دمضان اسے آواد دے کر مھرالیا اور كناب دىكھوىر خورداد! يەبىت جلدى باھددا بىد نىماسے كيا كھلاياكرنے ہو؟" " چامیں اسے چنے کھلایا کرتا ہوں "

وہ کہنا یر بینے ابھے ہونے ہیں لیکن اسے کہیں تھینس کا دودھ نہ بلادینا!" لا تھینس کے دودھ سے کیا ہونا ہے چیا ؟"

« برشى بليع بين بعد بيا المجينس كا دود هديني والا كهور المجي كبهي سوادسميت كبيط بين لين جا ما بيع بين المجينة المجينة بين المجينة المجينة بين المجينة المجينة المجينة المجينة المجينة المجينة بين المجينة المجينة

گرى عورنوں اور لطكيوں كوايك منداق ما تقرآ كيا تقا۔ وہ عرف أننا كهه وينيں كه

کمہ اس کا دل خوشی سے انجیل بڑا۔ افضل اس کے گھوڑے پرسوار موکر کھیبت ملیں چیر لگاراتخاادر بود هری رمضان اورگاؤں کے بیند آدمی پاس کھڑے اس کی طرف دیم

سلیم یردیکھتے ہی مھا گا ور مجیداس کے پیچھے ہو ایا۔افضل کے فریب بنچ کر سليم نے ملندا واز ميں کہا ير بچاجان! چپاجان!"

افضل گھوٹداروک کرسلیم کی طرف متوجہ ہواا وڈمسکرا کر کھنے ایکا یہ ہم نے تہائے گھوڑے کو اا وُوکر دباہے۔ جاؤ! بھابی جان سے کہوکہ ہمیں مٹھانی کھلائیں "

سلیم نے ایکے بط حد کر کھوڑے کی گرون پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا اور بی جانا انتج میں بھی نسواری کروں گااس بر!"

افضل نے کھوڑے سے اُنٹ نے ہوئے کہا رسنیں بیٹیا! ابھی نہیں۔ ابھی پہت

سركت سے ييں جندونوں بيں أسے عقيك كردوں كا ـ آج توبيہ مجھے على كرا دينا چا ہتا

سلیم کے کہایہ جیاجان میں نہیں گروں گا"

جودهری رمصنان نے کہا۔" برخور دار افضل ٹھیک کہنا ہے نم صِند پنہ کروا ا سلیم نے مابوس ہوکر افضل کی طرف دیکھا اورسوال کبایس بچاجان! یہ کب ك تقيك بروجائے گا؟

"بندره بیس دن میں بالکل تھیک ہوجائے گا۔اس کے بعد تنہیں اس پر بحرط صفے کی اجازت ہوگی ۔۔ اچھا بیٹیا!اب تم اسے گھرہے جاؤ!"

سلیم نے گھوڈے کی باگ پکٹ اور اپنالسنہ مجید کے ہانھ میں دے دیا۔ داست ميں مجيدست كها يوسليم مجھے على مريط سے دياكروكے اپنے كھوڑسے ہد؟ سليم ف كمايسين في جياس إسى في توليا ب كريم دواول إس بسوادى

تجیدنے کہا <sup>رد ہم</sup> کسی اور کو نہیں جیڑھنے دیں گئے . چیاافضل نے مجھ سے بھی وعد اکیا سے کہاس سال ان کی گھوڈی ہو بچھرا دسے گی وہ مجھے ملے گا ''

« نيكن مجيد أست محبيس كا دوده مزيل نا!"

«واه جي مين بھي کو ئي جودھري دمضان ہموں»

سلیم نے کہا رام مجید! میں چیا افضل سے ڈرتا ہوں در مذاح ہی اس برسواری

ر نهیں نہیں!سلیم تم رکرجاؤگے؟

" نہیں ایر گھوڈ الجھے تھی نہیں کرنے گا!"

" ہیں تہہیں آج نہیں چڑھنے دوں گا۔اس پر چچاافضل مجھے بھی ماریں گے إ'' سلیم نے کمار میں خود ہی آج اس پرسوار نہیں ہوناچا ہنا ور منتم مجھنسیں

"كيون نهين دوك سكيا مين تهيين روكون كا!"

" تھلائمهارا خیال ہے بدمجھے رگرادے گا ؟"

"اگرتم اس برحره هو نونمهیں بھی گرا دیے گابہ ؟"

"برمجھ کیسے گراسکتاہے!"

سليم في مجهد سوچ كركها ساكرين است نيزنه عبكاؤن توجهي مجهد بركراوي كا؟" مجيد كي جواب ديا يوتم نه به كا ذك توجهي يه نيز بهاك كارجا نور كوبرعفل نو

ملیں ہوتی کہ اس بیابک بچہ بیٹھا ہواہے!" سلېم نے بچراکر کها " این تجبت دندین بهون "

سے ساتھ چلآیا پر گھوڑے کو بائیس طرف موٹر لو ، آگے بہت بڑی کھا تی ہے ؟
کھائی ہیں ہنر کا پانی بہتا تھا اور وہ فریبًا چھ فٹ چوڈی اور دد فٹ گہری تھی ،
کنا دے ذراا دیجے تھے ، تاہم سلیم کو اس کے اُوبرسے کو دنے میں کو نی خطرہ نظرنہ آیا۔
چپاافضل کی گھوڈی کو اس نے کئی باراس نالی برسے کو دتے ہوئے دیکھا تھا اور مجید
کی چھوٹے قد کی گھوڈی تھی اسے بھا ندجا یا کرتی تھی۔ چنا نچہ سلیم نے گھوڈے کو موڈ نے
یا دوکنے کی بجائے اس کی دفتار اور نیز کردی۔

بودهری رمضان کالڑکا جال کھائی ہیں نہاد ہا تھا۔ وہ گھوڈے کی آہ سطشن کر کھڑا ہو گیا اور دولوں ہا تھ بلند کر کے شور عیانے لگا۔ گھوڈا اچانک بدک کر ایک طرف مُڑا سلیم اس کی ننگی پیٹے بر توادن فائم ندر کھ سکا اور لڑھ ھک کر ذہبن پر آدہا۔
گھوٹے سے گرنا سلیم کے لیے ایک معمولی بات تھی۔ اس نے سوادی کے شوق میں اس سے پہلے بھی کئی چڑبس کھائی تھیں اور دہ ہر بار ہنستا ہو اُٹھا کر ناتھا لیکن اس دفعہ چیا افضل نے اُٹھا کو اُٹھا یا تو وہ در دسے کراہ دہا تھا۔ افضل نیا یہ اُٹھے نفقے کی حالت میں پریٹ ڈالٹا۔ لیکن سلیم کا چہرہ و کھے کر اس کا خصتہ تشولیش میں نب دیل کی حالت میں پریٹ ڈالٹا۔ لیکن سلیم کا چہرہ و کھے کر اس کا خصتہ تشولیش میں نب دیل ہو جبکا تھا۔ اس نے کہا میں چوٹ تو نہیں آئی تھیلیں ؟"

" نهيس چاجان إ "سليم نے اپني كهني بر مائفدر كھتے بهوئے كهار

افضل کواب عضد آد با تھا۔ اس نے اپنا لہجہ بدل کر کھا یہ بہت ہیو تون ہوئم ؟

گھوڈ ا تھوڈی دور جا کہ کھڑا ہو گیا۔ بچو دھری دمضان اسے پکڑنے نے کے لیے بھاگا
لیکن گھوڈے نے اس کی طرف دیکھتے ہی اپنے اگلے شم اُٹھا لیے۔ دمضان بدحواس
ہوکر اُلٹے پاؤں ہے بچھے بھاگا۔ افضل نے اطمینان سے آ کے بیٹے ھرکہ گھوڈے کی باگ
پکڑ لی اور دوبادہ سلیم کے پاس آکر کہا یہ لواب اس پر بھرسوار ہوجا و ؟!"
سلیم نے ندا میں سے کر دن جھکا لی۔ افضل نے کہا یہ ایک بادگر نے سے

مجیدنے اطبینان سے بواب دیا یر بیجاافشل نے تنہیں اسی بینے تو رد کا ہے کہ تم ابھی بیچے ہونے ماتنے بڑے کو در کا ہے کہ تم ابھی بیچے ہونے ماتنے بڑے کے کھوڑنے کی انگام بھی نہیں کھینچے سکتے۔" سلیم نے کوئی جواب نہ دیا اور مجید کولفین ہوگیا کہ اب اگر اس نے زیا دہ بات

ی تووہ اس کے ساتھ لڑ بڑے گا۔ اس بیے وہ خاموشی سے دیتارہا۔ بانی کی کھائی کے کنارے سنرگھاس اُگی ہوئی تھی۔ گھوڑ اسر جھاکر گھاس کے تنکے نوچنے لگا، کھائی عبو دکرنے کے بعد چند قدم آگے جاکر محید نے مطر کرسلیم کی

طرف دیجهااور کهایس آو سلیم!" سلیم نے گھوڑے کی باگ کھنچ کرائے کھائی میں ڈال دیا اور ا چانک کارے پرسے گودکر اس کی پیٹے پرسوار ہوگیا ۔

> مجیدهلِلّایا <u>"ب</u>وقون نم رکر پڑوگے!" گراموس زیر میں میں نے مالا

کھوڑا کو دکرباہر نکل اور چند بار اُ پھنے کو دینے اور تھ پائکوں پر کھڑا ہونے کے بعد ایک طرف بھا گئوں پر کھڑا ہونے کے بعد ایک طرف بھا گئوں بیا گئوں ہوئے اسے چکا دینے ہوئے باگ کھینچی کھوڑا اُدک کیا۔ سلیم نے اُسے دوبارہ کھائی کے قریب لاکر کہا یہ دیکھا مجید اِ میں بچہ نہیں ہوں ' کیا۔ سلیم نے اُسے دوبارہ کھائی کے قریب لاکر کہا یہ دیکھا مجید اِ میں بچہ نہیں ہوں' میرے ہاتھ باگ کھینچ سکتے ہیں اور میں بروں کا بھی نہیں "

اور بیشتراس کے کہ مجید کچھکہا، وہ گھوڑتے کی باک موٹر کر آسے ایٹر لگا چکا تھا ،
گھوٹر اسر سپ بھاگا اور آن کی آن میں چند کھیت دُور نکل گیا۔ افضل نے دور سے اسے دیکھا، نو تھوٹری دیر کے بلے اس کے پاؤں زمین کے ساتھ بیوست ہو کہ دہ کئے۔ وہ جلآیا ''سلیم اسے دوکو ابیو قون گرجاؤٹ کے ۔!' لیکن سلیم ہمن دور جا چکا تھا ۔کوئی آدھ میل دور جا کہ سلیم نے گھوٹرے کی باگ موٹر لی یسلیم کو چکے سلامت چکا تھا ۔کوئی آدھ میل دور جا کہ سلیم نے گھوٹرے کی باگ موٹر لی یسلیم کو چی سلامت واپس آئن دیکھ کر افضل کا غصہ جا چکا تھا لیکن جب سیم نے اس کے قریب آکہ کھوٹرا روکنے کی بجائے اس کے قریب آکہ کھوٹرا روکنے کی بجائے اس کی باگ دائیں طرف موٹر دی تو افضل ابنی پوری طاقت

لگاہی کرتی ہیں سلیم کے بازو پرمعولی بوٹ آئی ہے، میں نے اسماعیل کو فحق بہلوان کے یاس بھیج دیا ہے، وہ آگر ابھی تھیک کر دیے گا"

ئے ہاں بن دہوجے ہوں کہ بیٹ سیک کو رکھے ہا۔ بیکن داد می جان کو بیسنن گوارا نہ تھا کہ سلیم کے جسم بین خواس اسے اور کونی اسے معمولی بات کہ کر طال دیے۔ اس نے کہا یہ آب دیکھتے نہیں 'بیتے کا دنگ کس طرح

اسے موی بات ہمری ہاں دھے۔ اس سے ہمار اب دیسے ہیں بیٹے ہارہ ہیں اس کے مارہ ہمری کا اس منحوس گھوٹیے کو گھر میں نہیں دہدی جان گ بیلا ہور ہاہیے ۔ میں اس منحوس کھوٹیے کو گھر میں نہیں دادی جان اِ گھوٹیے کا کو تی

يم معا بيان الطاريط تصور تنهين وه در كيا تضاء"

د ممت علی نے کہا <sup>در</sup>اگرمردتم عورتوں کا کہا ماننے تو گھوڑسے پرکوئی سواری نہ کرنااور شاید مبلیدں کوہل میں جوتنے کی بجائے بھی وہ اپنے ہی گلے میں رتبا ڈال لیا کرتے۔

یسی مصان کی بیوی آگئی اور لولی ی<sup>ر</sup> ہائے میرئے اللہ ! بیر کیا ہو گیا! اپنے میں دمضان کی بیوی آگئی اور لولی ی<sup>ر</sup> ہائے میرئے اللہ ! بیر کیا ہو گیا! کا ساک تا ہے کہ سامی سامی علم میں طور سائل الجرائی کرنے ۔ ''

جلال کابا پ کتاہے کہ سلیم کے بازُ و کی پڑی بالکل ٹوکٹ گئی ہے !" پیسنتے ہی دادی امّاں نے آ سمان سرپر انتخالیا۔ پڑوس کی اور بہت سی عور تیں

بھی جمع ہو گئیں۔

اسماعیل فتی بہلوان کولے کر آگیا۔ چہدھری دمضان بھی ان کے ساتھ تھا اور مُعرَّفاً کرہا دو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اوراس کا علاج صرف شہر ہیں ہوسکے گا اورسلیم کی دادی اُسے اپنے بوتے کاسب سے بڑا ہمدر دسمجھ دہی تھی۔

فر پہلوان نے پہلے سلیم کا باُدوٹیٹول ٹیٹول کر اُسے دردسے کراہنے پر مجبور کیا۔ شربالا مبلا کرسلیم کی چینیں نکالیں۔اس کے بعد گرم تیل کی مالش کی اور روئی باندھ دی۔ پودھری دھمت علی نے پوچھا روکیوں فجو کوئی خطرے کی بات تو نہیں ؟" فونے نستی دہتے ہوئے کہا رو نہیں جودھری جی ! جوڈ ڈواہل گیا ہے۔ چند دن میں ٹھیک ہوجائے گا۔میں مبرج مھر آوں گا۔اسے چند دن کے بلے چلنے بھرنے ڈرکئے ؟ اب جیڑھتے کیوں نہیں اس بر؟ گھوڈے کے دل میں یہ نعیال نہیں آنا کیاہیے کہ اس کا سوار ٹرز دل ہے'؛

اففنل نے سلیم کوبار گوسے بکیٹ کر اپنی طرف متوج کرنے کی کوئٹسش کی لیکن دہ در دسے کرا ہتا ہوا ذمین بربیٹھ گیا۔

افضل نے پرلینان ہو کر کہا یہ تنہیں چوٹ آئی ہے سلیم ؟" سلیم نے جواب دیا ہر چچا ....میرا بازو ....!"

پودھری دمفعان نے سلیم کے فریب بدیٹھ کر اس کے بازو پر ہائھ دیکھتے ہی فہوئی دے دیاکہ ہاڑو کی ہڑی لڑھے چکی ہے۔

اتنی دبرمین کنی اور آدمی جمع ہوچکے تھے۔افضل نے گھوڈ اکسی کے حوالے کیا اور سلیم کو این کا فتوی اور سلیم کارچہ دمضان کا فتوی اور سلیم کارچہ دمضان کا فتوی سلیم کے بعد بازو کی بچوٹ کو ذیادہ شد تن سے محسوس کر رہا تھا۔ تاہم اس نے کما برچیا! میں جبل سکتا ہوں "

افضل نے اس کی بغل میں مافظ دے کرسہادا دیا اوروہ آبسنہ آبسنہ چلنے لگا۔
گھر بنیجتے ہی سیم کو بستر بریٹ یا گیا لیکن اچنے کرد خاندان اور بڑوس کی
عور توں کا ہجوم دیکھ کروہ باربادا محظنے کی کوئٹ سٹ کرتا بسلیم کی دادی مافظ ہیں
دودھ کا کمٹود اپنے النجا کر دہمی تھی نے بیٹیا اسے بی لوا میرے لال اسے بی لوا "سلیم
خور میں مان من کو میں میں اس میں اسلیم

نے عصے میں ہا تھ مارکرکٹورااس کے ہا تھ سے گرا دیا یمکن وہ دُومسراکٹورا بھرلائی سلیم نے مجبودًا جیرکٹورکٹورا بھرلائی سلیم نے مجبودًا جیندگھونٹ بیٹے لیکن وہ مجرا ہواکٹورا بلانے پرمُصِر تھی پر

میودهری دهمت علی نے آکر کھا ی<sup>ر</sup> کیا شود میاد کھا ہے ہم نے ، ی کو ٹیاں

کی اجازت نه دیں ' ور مزمور عجریل جائے گا'' دان سر من معامم معامم کا معامر

رات کے وقت سلیم کومعلوم ہوا کہ دادی اماں نے نوکرکو حکم دے دیاہے کہ وہ سلیم کے آگے کھا نالاکر کھا وہ سلیم کے گئے گئا الاکر کھا تو وہ دو گئے گئا۔ ماں نے مسکو کر اس کی طرف دیکھا اور جھاک کر آ ہستہ سے اُس کے کان میں کہا۔ ماں نے مسکو کر اس کے کھوٹ سے کے کان میں کہا یہ بین نے تمہارے گھوٹ سے لیے جینے بھجوا دیے ہیں "
سلیم نے کہا۔" ای اِ دادی جان کہتی ہیں کہ وہ گھوڑ ہے کو گھرسے نکال دیں گیا ، سلیم نے کہا۔" ای اِ دادی جان کہتی ہیں کہ وہ گھوڑ ہے کو گھرسے نکال دیں گیا ، سلیم نے کہا۔" ای اِ دادی جان کہتی ہیں کہ وہ گھوڑ ہے کو گھرسے نکال دیں گیا ، سلیم نے کہا۔" ایک اِ دادی جان کہتی ہیں کہ وہ گھوڑ ہے کو گھرسے نکال دیں گیا ، سلیم نے کہا۔" ایک اُن میں کہ وہ گھوڑ ہے کو گھرسے نکال دیں گیا ، سلیم نے کہا ۔" ایک بین کے کہا کہتی جان کی جان کی جان کی جان کی کہتی ہیں کہ وہ گھوڑ ہے کو گھرسے نکال دیں گیا ۔ اُن کی جان کی جا

یہ ہے۔ ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہیں نہوہ صور مے مکال دیں گی؟ مال نے تستی دیتے ہوئے کہا بر نہیں مبلی احب تمہارا با ذو تھیک ہوجائے گا توان کا غصتہ بھی اُترجائے گا:

پیرولایت شاہ کی اس علاقے ہیں بہت دُھوم تھی۔امادت اورولا بیت ان کے خاندان ہیں برسوں سے جی آرہی تھی۔اُن کی ذمینیں تھیں، باغات تھے لیک کو کو خاندان ہیں برسوں سے جی آرہی تھے، وہ ان کے خاندان کا قبرستان تھاجس کی تمام قبریں سنگ مرسر کی بنی ہوئی تھیں۔ان کے جبتر امجد کے مزاد کا گنبدیا نجے میل سے دکھائی دیتا تھا۔

پیرولایت شاہ چار بارمبڑک کے امتحان میں فیل ہوئے تھے۔ تاہم اپنے باپ
کی بے وقت وفات پر وہ دُوحا نی کاروبار سنبھالنے پر مجبور نہ ہوجائے تو تقین علم
کے دریائے نابیلاکنار میں چند برس اور غوطے لگانے۔ اب مریدوں کو پل صراط کے
اور بست بخیروعا فیت گذار نے کا کام ان کے ذراتہ تھا اور پیرولا بیت شاہ پوری تن ڈاکا
سے اپنے فرائض پورے کر رہے تھے۔ وہ فرزیمان آدم کوارضی وسعاوی تکا لیف سے
سے اپنے فرائض پورے کر دہ جے دہ فرزیمان آدم کوارضی وسعاوی تکا لیف سے
سے اپنے فرائض پورے کو ذریکھا کر تے تھے اور اپنی فرصت کے تابع کمی کونوشکواد

بنانے کے لیے شطرنج کھیلا کرتے تھے، بھنگ بیا کرتے تھے، بٹیرلڑا یا کرتے تھے، شادیاں کیا کرتے تھے اور شا دیوں کے بعد طلاقیں دیا کرتے تھے۔

شادیاں لیا لرکے باس آعظ دس گھوڈے تھے۔ پانچ جونچراور بندرہ بیس کتے تھے۔

سال بیں ایک باروہ شاہا نہ جاہ و حبلال کے ساتھ دُورے پر نبحلا کرتے تھے۔

پالیس پیدل اور سوارچیا ان کے ساتھ ہوتے ، سریدوں کا حلقہ اس قدرو بین عظا کہ اعلیہ ایک دن بین کئی کئی فییا فتیں کھانا پڑتیں۔ ہراول کی ایک ٹوئی پہلے ہی مریدوں کو خبرداد کردیتی کہ پیدرصاحب آج تمہارے ہاں فیام کریں گئے۔

گے۔

پیرصا حب کاطعام توخیراتنی بڑی مصیبت ندی کی لیکن جس بدنصیب کے ہاں وہ ایک دودن قیام کرتے اس کا دبوالہ نکل جاتا۔ اس کی لهلهانی گندم گوڈوں کی نذر ہوجاتی۔ اس کے باغ کا کچآ بچآ بچل بیرصا حب کے جبابوں کے سکم کا ایڈھن بن جاتا۔ گرخصت کے وقت بیرصا حب نذرانہ وصول کرتے اور چیلے مرید کے گھرسے فالتو برتن اور کیڑھے آئھا لیتے۔

حب پیرصا حب دوسرے گاؤں کا گرخ کرتے تو مربدکسی بلند ٹیلے پڑھڑا ہو
کر آسمان کی طرف دیکھنا اور کہنا '' باہرودگاد! آندھی آئے، طوفان آئے، ذلزلہ
آئے، سورج سوانیز سے پہرآئے لیکن پیسہ ولایت شاہ دوبارہ نہ آئے ، ذلزلہ
کچھ عرصہ سے علاقے کے سمجھ داد ہوگوں ہیں پیرولایت شاہ کے متعلق عب
سے چینی پائی جانی تھی اور اس بے جینی کی وجہ یہ تھی کہ بیرصا بحب ایک لڑکی کو
سیب سے بہات دلاکر خود اس کے لیے آئیب بن گئے تھے۔ تا ہم دیمات کے آن پر اللہ اللہ تھی۔ تا ہم دیمات کے آن پر اللہ واللہ تا ہے اللہ وست
افریس پینے والے سائیس لوگ اعنیں اپنا بیشوا مانے تھے۔ ان لوگوں نے مشہور اور جرس پینے والے سائیس لوگ اعنیں اپنا بیشوا مانے تھے۔ ان لوگوں نے مشہور

سے بدت ڈرنا تھا، جنانجراس کے کھرے البس کو دور رکھنے کے لیے والبت شاہ نے اُسے دوسراتعوید دیا تقابیر دونوں تعوید وہ ہمیشرا بنے گلے میں باندھے رکھا تھا۔ بودهرى دمضان كے اصرار برايك دفعه بير ولايت شاه اس گادن استے نفے اور اس کے بعد انھوں نے تسم کھالی تھی کہ وہ دوبارہ اس گاؤل میں فدم نہیں رکھیں گے اور اس كى وجديد تفتى كهران دنول سليم كا دالديو دهري على اكبر بهي جُمِّتي بيه أبا بوا نقا. ولايت شا، كومعلوم نه كفاكه اس كا دُل مِين اس كى على اكبر سن طلقات ہوگى۔ وربة وه كہي نه اس على كبر اسے طالب علمی کے زمانے سے جانبا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا " ارب ولایت! میں آدسم خفائخا كه تم الجبي تك سكول مين بهو كے \_\_\_ سناؤ اس سال كنتي شادياں كي ایک دیرینروا فف کار کی طرف سے بیرصرف ابتداعتی علی اکبرنے سکول کی باتیں ىتروغ كردىي ـ لوگ مېنس دىن حقے ليكن مربدانگاروں پرلوٹ رہے تھے ـ دمضان

کوچی قتاب کھانا دیکھ کمہ اسماعیل کی رگ ِ ظرافت پھڑک اٹھی ۔ اس نے کہا رسجنوں نے برعما حب كو مجل اورمتها بال كھلاكر بدت مولماكر دباسے - آج ان كے كھوڑے كى المردد ہری ہورہی تفی ۔ ابھی خداکے نفنل سے بہوان ہیں لیکن خدا کے حضور بہنجنے بينجة ان كا دندن دُيْره دومن اور زياده بهوجائے كاربين سونيا بهوں كريد كي صراط

سے کیسے گزدیں گے۔ان کا بوجھ اُنگی نے کے لیے تو مال گاڑی کی ضرورت پڑے گی!" ولایت شاہ کے دماع بر اگر مھنگ کا نشہ غالب مہونا تو وہ یفنیا جلال میں الْجَاتِ يَنَاهُم بِعِدهري رمضان كابيما يَهُ صبرلبرين بموجِكا تفاداس في كها يراسمافيل! مسل دار تو مجلا بیرج کالنگوٹیا ہے لیکن تہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیں۔ بزرگوں کے منہ سے تھجی ٹبری ڈعا بھی نیکل جاتی ہے " اتنی در میں بچود هری رحمت علی دمصان کے صحن میں داخل ہو پیاتھا۔اس

استے ہیں تد ایک خوفناک مین کو حکم دینتے ہیں کہ جاڈ فلان شخص کا گلا گھونٹ آڈاوروہ کسی حیل و حجت کے بغیران کے حکم کی تعمیل کرناہے۔اس قسم کا بیروپیگیڈ اان دیہات میں نیا دہ مُوَنَّه ثابت ہونا جہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہوتی۔ مردوں کی سنبت دیمانی عورتیں ہرولایت شاہ سے کہیں زیادہ متاثر تھیں۔ ولایت شاہ کے پاس قسم تسم کے تعویذ اور گنڈے تھے اور عوز توں کو ہمیشہ ان چیزوں کی صرورت رہتی تھی۔ بہار بچوں کی صحت کے اپنے آسبب زدہ لڑکیوں اور لڑ کوں کی نجات کے بیے اور دوسری نشا دی کی خواہش کرنے وابے خاوند کورا ہو راست پر لانے کے بلیے ان تعوینہ وں اور گنڈوں کی صرورت رسمتی تھی ب

سليم كے گاؤں ميں چند آومي بير دلايت شاه كے مربد تھے۔ ان مريدوں ميں

بودهرى دمفان ان بردل وجان سے فدائقا اور اس كى عقيدت بلا وجرنه على ، وه

جنعوں بھوتوں اور حیط ملوں سے بہت پر لبنان رہنا تقااور اس بریشانی کو دور کھنے

كے يد دلايت شاه نے اُسے تعوید دیا تفار جنوں اور بھونوں كے بعدوہ بوليس

كدركها مخفا كمخدان ولايت شاه كي ذبان ميں وہ نائيردي سے كه وہ حصے مددعادينا

ہے،اس کے مولینی مرجاتے ہیں فصل بربا دہوجاتی ہے،عورتیں بالجھ ہوجاتی ہیں

اور بی طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔اس کے علاوہ لوگو سنے

ولایت شاہ کو مبوّل ، مجموّنوں اور میرط بلوں سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ خد اکی بر

عجیب و عزمیب مخلوق جوعام انسابوں کونظر نہیں ہوتی، ان کے اشاروں برنا چتی ہے

ایک جن ان کے لیے دات کے وفت بلانا غدیجیل اور مطھا تیاں ہے کہ آتا ہے ' دوسرا

ان كالسنز بجمانا سے اوزنىسران كے ياؤں دبانا سے حب ولايت شا ه جلال بين

نے کہا سماعیل! نم بڑے بے شرم ہو، ہرایک سے مذاق شروع کر دیتے ہو! علی اکبرنے کہا سراہ جی! اسماعیل توان کے فائڈے کی بات کہ رہا تھا پڑیا بہت زیادہ موٹے ہوگئے ہیں' ان کوورزش کرنی چاہیے "

دهمت علی کوهی ولایت شاہ سے کوئی عقیدت نہ تھی تاہم وہ اس کے بزرگوں اسے مرغوب تھا اور اسے بربات کوار انہ تھی کہ اس خاندان کا گدی نشین نواہ وہ بڑا ہی کبوں نہ ہو، اس کے بچوں کوبدر عادے کر جائے۔ اس نے اپنے لوگوں کو خانے ڈیس کے وہ کی اور ہرجی سے کہار شاہ جی ا آپ عقیقہ نہ کریں میرے دل میں آپ کے بزرگوں کی بڑی عزت ہے "

شاہ جی نے غصے کا اظہار تو نہ کہا لیکن دل میں یہ فیصلہ ضرور کر لیا کہ وہ آئدہ اس گاؤں میں نہیں آئیں کے ۔۔ بہند دلوں کے بعد بچود هری دھمت علی کے دوسیل بچری ہوگئے تورمضان یہ کہتا بھرتا تقاکہ یہ ولا بہت شاہ کی بدو عاکمانیتجہ ہودون کے بعد یہ بیل مل گئے تورمضان نے پہشہور کر دیا کہ شاہ صاحب و حمت علی کے لڑکوں کا قصور معان کر دیا ہے :

عام حالات میں شایدولایت شاہ دوبارہ اس گاؤں میں تشریف نہ لاتے لیں چندسال بعدایک ایسا واقعہ بیش آیا جس کے باعث انحیس آنا ہی پڑا۔
جس دن سلیم گھوڑ ہے سے گرا، اس سے تیسر سے دوزگاؤں کے لوگ ایک نئے موضوع پر تبھر سے کر درہے تھے۔ چودھری دمضان اپنی زندگی کی مدب سے بڑی پر بیشانی کا سامناکر دیا تھا۔ عام طور برگاؤں کے لوگ اس کی پر بیشا نیوں پر تبقیق اللہ کی سامناکر دیا تھا۔ عام طور برگاؤں سے بوگ اس کی پر بیشا نیوں پر تبقیق اللہ کا سامناکر دیا تھا۔ عام طور برگاؤں اس غیر تبیر قع واقعہ برسنجیدگی سے غور کا کا کا کرتے ہے لیک اس غیر تبیر قع واقعہ برسنجیدگی سے غور ا

رزمے تھے۔

بات بر بُونی کم جود هری دمضان نے کچھ گندم دهوب میں سوکھنے کے بیے اپنے کونے کی جست بر ڈال دی تھی۔ اس کو کھے کے جاتھ لگنا تھا، وہاں اس نے پیال کھیں سنگھ کی جو بی کا جو کونا دمضان کے کو کھے کے ساتھ لگنا تھا، وہاں اس نے پیال کا ڈھیر لگاد کھا تھا۔ بیال کا بد ڈھیر سال بھر میں بارشوں کی دھ سے محقولہ ابست دب جانا تو کچھی سنگھ اس پر اور پیال ڈال دیتا کچھی سنگھ اس ڈھیر سے کئی کام بیا کہ تا تھا میں دو بوں کی دھوپ میں وہ اس ڈھیر بر بیٹھ کرچاد بائی کا بان بٹا کرتا تھا۔ برسات میں مدویوں کی دھوپ میں وہ اس ڈھیر بر بیٹھ کرچاد بائی کا بان بٹا کرتا تھا۔ برسات میں جب جو بی بی تو وہ اپنی بخریوں کے دیلے وہاں چارہ ڈال دیا کرتا تھا۔ گرمیوں کی دائوں میں جب چودھری دمضان اپنے کو مطے برسویا کرتا تھا۔ جب گذم کائی جاتی تو وہ گھے میں جب پودھری دمضان اپنے کو مطے برسویا کرتا تھا۔ جب گذم کائی جاتی تو دوہ گھے باند جب پیال کے اس ڈھیر سے سیٹر ھی کاکام لیا کرتا تھا۔ جب گذم کائی جاتی تو دوہ گھے باند ھنے کے لیے بیال کے اس ڈھیر سے سیٹر ھی کاکام لیا کرتا تھا۔ جب گذم کائی جاتی تو دوہ گھے باند ھنے کے لیے اس پیال کے دستے بٹ لیا کرتا تھا۔ گاؤں میں اگرکسی کو پیال کی صروت

ہوتی تووہ بلائکلف بہاں سے لے سکتا تھا۔ اس لیے کھیمن سنگھ کی کوئشش ہوتی کہ اس ڈھیر کی سطح رمضان کے کو سطے سے بنیچے نہ ہونے پائے۔

جس دن رمضان نے کو بھے پرگندم ڈالی تھی، مجھن سنگھ نے اپنی بکریاں با مدھ لی تقی میں سنگھ نے اپنی بکریاں با مدھ لی لی تقین لیکن اس کا بھینساکسی طرح کھل گیا اور خدامعلوم اسے کیا سوتھی کہوہ بیال کے ڈھیر پرسے گزرتا ہوا چود ھری دمضان کے کو تھے پرجا پہنچا۔

پودھری دمصان اندر بیٹاروٹی کھارہا تھا کہ اوپر کھڑکھٹر اہرٹ سنائی دی مٹی گری اور اس کے ساتھ ہی چھت سے بیلے بعد دیگرے دوسیاہ ٹانگیس نمود ارہوئیں۔ بھینے کی ٹانگیس ،

میاں بیوی سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ دہدے تھے۔ باہرسے مطال اور اس کی بہن نے دہائی مجا دی۔ مرال اور اس کی بہن نے دہائی مجا دی۔ مرال اور اس کی بہن نے دہائی مجا دی۔ مرال اور اس کی بہن نے دہائی مجا

### www.allurdu.com

دمضان سی بهت خطرناک جن کا تصوّد کردیا تھا۔ دہ بابیتا، کا بیتا اور کر ذتا ہوا ہا ہر اہا ہر اہا ہوا ہا ہر نظا مقطر کی دیرد م لیسے کے بعد وہ کا دی دیرد م لیسے کے بعد وہ کا گئی کے دیر تھا۔ کی گئی در انگیس نیچے دھنس گئی تقیس کچھلیا کی گردن جھت کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ کچھلیا ماریک کا یہ سیکی میسی ایسی کی کا میں اور انگسادی کا یہ سیکی میسی این خامون اسی کا ہوں سے چھت کی نا بائیداری کے خلاف احتجاج کے دیا تھا۔

پودهری دمفیان نے تفوظ می دیریس ساداگا دُن اکھاکرلیا ۔ بَیْن اورنوجوالوں
نے فیفلے لگائے لیکن بٹروں کے لیے یہ انہو نی بات تھی ۔ بھینے کو اس مصیب سے
نجان دلائی کئی۔ اس کے بعد بیر سوال نیر بحث تھا کہ آدم کے زیانے سے لیکر آج
تک بھینسا کسی کو عظے کی بھت پر نہیں چرطھالیکن آج ابساکیوں ہوا ؟
کا دُن ہیں ابلے سوالات کا جواب صرف سائیں النڈ کھا دیا کرنا تھا۔ اس لے کہا یہ بیرنگل کا دن ہیں۔ بھینسالیمن کا کے کو تھے یہ جیڈھا ہے اور تھینسالیمن کا

کا ہے۔ اب حافضل کرے، بھے ڈرہے کہ اقرا توسادے گاؤں پرور نہ ان دوگھڑں ا پر صرور کوئی نرکوئی مصیب صرور آئے گی!" دمضان اور کھیں شکھ سے پھلے ان کی بیوبوں نے اس بات کی تائید کی کھیم کے سکھ کی بیومی آسے کہتی تھی کر ہے بھینسامفت کسی کو دے د داور دمضان کی بیومی اپنے

شوہر سے کہنی تقی کہ تم ابھی ولایت شاہ کے پاکس جاؤ!" دات کے وفت عبلال کے بہیط میں در دہواا در گھیں سنگھ کے کوعظے بر دو گئے

رونے دہے ۔ جنانچہ پچھے ہر دمضان نے گھرسے نیس دویے لیے اور کچھ کی سنگھ نے اپنا بھینسا کھول لیا اور دونوں ولایت شاہ کی طرف چل دیے ۔ کھیمن سنگھ کور استے یک خریداد مل گیا اور اس نے نیس دویے کے عوض بھینسا اس کے پاس فروف

کردیا۔ ولایت شاہ کے پاس پہنچ کر دم ضان نے بیس دویے اُن کے آگے رکھ دیہے۔ لچمن سنگھ اس سے زیادہ فیس اوا کرنے کے بلے نبار نہ تھا بچنا نچراس نے بھی بیس دے دیے اور دس شراب کے بلیے اپنے یاس رکھ لیے۔

دولوں نے ہاتھ باندھ کرابنی معینیت کا حال گستایا۔ ولایت شاہ اس وقت
جھنگ کے نشر میں تھا۔ اس نے کہا جا جھتا بھتی امیں نے توالادہ کیا تھا کہ اس کا دُن میں دوبادہ پاؤں ٹمیں رکھوں گا، پراب تم آگئے ہوتو مجھے جانا ہی پڑے کا۔
وہ جن جس نے تھینسا اٹھا کر تہاری چھت پر رکھ دبا تھا معمولی جن نہیں ۔ تم نے بست اچھا کیا، اس کا ستیانا س ہوگا:
بست اچھا کیا، اس بھینسے کو بچے دیا۔ اب وہ جس کے گھر جائے گا، اس کا ستیانا س ہوگا:

## \_\_\_\_\_<del>}</del>

شام کے چار نبے کے قریب جب چو دھری رمضان اور مجھمی سنگھ ہیرولایت شا کو سے کرکے گاؤں کے قریب جب چو دھری رمضان اور مجھمی سنگھ ہیرولایت شا کو سے کرکے قریب پہنچے توافضل کھینٹوں میں گھوڑا دوڑا دہا تھا۔ ہیرولایت شا ایست کھوڑا دوک کراس کی طرف دیجھنے لگا۔ اس کے ساتھ چار مجاود تھے۔ اتھوں سے کھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔

بیرولایت شاه نے رمضان سے پوچھا یو بیرگھوڑے والا کون ہے ؟ " اس نے بحواب دیا یو بیرافضل ہے، چود هری رحمت علی کالٹر کا!" سکتنے کا خریدا ہے بر کھوڑا ؟"

" بیرجی یان کے کھر کا بھیراہے۔ فالص عربی نسل کا ہے۔ دیکھیے اب وہ کھائی برسے چلانگ لگائے گا!

جس جگرسے افضل گھوڑے کو بھیلانگ انگوارہا تھا، وہاں سے کھائی کا پاٹ کانی پوٹرا تھا۔ گھوڑے کی چند تھیلائگیں دیکھنے کے بعد ولایت شاہ نے کہا۔ «کیوں،

چردهری رمضان! ده اس گهورسے کو بیجیتے ہیں یا نہیں ؟" رمضان نے بواب دیا مربیرجی! اگر آپ کوخریدنے کا شوق ہو توشایدان کی انفل جوبات كرك كا، انفيس منظور بهو كى " دوسری گھوٹری کاسودا ہوجائے۔وہ اسی بچیرے کی بہن ہے۔ بہت نیز عمالتی ہے، ہے بھی بدت شریف اس گھوڑے کوا مفوں نے ابھی ابھی لگام دی ہے۔ ابھی تک بر بهت شوخ سے ۔ دونین دن ہوئے اس نے تحصیل دار کے امارے کو گرادیا

ليكن برصا حب فيل فامت مونے كے باوجود سوارى كے ليے شوخ جالور يسندكر في عقد المفول في كهاد الكوريال ميري باس بهت بين، تم اس كهوات کا سوداکروانے کی کوشش کروا"

بچود هری دمضان نے اسکے بڑھ کر اواردی سرافضل! افضل! مھتی ادھرآنا!" 'بیکن افضنل رمضان کی اواز <u>سننے سے پہلے</u> کھائی پیسے کود کر گھوڈے کی باگ گاؤں کی طرف موڑ چکا تھا۔ جب رمضان ولابت شاہ کے گھوڈے کی باگ بکرٹے سے ہوئے اپنے گھر کا

و کرد ما تفاتوا نصل گھوڑ ہے کو اصطبل میں جھوڑ کر اپنی تو بلی سے باہر نکلا۔ اس في بيرصا حب كود كيم كركها يربيرصا حب! السّلام عليكم!" پرصاحب فے كر مجوشى سے سلام كا بوراب دينے كے بعد كها ير محقى بور هرى ہم دیرتک تہادا گھوڈ ادکھتے دہے لیکن تم نے ہادی طرف توجہ ہی نہ دی بھئی گھوڈ ا

بھی اچھاہے اور سوار بھی اچھاہے۔ چودھری علی اکبر ہیں ہیں ؟" « نهیں جی ، شاید اگلے مہینے آئیں "

" چود هري رحمت علي كها ل باب ؟" " دہ شہر گئے ہوئے ہیں، شام تک آجائیں گے "

مضان نے کہا" پیرجی ابڑے بودھری لڑکوں کی باتوں میں دخل نہیں ہیے۔

انفل نے کہا۔ "کیابات سے چود هری دمفیان ؟"

برصاحب في دمضان كو كهود كرد مجهاليكن دمضان اليسع معاملات مين تهبيد كا قائل نر تھا۔ اس نے کہا یہ بھئ بات برہے کہ برصاحب کو تمهادا گھوڑ البند آ گیاہے۔ اب

تم بہ بناؤ کہ لوگے کیا ؟" افضل کے بیدید ایک گالی تھی، تاہم اس نے پرصاحب کالحاظ کرنے ہوئے کہا " یہ

ميرد يعتبح كابع.

لچمن الكهنے كها " جيكى اب بيرجى بيقے كے ساتھ توبات نہيں كريں گے إ افضل نے کہا " پیرجی مید گھوڑاائپ کے کام کاننیں اورہم اسے بینا بھی نہیں طابعے" ولايت شاه نے كها يو بھى مم أدها زنهيں كرتے ، نفذ قيمت ديں كے إ افضل نطرتًا سرمیلانها، ده بیرصا حب کوٹالنے کی کوسِشسش کررہا تھالیکن بیرصاب فيمت ببكان پربضد عظے اور دمضان اور محمن سنكه پرجى كى وكالت كررس عظے غلام حيار

ادراسماعیل بھی گھرسے سکل استے اور گاؤں کے لوگ بھی دہاں جمع ہوگئے سلیم کو مجید نے نېردارکر دياا دروه اينا بازد گلے كے سابھ لڻكائے آئېسته آئېسته حلباً ہوا دہاں پنچ گيا۔ ولابت شاه ان لوگون میں سے تھے جواپنی بیند کی کسی شے پر دوسروں کا حق لليم نهيس كرتنے ان كے نيال ميں پر گھوٹرانو بھورت تھا۔ للذا اس كافيحيح مقام ﴿ ان کااصطل تھا۔ وہ یہ اعتراض سننے کے لیے تیار مذیخے کہ اِس کے ساتھ افضل کے سینے کودلیسپی سے اور اگریہ بیج ڈالاگیا تو ایک معصوم لیٹے کے اول دیکھے گا۔ افضل اور اس کے بھائیوں کو اس کی ضدریغصتہ آرہا تھالیکن وہ اُن کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔اس کے علاوہ چود هری رمضان کی جان پر بنی ہوتی تھی۔اس کے لیے بربات

ناقابلِ برداشت تفی که پیرجی دوسری دفعهاس کے گاؤں سے نا داخن ہو کر جائیں۔ وہا ہاتھ جو دکر کہ دیا جاتھ کا کہ دیا ہے اور کا داخل کے لیے پیرجی کو نا داخن مذکر ویا

سلیم حیران تھا کہ اس کے گھوڈ ہے کے متعلق بحث ہور ہی ہے نیکن اس کیطرن کوئی تو مرنہیں دیتا ۔

جب ولایت نیاہ کوٹال بہت شکل ہوکیا تو اسماعیل نے کہا رہ بیرجی! اگراس طرح کسی کو آپ کی گھوڑی پیند آجائے تو آپ بیچ دیں گئے ہیں

پیسر جی نے نگر کر کہ کہا یہ اگر کوئی قیمت دینے والا ہو نومیں ابھی اپنی کھوڑی یے ا کے لیے نیار ہوں \_\_\_ بہ خرید نے والے کی ہمتت کی بات ہے۔ اس کی قیمت چار سو رو بیسہ ہے "

اسماعیل نے کہا "اگر آپ کی گھوڑی کی قیمت چارسورو بیہ ہے تو ہمارے گھوٹے کی قیمت یا بچ سورو میہ ہے اگر آپ میں ہمت ہے تو خدیدلیں!"

بیرضاحب کا بوش و ندوش مقوری دیر کے بید مقند البرگیا۔ انھوں نے ادم اُوھر دیکھنے کے بعد کہا '' اچھا نمہاری طرف سے بالنچ سوروپ کی بات کی ہوئی اگر مجھ میں ہمتت ہوئی تو میں نریدلوں گا، ورنہ تمہارا گھوڑا تمہیں مبارک ہو۔ جب م

پیرصا حب نے دمضان کے گھر پہنچ کر اپنی متھی میں نشتک مٹی اٹھائی ، کچھ پڑھے کہ اپنی متھی میں نشتک مٹی اٹھائی ، کچھ پڑھے کہ اپنی مقد کے بعد اس پر بھیونک مادی اور دمضان سے کہا یہ بہت کو عظے کی جست پر بھیردو " بھر کھی کے ایک نعویز لکھ کر دیا اور کہا یہ است آ دھی دات کے وقت اپنی محویلی میں دوبالشت گر اکرط ھا کھو و کر دبادینا " اس کام سے فادغ ہو کہ انفوال نے بھنگ پی ، افیون کھائی اور استر پر لیٹ کر حقے کی نے منہ میں مطول سی چند کا لئے کہ بعد انفوں نے کہا یہ درمضان بنہیں عربی نسل کے گھوڑے کی بچپان جا

دمضان نے قدر سے ندبذب کے لبعد جواب دیا یر پیرجی! یر گھوڑا تو واقعی عربی نسل کا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بیجینا نہیں چاہتے ؛'

" ليكن اب تووه بيجني برنيّار ہوكئ باين "

« نہیں ہیرجی' ان کاخیال ہے کہ آپ قیمت سے ڈرجائیں گے۔ اس لیے انھوں سرے میں است کا

نے پانچ سوٹ نادیا ہے۔"

پرجی نے اچانک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا <sup>رہ</sup> میں پانچ سورو پیرا بینے ہوتے کے برار بھی نہیں مجتنا۔"

ر الله برج؛ بالنج سوروبيراب كم اليه كيا چيز ہے!"

"ا چیّا جاؤ، اُن سے بات پیّن کر د بین صبح گھوڑنے کو انھی طرح د کھوں گا ، اگر اس میں کوئی نفض نہ ہوا نومیں کل ہی پاپنج سورو پیرادا کر دوں گا پ"

# <del>\*</del>

برگدیے درخت کے پنچے لوگ ابھی تک جمع تھے۔ دمضان کا پیر موضوع بحث تھا۔ اس کے موٹا ہے، اس کی مونجھوں کی لمبائی اور اس کی دستاد کے طرّے پرخیالات کا اظہار ہورہا تھا۔ چود ھری دمضان بھاگتا ہو ا آیا '' چود ھری دحمت علی کہاں ہے ؟ اکس نے کہا۔

پودھری دممت علی نے حو بلی کے بھاٹک سے سکتے ہوئے کہا ''کیوں بودھری لیا بات ہے ؟"

دمفنان نے کہا " مجھ بیسید سی نے بھیجا ہے"

اسماعیل نے کہا رہ بھئی ہم نے برصاحب کوقیمت بنا دی ہے: رحمت علی نے کہا درکس کی قیمت ؟" دلایت شاہ کے پاس بیسیہ بہت ہے۔ اگروہ ضدید آگیا نویر مرسی بات ہو گی \_ سلیم اُگیا نویر مرسی بات ہو گی \_ سلیم اُگ دوندن مادروجیکا ہے!"

اسماعیل نے کہا یہ ادسے یہ درمضان کی باتیں ہیں "

علام حیدرنے کہا بر نہیں اسماعیل ٔ سائیں الله رکھاکہنا ہے ، کہ پیرصا حب کااگرکسی چیز بردل انجائے تو وہ بیسوں کی پروانہیں کرتے ۔ انھوں نے ایک گیا

سائڈ ردیے میں خرید لیا تھا۔" اسماعیل نے اکٹ کرسلیم کے کندھے پہیا تھ رکھتے ہوئے کہا۔" بٹیا! تم ککر نہ کرو اوّل توضیح تک بیرجی کا نشر انرجائے گا اوراگراس نے یہ گھوڑ اخرید ہی لیا تو ہیں انج سیدی ملی تا ہے اور می گھرہ طولائی کا کہ ناد کھر گی"

پانچ سوروہے میں تمہارے لیے وہ گھوڑالاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی!" سلیم نے اس کا ہا تھ جھٹکتے ہوئے کہا '' نہیں نہیں' میں اپنا گھوڑا نہیں دوں گا میں اپنا گھوڑا نہیں دوں گا۔ یہ میراہے ، یہ میراہے 'پ

\_\_\_\_\*\_\_

دات کے وقت ہونکہ دادا اور بچایہ وعدہ مذکر سکے کہ وہ صبح پرجی کو اصطبل کے قریب نہیں آنے دیں گے،اس لیے سلیم نے کھانا نہ کھایا۔

دادی الماں جے سلیم کو پوٹ لگنے کے بعد اس گھوٹے سے بے صد نفزت ہو چکی گئے کے بعد اس گھوٹے سے بے صد نفزت ہو چکی گئے گئے اور دھنل کوئرا مجلا کھنے کے بعد اسماعیل اور دھنل کوکوس دہی تھی۔

بچودهری دسمت علی اپنے فیصلوں کی بٹری شختی سے پابندی کیا کرتے تھے اور ان کا آخری فیصلہ بہی تھا کہ اگرولایت شاہ نے خود اپنااد اوہ تبدیل نہ کیا تو وہ کھوڈ افروضت کرنے موجود ہوں گئے۔

اسماعیل نے کہا یہ آباجی! رمضان کا پیر آباہے، دہ سلیم کا گھوڈ اخر بدنا چاہڑا ہے۔ افضل نے اُسے بدت ٹالالیکن بہر بھنگ کا نشہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ بیں نے نگ آگر کہا کہ اگر گھوڈ اخر بدنے کا شوق سے نولاؤ پا کچے سود و پید! بہرجی برسُ کر چکے ہے چل دیے۔ اب اعفول نے دمضان کو آپ کے پاس بھیجا ہے معلوم ہوتا ہے کہ

اس نے اور بھنگ بلادی ہے " دمضان نے اسماعیل کو جواب دینے کی بجائے رحمت علی کی طرف متوجر ہور

کها یہ جود هری جی اِ داند کے گھر موتیوں کا کال بنیں ہے۔ پیر جی کہتے ہیں کہ دہ مبی آپ کو اُس کے دہ مبی آپ کو آکر گھوڈ ہے میں کوئی نفض نہ ہوا تو وہ کل ہی آپ کو پانچ سور و پیم کیا جے بانچ سور و پیم کیا جے بانچ سور و پیم کیا جے بانچ سور و پیم کیا جے اس بیا گھوٹ کے۔ انتخاب خوار کے من تھی کیا جے بات جس زمانے میں گندم ڈیڈھ دولے من تھی کیا بیا جس ورد بیر معمولی بات بزمی مجفل میں مناسب میں گندم ڈیڈھ دولے من تھی کیا بی سور دیر میں معمولی بات بزمی مجفل

پر تفورشی دیر کے بیے سنانا چھا گیا لیکن اسماعیل نے قبقہہ لگانے ہوئے کہا ''چودھ' دمضان! سچ کہو، کتنی بھنگ پی ہے تنہاں سے بیرنے ؟'' دحمت علی نے اسماعیل کوڈ انتے ہوئے کہا ۔"اسماعیل! نم ہرایک کا مذاق بذارا الکہ دا" تھے وہ مودھ ی من ازرکی طور متنویہ جو الانہ کردہ جو میں مدن الدیا

نه الراباكروا" پھروہ بودھرى دمضان كى طرف متوج ہوا "جا وَجودھرى دمضان! اگراسماع بل نے پائج سوكے عوض گھوڑا بيچنے كاوعدہ كياہے توضيح بيرصاحب كولا كمدد كھا دينا " دحمت على يه كم مسجدكى طرف چلاگيا سليم ديوارسي شيك لگائے كھڑا تھا۔

و میں ہو ہے۔ اس بات کی نستی ہوگئی تھی کہ بلا مل گئی ہے لیکن دمضان کی باتیں سے کھردیر پہلے اُسے اس بات کی باتیں سن کراس کا چہرہ بھرمرجھا گیا۔

افضل نے سکیم کی طرف دیکھااور بھراسماعیل کی طرف متوجہ ہو کرکھا ۔ اسٹالل

ماں ، دادی اوز چیوں سے اصراد کے با وجود سلیم نے کھانے کو ہا تھ نہیں لگایا ، وہ چیکے سے اپنے لسنز پرجاکدلید ہے گیا۔

پی پی برسب کھری عورتیں چرخ کاتنے اور دود ھلونے کے لیے اٹھیں توسیمی اس کواس کا خالی سبتر نظر آیا۔ وہ لاٹین ہاتھ میں لے کراد ھراد ھراد ھر تلاش کرنے لگی سیم کی چی نے اسما عیل کو جگایا۔ اسما عیل لاٹین کیٹ کر اسے باہر کی حویلی میں نلاش کرنے کے لیے چلاکیا۔ تھوڑی دیر بعدوہ ہنستا ہوا والیس آیا اور بولا پر چلو تہیں سلیم کود کھا ا

سلیم کی ماں نے پوچھا ی<sup>ر</sup> افضل کے پاس ہوگا ؟" نهد . "

<sup>رر</sup> تو تھرکہاں سے ؟'

" جلوتهه برد کھاتا ہوں ۔ مجھے ڈرہے کردات اُسے سردی نہ لگ گئی ہو!" سلیم کی ماں اور تچباں مزید سوالات بوچھے بغیراساعیل کے ساتھ چل بڑیں۔ اسماعیل نے مولینی خانے کے اندر داخل ہو کمرانھیں لالٹین کی روشنی دکھالاً

سلیم گھوڑے کے سامنے کھرلی میں بیٹھا کچھپی دیوارکے ساتھ ٹیک لگاتے سورہا تھا سلیم کی ماں مامنا سے تعلوب ہو کر آگے بڑھی لیکن گھوڈے کے نیور دیکھ کر اُسے بچھے سٹنارٹا

اسماعیل نے کہا" بھابی جی آپ آگے مت جائیں۔اس وقت گھوٹر ااپنے مالک کی دکھوالی کر رہاہے۔ یہ مجھے بھی سلیم کے قریب نہیں جانے دیتا!"

ر سلیم! سلیم!! "مال نے بھرائی ہوئی اواز میں کہااورسلیم جیسے خواب بین بول رہا تفایر نہیں نہیں، یرمبراہے، یہ مبراہے "

روہ ها پیسلیم!! ماں کی آواز حلق میں اٹک گئی۔اس کی آئھوں میں آنسوانگ

سلیم' ابھی تک خواب کی حالت میں بٹر بڑا رہا تھاکہ افضل آگیا "کہا ہورہا ہے بہاں ؟" اُس نے کہا۔

ہے ہاں ۔ اسماعیل نے کھا۔"انضل آگے بڑھ کرسلیم کو اُٹھاؤ ۔ مجھے تو یہ گھوڑا اس کے زیب نہیں کھیلئے دتیا ۔"

«ادے سلیم بیال سوراے ؟ »

«سلیم شاید سادی رات بهان دیا ہے۔»

انضل آگے بڑھا۔ گھوڑے نے نتھنوں سے گھُرد گھرد "کی آواز لکالی اوراس کے جہم کے ساتھ سردگڑنے لگا۔ افضل نے سلیم کو جمنجھوڈ کر حکایا اورا تھا کر گلے لگا لیا۔ اس کے بعد ماں اور چیاں اسے یکے بعد دیکرے بیلنے سے چہٹا دہی تھیں۔ جب یہ گھریں داخل ہوئے تو دا دی اماں باہر نکلنے کے لیے اپنا جو تا لائش کر ہی تھیں سلیم کو دیکھتے ہی انھوں نے کہا یہ ہے ہی ایسے بیر کو خدا غادت کرے، میرابیٹا سادی دات سردی میں بیٹھا رہا ہے!"

اس کے بعد سلیم کو کم از کم اس بات کی تستی ہو حکی تھی کہ خاندان کی مصادی اکتریت اس کے ساتھ ہے۔

نماذ کا وقت ہو بچکا تھا۔ سلیم کی ہاں نے اس سے کہا یہ بیٹیا! اب وضو کرکے نماز پڑھواور خدا سے دعا کرو'' اور سلیم نماز پڑھنے کے بعد انتہائی عجز وانکسار کے ساتھ دُعا مانگ دہا تھا۔ سیااللہ! مبرا کھوڑ انہ جائے۔ یاللہ دمضان کے پیر کی بھنگ کا نشراز

اس کے بعدوہ بستر پرلیٹ کیا۔ اُسے نبیند انگئی۔ وہ سہانے اور بیٹھے پینے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڈے پرسوار تھا اور اُسے گندم کے لہلہانے کھینوں سے گزرنے والی گیڈیڈیوں پر بھگار ہاتھا۔ سکول کے لوکے اس کے گرد جمع تھے اور وہ انھیں کہ برجی نے کتفی سے آگے بڑھے معاان کی نظر سلیم بربٹری۔ وہ چیا کے ارشاد

رمضان نے ہواب دیا میں بور صری رحمت علی کا پوتا ہے اور پر گھوڑا بھی

برجی نے کمای اسے جھائی برتو بچوں کے ساتھ بھی ہلاہواہے ، اسے کون

برج بد بروانی سے آگے اور اتفول نے سلیم کا باز دیکی کر مجنجھوڑنے ہوئے

بیری اپنافقرہ بورانہ کرسکے سلیم کو ہا تھ لگانے کی دیر تھی کر گھوڑ سے نے اُن

کے فربرسینے کا فالتو گوشت جو چلتے وقت اُو برینچے اچھلاکر تا تھا، اپنے دانتوں کی

ولايت شاه كى كيفيت اس ما تقى سے مختلف نه تقى جس كى سوند شيرك منه

میں آ چکی ہو۔ وج اپنی بوری فوت سے بیخ رہے تھے۔ کھوٹرے کا یہ اقدام اسماعیل

كى توقع كفلات تقاءاس كايبنيال تقاكه كهور احرف دران وهمكان يا زياده

سے زبادہ دولتی مارنے براکتفا کرے گا سسلیم بہنسی سے لوٹ بور میورہا تھا۔

اسماعیل نے جب برمسوس کیا کہ معاملہ مذاق کی صدیعے ایکے گذرجی اسے تو

اس نے ایکے بڑھ کر گھوڈے کے نتھنے بریمکا مارا۔ گھوڈے کے دانتوں کی گرفت

معنان اس دلگداد منظر کی تاب به لاکر پوری فرت سے دیائی مجارہا تھا۔

كتعميل من أنكفيس بندكي كُفرلي مين ببيها تقات ارسے بيركون سے ؟ بيرجى نے كها۔

" سلیمانھو!سلیم!سلیمانھو!" اس نے گھبراکر آنگھیں کھولیں ۔ کھڑ کی سے رہا

سلیم اس کے ساتھ ننگے پاؤں اصطبل کی طرف بھاگا۔ اننی دیر میں ولایت الله

اسماعیل نے جھک کرسلیم کے کان میں کہا۔" بٹیا! فکریذ کرو' میں نے سپید کا

رد پھرکھے پہنیں ہوگا۔ انشاء اللہ پیرجی خالی ہانفرجاً میں سکے۔بس ابنم جلدی لاا

جودهری دحمت علی نے افضل کو آواز دی لیکن اسماعیل نے اسکے برطرھ کرکھا

بیرجی دمضان کے ساتھ اصطبل میں داخل ہوئے۔ گھوڑے نے انتخاب دیکھ

"ابًا جي! انضل باهر حاده كالشيخ كے كے بليے چلاكيا ہے \_ ميں د كھا ديتا ہوں

كركان كفوس كربليه ومضان حبس فدر كلوثرون كيء بي نسل بهجانية مين ماهرها

اسی قدر ان سے دورر بہنا بیند کرنا تقااور اس گھوڑے کے ساتھ اس کی ویسے بھی

ہنیں بنتی تھی ۔اسماعیل دروازے سے ایکے نہ بطیعا۔ دمضان نے کہا رہیب جی

علاج سوچ لیاہے نم جاکراسی طرح انکھیں بند کرکے کھر لی میں بیٹھ جا و !"

سليم نه مرا باالتجابن كركها ير بهركيا بهو كا چې ؟"

چود هری دحمت علی نے کہا " چلیں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں "

رمضان نے کہا" پرجی ذرا گھوڑا دیکھنا چاہتے ہیں "

کی دوشنی ادمی تھی۔ مجید نے کہا روسلیم! جلدی حیاد او مضان کا بیر تمہارا کھوڑا دیکھے

مویلی کے بھالک میں کھرااس کے دا داسے باتیں کرکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ پوروا

ربا تقاير ديمجوميرا گھوڻدا!"

ارہاہے۔ میں ابھی ان کے گھرسے آرہا ہوں ''

میں نے آدمی دوب لانے کے بلے بھیج دیاہے "

سليم بھاكما ہوااصطبل ميں چلاكيا۔

بىرجى كو گھوڈا — او سرجى !"

برجی نے کہا یو بھنی ہم نے بڑے بڑے خطرناک گھوڑے دیکھے ہیں ، بہ

فطرناك كتابيع"

گرفت میں کے لیا۔

كهار تركيون بيه نوردار ....!"

كود ا ذراخطرناك سے "

دهیلی ہوگئی اورولایت شا ہ بے ہوش ہو کر گربیے۔

تفور ی دیر میں ساری حویلی گاؤں کے مردوں ،عور توں اور بچوں سے بھر گئی۔

دمكيب ان كے حسم كا زخم نور ه محترد كيم بيك تقے۔

چاریائی بیدد ال کران کے گاؤں بہنچا دیا گیا۔

ہے دنت چند ٹبافے ، چچو ندریں اور تعلیمٹریاں وغیرہ خرید لایا تھا۔

ادھی چھٹی کے بعد ار دو کا گھنٹہ تھا اور اسٹر کی غیر صا صری میں لرا کے شور جیا

ر بیے تھے بیبیانے اتش بازی کا سامان اپنے بستے میں باندھ دکھا تھا لیکن سلیم اُسے د کھنا چاہتا تھا۔ مجید بار بار اپنا بستہ اس کے ہاتھ سے تھین کر ڈیسک کے اندر رکھنا

سلیم کے بائیں ہاتھ کے ڈلسک برار شد مبیھا کہ تاتھا، اس نے اپنی مبیب

سے ایک عظیج طری نکالی اور اسے آگ کگا کہ تمام لط کوں کو اپنی طرف منوج کر لیا۔

سلیم نے تھی اس کی دیکھا دیکھی مجید کے بستے سے ایک تعلیم میں کال کر اُسے آگ لگادی ۔ ایک اور ارط کے نے ان کی تقلید کی اور تقور می دیر میں کمرے کے اید کئی معلی اور

ارشد فسليم كى طرف متوجر بوكركها برتمهادا بهائي في منت سي هجيوندري لي ہیں لیکن یہ کسی کام کی ہنیں۔ ہیں کل ایک اسنے کی لے گیا تھا، ان ہیں سے صرف دو

چلیں معلوم ہونا ہے ان کے اندرسیا ہواکوئلہ بھراہے!" سلیم کوافیوس ہواکہ بیربات اسے بہلے کبوں نہیں بتائی گئی۔ تاہم اسس نے ایک هیچوندنکال کرارشد کود کھانے ہوئے کہا سان کے اندر کوئلہ نہیں ہے میں

نے کئی لڑکوں کوچلانے دیکھا ہے!" " لاز میں تمہیں دکھا تا ہوں!"

سلیم فی چیوندرار شدکے ما تف میں دے دی ۔اس نے اِدھر اُدھرد میکھ کر المینان کے مانھ دیاسلائی حلائی اوراس کے ایک سرے کوآگ لگا دی۔

لرسے کے باہر میڈ ماسطرصا حب اردوکے مارسطرسے کر رہے تھے، کرآ پ ديرس أت بي اور رواك سب سے زيا وہ آب كى كھنٹى بيں شود محاتے بين "

يرجى كويا بخ جه ادميوں نے بڑى مشكل سے با ہر بكال كرچاريا ئى بر ڈال ديا - كوئى آدھ گھنے کے بعد بیرصا حب کو ہوٹ آیا اور اتنی دیر میں قریبًا تمام لوگ بیکے بعد

درد کی شدّت ادر آدمیوں کے مجوم میں بیرجی نے ابینے آپ کو قریب المرگ ستجه کرمریدوں اور مجاوروں سے وصبت کی کہ اس گاؤں میں میرا جنا زہ خراب

ہوگا، تحجے فورًا میرے گھر پہنچا دو - چنانچران کے حکم کی فورًا تعمیل کی گئی اوراھیں ولابیت شاہ کوئی ڈیراھ مہین لبستر بر راجیہ دہے۔ان کے مربیان کی تیمار ال

کے لیے جانے تھے لیکن ان کے نمالفین دور در ازسے جل کرسلیم کے گھوڑے کو دیکھنے كيلية أيا كرتي تقط اوراسماعبل ان كيرسامنداس واقعه كي حيثم وبرتفصيلات

اس دا قعہ کے ایک محفتہ بعد فجر پہلوان نے اعلان کیا کہ سیم کا بازواب بالکل

عمیک سے اور الکے دن سلیم کا ون کے کھینوں اور لکی ندیوں برگھوٹ کو کھار ہاتھا:

شب برات کی آمد آمد تھی سکول کے اِس ہی ایک دکا ندار تعلیط بال، پانے ادر الشن بازی کا دوسرا سامان نمائش کے لیے رکھ دیا کرنا تھا۔ لڑکے ادھی تھی گئے گئی کے

وفت علوائي كي دكان ير د حادا بولنے كى بجائے پٹانے وغيرہ خرىد كرچلايا كرتے تنے سلیم نے اپنے بھے کے بیسے مجید کے دوالے کر دیے تھے اور وہ آ دھی جب شی بلونت سنگھ الگے ڈلیک برمٹیجا ہوا تھا، اس لیے سب سے بہلے اس کی مادی آئی بیڈ اسٹرکے حکم پراس نے انتهائی بے سی کی حالت بیں اپنا ا تھ آگے کردیا۔ پیلا بدكهانے كے بعدوہ جِلاً نے لكا جو تنس جى، اسٹرجى نبيب جى ميں نے نبيب جيلائى " يكن ماسترصا حب اس كى بائيس سنن كے يدنياد منصفى رد بائفر طرصا قرا" انفول

نے كرجتى ہوئى اوازىيں كما ير بلونن سنگھ نے دوسرا يا تقريرها دياليكن جب سنسانا اوابدا یا تواس نے ما تھ بچے ہٹا لیا۔ بید ڈیسک پر نگااور اور کے سم کررہ گئے۔

« ماسطرجی میں نے نہیں جلائی ،ان لطر کوں سے پوچھے اِ" " توتاؤكس في الى بعد ؟" ميد ماسترصا حب كابيد عيرايك باديوامين ابث بىداكرنے نگاي ہا عظر شھاؤورند!"

بلونت سكھ نے كا بنا ہوا بھراكے كر دياليكن جب بيدا يا تواس كا باعد خود بخور يجصبهط كيار بيددوسرى مرتبه لاسيك بدلكا اوربهيدا سطرصاحب كاعفه جنون کی حد تک پہنچے گیا۔

ایک طرف سے سلیم کی سہمی ہوئی اواز سنائی یر ماسطرجی میں \_\_\_ میں نے بيجهوبدر . . . . . "

"تم ؟" هيدماكسرن بيونك كركها .

ئىبى تباياتم نے ہ،، ملیم فضرواب دینے کی بجائے اپناہا تقائے کر دیا۔ بیکے بعد دیگرے بھربید

نے کمرے میں یاؤں رکھا ارشدنے بد حواسی کی حالت میں مجھیوندر جھوردی۔ چھوندر پہلے میز پر کری کی بھر دروازے کا دُخ کیا ادر اس کے بعد ماسطر صاب ك الكون مين جا جيكي - استرصاحب أجيل أجيل كرابني سلواد جهار في الك - يه نظارا د کھ کر لڑکے ایک دوسرے کے بیچے مُنہ بھیا کر منے لگے۔ چھجوندرسے جھٹکارا حاصل کرتے ہی ماسٹرصاحب اُلٹے با وُں والس مرط

لڑکے واقعی بہت شور مجار ہے <u>تھے۔ ہیڈ</u> اسٹر صاحب کی تھر<sup>ط</sup> کی کے بعد اردو

کے ماسٹرنے انتہائی غیف وغضب کی حالت میں کمرے کا اُرخ کیالیکن ہونہی اعفوں

اور میشر اسٹر صاحب کو بلالائے۔ میڈماسٹرصاحب نے اپنا بیدہلاتے ہوئے سوال کیا "بیکس کی شرارت ہے؟" کسی نے عواب نہ دیا۔ بيد اسطرف دوباره كري كركماي بناو إورنه بي سب كوسرادون كا "

اکے بیٹھنے والے لرط کوں کومعلوم یہ تھا کہ جھچیوندرکیس نے چلائی ہے اور پیچے

بيتهف والعصن الأكول كومعلوم عفاءا مفيس بيستى تفي كه مبيثه ماستر كاعضته اكلي قطار كے چندار الكول سے بازبرس كے بعدتم موجائے كى ۔اس ليے وہ خامون دہے۔ ادشد في مسكراب سيسليم كى طرف ديمها اورسليم كى مسكراب السالي التي التي كستى

لرك ايك دوسرك كي طرف ديكھنے لگے۔

مجدان ابناب تدوليك سے أطاكر كودس ركوليا بھراد هراد كھنے كے بعدا تش بازی کاسامان تکال کرڈ لیبک کے اندر بھیا دیا۔ میڈماسٹرنے چند سرنبرا بنابیہ ہوا میں امرایا۔ بھر لاکوں کو کھٹرا ہونے کا حکم اادرایک سرے سے مار بیط سروع کردی ۔

اد شدی آواز بیطه کئی اوراسس کی آنکھوں میں آنسو عبر آئے۔ «کیوں مجد ؟" بہٹر ماسٹر نے اس کی طرف منوجہ ہو کر کہا۔

رجی "سلیم نے جلدی سے مراکر مجبد کی طرف دیکھا اور اس کی نکا ہوں نے

مید کے ہونٹوں برمهر نگا دی ۔ طوری نیزیں میں ایک میں

میڈ اسٹرنے کہا" بتاتے کیوں نہیں ؟ " مجید کی خاموشی پر دام لال نے کہا" ماسٹرجی! ارشدنے حیلائی تھی !"

\_\_\_\_

لولکول کی توقع کے خلاف ہیڈ ماسٹر کچھ دیریاے حس حرکت کھڑے سلیم اور ارشد کی طرف دیکھتے دیے۔ ان کے دل میں نفتے کی جگر پریشانی نے لیے لی بھی۔ انکوں نے کی طرف دیکھتے دیے۔ ان کے دل میں نفتے کی جگر پریشانی نے لیے لی بھی۔ انکوں نے کی سلیم ترین سلیم تاریخ ہیں۔ ان سلیم

کہ یہ تم بہت نالاً تی ہواد شد' اور لیم تم ... تم میرے ساتھ آؤ!" سلیم ہیڈ ماسٹر کے پیچھے کمرے سے باہر بھلا اور صحن میں سے گزرنے کے بعد فقر میں داخل ہوا۔۔۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اپنی کرسی پر بنچھے کر کچھے دیر اپنی بیشانی پر ہاتھ بھیرتے دہے اور سلیم میزکی دوسری طرف ان کے سامنے کھٹرارہا ۔بالآخر انفوں نے

سلیم کی طرف در میمهاور کهای سلیم تمهیں ماد کھانے کا شوق تھا ؟" سلیم خاموس رہا۔ ہمیڈ ماسٹر صاحب نے بھر کہایونتم نے بھوٹ کیوں بولا؟" سلیم نے جواب دیا۔" جی تھی وندرمیری تھی اور ارشد نے اُسے آگ کا کی تھی' ملائے سربرا

"لیکن تم نے ارشد کو بچانے کی کوٹ ش کیوں کی ؟" "ارشد سف جان بوجھ کر نشرارت نہیں کی اس کا خیال تھا کہ کھچیو ندر کے اندر ممالے کی بجائے پسا ہوا کو کلہ بھراہے !" رسید کرنے کے بعد بہڈ ماسٹر کا عصة پریشانی میں نبدیل ہور ہا تھا سلیم نے بادی بادی ہا تھا کے کرنے کی بجائے دونوں ہا تھ بچبیلار کھے تھے۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے اوروہ کردن جھکانے کی بجائے مکتلی باندھ کر ہٹد ماسٹر کی طرف دیکھ دہا تھا۔ یہ بہت یہ ایک گشتا ہی تھی کم اذکم اُردو کا ماسٹر جو ہیڈ ماسٹر کے قریب کھٹا تھا، اسے بہت بڑی گشتا ہی ہم تھا تھا۔ اگر سلیم ایک بارونہ بیں جی ۔ مجھے معان کردوجی کہدی تا تو بیر معاملہ ختم ہوجا تا لیکن اس کی ہم تت اور جبائے ت کو ایک بینے سمجھا گیا۔

مجید؛ ادشد کی طرف دیکھ دہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگادوں کی طرح مشرخ تھیں ا اگر اس کے بس میں ہوتا تو ادشد پر بھوکے شیر کی طرح مملہ کر دیتا۔ ہمیڈ ماسطرصاحب کے متعلق مشہود تھا کہ اوّل تو وہ کسی کو مالتے ہی نہیں نیکن جب مار نے بید آتے ہیں توادی درجن یا ایک درجن کے صاب سے بیدرسید کرتے ہیں۔ ادشد کو لقین تھا کہ وہ

سلیم جیسے لوکے کے لیے آدھی در من کافی سمجھیں گے لیکن جب ہیڈ ماسٹرنے آدھی در من پوری کریے قدرے توقف کے بعد مجربیدا کھا لیا تواد شد کی قوت بر داشت جواب دے گئی۔ اس نے مجید کی طرف د کیھا۔ مجید نے انتہائی مقادت آمیز لہج میں کہا یہ بر دل ہو " اور ار شار کی در کی ویہ بیں جیسے بجی دوڑ گئی۔ وہ چلا یا اسٹر اسلیم بے قصور ہے جھی چو ندر میں نے چلائی تھی "
سلیم بے قصور ہے جھی چو ندر میں نے چلائی تھی "
سلیم بے قصور ہے جھی چو ندر میں نے چلائی تھی "
میڈ ماسٹر صاحب کا بیدرک گیا اور ار شد آگے بٹر ھکرسلیم کے قریب کھڑا ہو گئی ہو لیتا نی کی حالت میں ایک دو سرے کی ایک ہیڈ ماسٹر اور ار دو کا ماسٹر انتہائی بر لیتا نی کی حالت میں ایک دو سرے کی

طرف دیجھے۔ در نم جھوٹ کہتے ہو!" ہمیڈ ماسٹرنے ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ «سلیم کومعلوم ہے کہ مجھپوندر ہیں نے چلائی تقی، مجید کوتھی معلوم ہے۔ بہت لڑکوں کومعلوم ہے۔ آپ پوچھے لیجیے سلیم مجھے بچانے کے لیے ...."

www.allurdu.com

"ا دھرآؤ !" ماسٹرصاحب نے ماتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سلیم میزکے اوپرسے عبّر کاط کر ہمیڈ ماسٹر کے قریب کھٹرا ہو کیا۔ "اینے ماعظ دکھاؤ!"

سلیم نے دونوں ہا تھ آگے کر دیے بہٹر ماسٹر صاحب افسوس اور ندامت کے ساتھ اس کے ہا تھوں پر بید کے نشان دیکھنے کے بعد بولے یہ اچھے لڑکے دکھائی دیتے ہو، معلوم ہوناہے کہ خدا نے تمہادے ہاتھ اچھے کا موں کے بلیے بنائے ہیں۔ کبھی کبھی ایک اچھاکام کرتے وقت انسان کے ہا تھ زخمی بھی ہوجاتے ہیں۔ تمہیں آج کی ماد کا افسوک نونہیں ؟"

سلیم خاموش دیا اور بهید ماسٹرصا حب قدرے توقف کے بعد بولے یردیکھو بیا اگر آج تم جراً ت سے کام مذیلتے تو شایدار شد جمیشہ کے بیے اپنی غلطی دور ترس کے سر تھوپنے کا عادی ہوجاتا۔ تم نے اُسے بزدل بننے سے بچالیا ہے، مجھے اُمیب د ہے کہ دہ اس سبق کو نہیں بھولے گا جو آج تم نے اُسے دیا ہے۔ کسی دن تم اس با پر فخر کر سکو کے کہ ایک دفعہ حبب تمہا دسے ایک ساتھی کے پاکوں ڈگر گا دہے تھے، تم نے اُسے سہالا دیا تھا۔ اگر تم دوسروں کے سامنے اسی طرح اچھی مثال بیش کرتے دہے توکسی دن میں تم پر فخر کیا کروں گا۔ اچھا اب تم جاف بہ

## \_\_\_\_\_

گرمیوں کے دنوں میں بعض لیٹ کے گھیٹی کے بعد گھروں کا دُرخ کرنے کی کائے نہر پر چلے جانے ، یہ نہر سکول سے کوئی تین فرلانگ دور تھی۔ دونوں کنا روں تپرشیم ' جامن اور آم کے درخت تھے۔ لڑکے درختوں کی چھاؤں میں کبڈی کھیلتے اور جب اس سے اُکنا جانے تو ہنر میں چھلانگیس لگا دینے۔ ٹھنڈسے بانی میں اچھی طرح

عظم نے کے بعدوہ با مرکل کر بھرکوئی کھیل شروع کر دینے۔

سی کھی تھی نیرنے کامقابلہ ہوجاتا۔ تمام لڑکے کنارے پر قطار باندھ کر ایک ساتھ پانی میں کو دنے اور دوسرے کنادے کو مجبوکر والب آنے میں ایک دوسرے رسفت ہے جانے کی کوشش کرتے۔

ب جب آم اورجامن پکنے کا موسم آتا ہرکے کنارے رونق میں اضافہ ہوجاتا۔ آم بہت سے بکا کرتھ سکتا تھا۔ بہت سے بکا کرتھ اورجامن ہرشخص مفت آنا دکر کھا سکتا تھا۔

بے سے بیاس نہری ایک مجھوٹی سی شاخ نکلتی تھی۔ چونکہ اس کا پانی کم گراتھا۔ اس لیے مجھوٹی عمر کے لڑکوں کا اس مجگہ ہجوم رہا کہ تا تھا۔

ایک دن مجید درخت پر برچ هر کرجامن آماد رہا تھا کئی لوکے جھولیاں تلفی نیچے کو سے معید درخت پر برچ هر کرجامن آماد رہا تھا کئی لوگ جھولیاں چیلا کر گرستے ہوئے جامن داویت کی کوشسش کرتے ہو جھیل ان کی جھولیوں سے باہر گر پڑتا ایسے وہ یہ بیٹھ کرچن بلیتے۔

جامن کے دوسرے درختوں بر بھی جند لڑکے چڑھے ہوئے تھے اور ہر درخت کے نیچے بچس کی ٹولیاں موجود تھیں۔

سلیم بندلوگوں کے ساتھ نہریں نہادہا تھا، مہندر تیرنا نہیں جانیا تھا اس کی میں کی بھی کنادے پر آگی ہوئی گھاس بکٹر کر پانی میں جندڈ کمیاں لگا لینا اور اس کے بعد کنادے پر کھڑا ہو کر دوسرے لوٹ کوں کی طرف دیکھنے لگتا ۔ کندن لال نہرسے باہر نوکل کر مہندد کے قریب کبٹرے ہیں دہا تھا کہ وہن گھ کوئٹرادت سوچھی ۔اس نے بیچھے سے دبے پاکٹ اگر اُسے دھکا دے دیا کندن لال

مے مبتصلے کے لیے مہندر کا سہار الیا اور اس کا نتیجہ بیر ہواکہ دولوں لڑ کھڑاتے ہوئے یا نی میں ارسے کندن لال تیرنا جانتا تھا، اس لیے وہ کسی حا دینے سے

طرح پٹ چکا تھا۔ پھرجب موس نگھ کی تلاش شروع ہوئی تووہ غائب تھا۔ اگلے دن جب سلیم اسکول سے والس آتے ہوئے مہندر کے گاؤں سے گذر رہا تھا تواس نے ابنے مکان کے قریب پہنچ کرسلیم کا باذو مکیٹ لیا یر چلوسلیم ماں کہتی می کہ اسے صرور لانا ''

علی دامے سرور ماں میں میں میداور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یو نہیں مہدر بھرسہی!" مہوئے کہا یو نہیں مہدر بھرسہی!"

بلونت سنگھ نے سلیم کا دوسرا باز دیکھٹ نے ہوئے کہا یہ چلوناسلیم اسما دے ہما دے ہم بہت سیے آم دیکھے ہیں۔ سیج کہتا ہوں میری ماں نے تمہا دے لیے بہت سے آم دیکھے ہوئے ہیں۔ مجی چلو!" بوٹے ہیں۔ مجی چلو!"

مجید کھیے کہتے کو تھا کہ مہندر کی مال دروازے میں مودار ہونی اور سلیم اور مجید کی طرف غورسے دیکھنے کے بعد پوچھا 'رتم میں سے سلیم کون سے ؟" کی طرف غورسے دیکھنے کے بعد پوچھا 'رتم میں سے سلیم کون سے ؟"

رف در سالم کے کہ سلیم ہواب دیتا۔ مهندر نے کہا پر ماں بیرہے سلیم۔ یہ ہما ہے بیشنز اس کے کہ سلیم ہواب دیتا۔ مهندر نے کہا پر ماں بیرہے سلیم۔ یہ ہما ہے۔ بدر نہرایتا ''

مهندد کی ماں نے آگے بڑھ کر ببارسے دونوں ہا تھ سلیم کے سرپرد کھ دیاہے اور کہا " بیٹا جینے دہو۔ بیں آج تہا دے گھر بھی گئی تھی چاد تھوٹری دیرمبرے گھر بیٹھو بھی جانا ۔اوریہ ؟ اس نے محید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا " تہا دا مھا تی ہے طرف دیکھتے ہوئے کہا " تہا دا مھا تی ہے طرف دیکھتے ہوئے کہا "

نا۔ ببیائم بھی چپلو۔۔ ٹم سب چپلو!" مقوش دیر بعدسلیم اور اس کے گاؤں کے باقی لٹے کے مہندر کے مکان ہے صحن میں جامن کے درخت کے بنچے ببٹھے کر بے تکلفی سے آم کھا دہے تھے۔ مهندر شکھ کی بہن ہواکس سے دوسال چھوٹی تھی، چند قدم دور کھٹری ان کی طرف دیکھ دہی تھے، بغیر با ہزبکل آیا۔ مهندر سکھ کو بانی میں با تھ بیا وں مارتے اور عوطے کھانے دکھ کرائے اسٹیر با ہزبکل آیا۔ مهندر سکھ کو بانی میں با تھ بیا تی چھ گذدور تھا۔ وہ تیزی سے تیز باہرا اس کی طرف بڑھا۔ مهندر نے اُسے قریب آتا دیکھ کریا نی کے ساتھ جدو جہد کا اُرا دہ ترک کر دیا اور اپنے دونوں باتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ سلیم بروقت اس کا باتھ ہز بگر سکا اور وہ ایک لمحرکے بلے یانی میں چھپ گیا۔

" دُوب کیا ۔۔۔ دُوب کیا ۔۔۔ بہندر دُوب کیا ؛ لڑے تور بیا اسے عظے۔
اچانک مہندرسنگھ ہاتھ ہا وُں مارتا ہوا یا نی کی سطح پر ظاہر ہو ااور سلیم نے اس کے ہر

کے بال پکٹے بینے سلیم تیرنا جانیا تھا۔ لیکن دُوبت کو بچانے کے لیے طافت اور تجرب

کی صرورت تھی۔ مہندر نے بدخواسی کی حالت میں اپنے ہا تھ اس کی گردن میں ڈال

دیا اور دو نول یا نی میں ڈبکیاں کھانے گے۔ چند غوطے کھانے کے بعد سلیم کا ہا تھ

کنارے کی گھا س تک بہنچ گیا۔ اننی دیر میں مجید ' بلونت سنگھ نے اپنے بھائی کانام سنے

درخوں سے اُترکر اس طرف بھاگ رہے تھے۔ بلونت سنگھ نے اپنے بھائی کانام سنے

ہی آتھ دس فی اور بھی ہنی سے چھلانگ لگادی تھی لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے سلیم

مہندر کو خطرے کی ذریعے باہر لا چکا تھا۔ یا نی سے باہر نیکل کر اپنے بہو من و مواس پہ

وابو یا تے ہی مہندر سنگھ نے گندن لال کی طرف دیکھا اور اوسے گالیاں دینے لگا۔

بھی ان کی تقلیدی ۔ اس پر ابتدائی حملہ اس فدر شدید تفاکد کُندن لال کوصفائی کا موقع ہی بنالا ۔۔۔ اور حب اط کوں کے ہاتھ ذرائٹ سن ہوئے تو اس کی آواز اس کے قابو میں بنائل ہے قابو میں بنائل ہے اس کے قابو میں بنائل میں ہوئے دے کر اُس کیا نے کہ کوئٹ شن کی وہ چلا دہا تھا ''ارے اسے کیوں مارتے ہو۔ دھکا دینے والا توموش کی مخا'' لیکن سلیم کی پیمنے و کہا رکو صرف اس وقت قابل توجہ جما کیا جب کندن لال ابھی مخا'' لیکن سلیم کی پیمنے و کہا رکو صرف اس وقت قابل توجہ جما کیا جب کندن لال ابھی

مجیداور ملونت سنگھ کسی تمہید کے بغیر کوندن لال بریل بڑے کچھادر اط کوں نے

دونین ایم کھانے کے بعد حبب سلیم ٹوکری سے ہے کردور بٹیم گیا تو مهندی ال نے ایکے بڑھ کرٹوکری سے ایک آم نکال کراسے دینے ہوئے کہا '' یہ کھاؤ بٹیا ہت

سلیم نے اس کے ہاتھ سے آم ہے لیا۔ کم سن اللے کی نے اسکے بڑھ کر ٹوکری ہے ایک اور ام نکالتے ہوئے کہا را برتھی بہت مبٹھاسے ، لو!"

ساتقیوں کی منسی نے سلیم کو قدرے بردینان کر دیا ۔ لاکی نے امل کے بعد مر كها درلونا! سيح كهني پهوں ، بهت ميٹھا ہے "

لا کی کی ال نے کہاید کے اوبیا! برتماری بین ہے " سلیم نے لڑکی کے ہاتھ سے آم مے لیا اور وہ نوش ہوکر بولی اور تمہار انام سلیم

" بان! "سليم ني أيسترسي حجاب ديا.

«میرانام لبننن سے !"

سليم فاموش ديا لاكى كچيرسوچ كربولى يوتم في مهندركونهرس كالاتحانا؟" سليم كى خاموشى برمهندر في مواب دياي كالبنتى! اس في محص كالانفا-

لڑکی نے بھٹ دوا م کال کرسلیم کویبٹس کر دیاے " بس میں بہت کھا پکا

ہول "سلیم نے عُذر میش کیا۔

سلیم کے اسکار ریسنت نے مالیس ہوکر آم کھڑ لوکری میں رکھ دیے اور کچھ سویجنے کے بعد محمالتی ہوئی مکان کے اندر حیلی گئی بنجب دہ واپس آئی تواس کے ہاتھ میں ایک کرایا تھی۔ " لویہ لے لو " اس نے گھیاسلیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہ

لڑکے کھلکھلاکر ہنس بڑے لیکن لڑی ان کی ہنسی سے لاپروا ہوکر گڑیا دینے ہر اص

سردہی تھی۔اس کی ماں نے کہا رو میگلی! بھائیوں کو گھیا نہیں دباکرنے !

جولاتی کا مهینه تفا واسکول میں گرمبوں کی مجینیاں ہو حکی تھیں وایک سلیم گاؤں کے باہرائم کے باغ میں چارپائی پرلٹا گھری نیندسورہا تھا، ایک کتاب اس کے سر بانے بڑی مہوئی تھی، مجید بھاگما ہوا ایا اورسلیم کے بازو مکیٹ کر جھنجھوٹ نے

ہوتے بولا "ادے اعقو!" سليم في جونك كراس كى طرف دىكيھااوراس كا مائق جھتك كر بھيرا ككھيس بند

"ارك بوستى أعظة مويانهين ؟"

" مجيدك بي مجهة ننگ مذكرو!" سليم كروط بدلت بهوت برشرايا -

«ارے اُعظتے ہویا نہیں ؟" سلیم نے جواب دینے کی بجائے تکیے میں ممنہ جھیا لیا۔

مجيد نے چاريائی كوايك طرف سے اٹھاتے ہوئے" ايك ... دو ... بين ! كها اورسليم رط هكتا برواندين ببرار الماروه غضبناك بهوكمه أميم الوراس باس كونى اور کارآ مدچیزرز پاکر دونوں ہا محقوں میں آموں کی سُوکھی ہونی کھٹلیا ل سے کر عبد کے بیچے بھا گا۔ مجیدکھی ایک اور کمجی دوسرے درخت کی ارسے کرابنے آب کو بجادہا

تقالیکن حب سلیم نے ایک درخت کے پنیچے سے دو کچے آم اُٹھا لیے نو وہ جلا یا ۔ آر

"ادهريس بعديين دمكيول كا" سليم في بركت بوك أيك آم اس كى طرف دسے مادا۔ مجید نے درخت کی آڈ میں جیٹپ کر اپنے آپ کو بچالیا۔ سلیم نے کہا ''لیکن وہ دُورہے!''

« ہم پیدل نہیں جائیں گے، گھوڑوں پر آدھ گھنٹے کاراستہ ہے " سلیم نے پوچھای<sup>ر</sup> کیوں ارشد گھوڑھے پرسوادی کرلو گئے ؟" میں کہتے ہے تنظم میں

" بھٹی سیج بو کھیو تو مجھے ہموں سے زیادہ کھوٹرے کی سواری کا شوق ہے۔ لیکن تمہارے ولایت شاہ والے کھوٹرے سے ڈرتا ہموں!"

یں سلیم نے کہا یر اب میرا کھوٹرا شرادت نہیں کرنا، بھر بھی نہادے لیے بیدی کھوٹری تھیک رہے گی۔ مجیدتم چیا فضل کی کھوٹری سے تو!"

مجيد لولا<sup>رر ب</sup>صني چا افضل سے تم کهو!"

کڑا کے کی ڈھوپ اور اس کے ساتھ عضب کی گھمس تھی ،ار شدکے ساتھ گرکادم خ کمرتے ہوئے سلیم اور مجید دو بوں بیمسوس کر رہیے تھے کہ الیسی گرمی

میں شایدافصل گھوڑی پرسواری کی اجازت ہنوہے۔ حلافضا بھریا کے دروان کے بدا میز بھا کے درخہ

چاافنل مویی کے دروازے کے سامنے بڑکے درخت کے نیچے کھاٹ پر بھیا ہر بڑھ دہا تھا۔ اس کے قریب دوسری چاریائی پر شیر سنگھ لیٹا ہوا تھا جبو بسے کے دوسری طرف اسماعیل کے گردا تھ دس آدی بیٹے ہوئے تھے۔ کچھ دیرگفتنگو کے لیے موزوں الفاظ سوپنے کے بعد سلیم افضل کے قریب جا کھڑا ہوا۔ افضل کس

لفط برڈ کا اورسلیم نے جھک کر کتاب پرنگاہ ڈالتے ہوئے اس کی اصلاح کرئی الدی الدیم اپنی کہا ہے۔ الدیم النہ کہا نہوں کی کتاب شیرک نگھ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا: -

ر پیام بی پرسو! شیرسنگه نے بے لکلفی سے کتاب کھولی اور افضل کی طرف دیکھ کرمسکرانے لگا۔ سلیم نے کہا۔"چپا عینگ لگالونا ؟" "ادے ، میں تہا دے دوست کونے کہ آیا ہوں " مجید نے جر درخست کی اوسط سے سر تکالتے ہوئے کہا رام مجھے معلوم ہے "

"ارسے تمہارے تیجھے ارشد کھڑاہے۔ ادھر دیکھو!"

ادشد کانام سُن کرسلیم نے جلدی سے پیچھے دیکھااوراس کا عُصَد بریشانی اور مسترت کے مِلے جُلے جذبات میں نبدیل ہوکررہ کیا ۔ وہ آم اور گھلیاں زمین پرچینک کراینے ہاتھ جھاڑنے لگا۔

" بھئی نوب سوتے ہو" ارشدنے اکے بط ھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔

" نہیں میراخیال تھاکہ مجید مجھے بلاوج تنگ کرر ہاہے۔اگرتم جگانے توہیں تباید تمهاری آواز شن کریمی اعظ بیٹھتا " یہ کمہ کرسلیم نے مالی کو آواز دی " دیکھیومالی سیندوگا اور گونے آم جھاڑ کر پانی میں ڈالولیکن عظمرو پہلے ان کے بیسے کھانا ہے آؤ !"

ارشدنے کہا۔ " بھائی کھانا تو میں گھرسے کھاکر میلا تھا "
"اچھایا فی تو پیو کے نا ؟"

س بانی محیدنے بلادیاہے!"

سليم مالي كي طرف متوجه بمواير احتيا بحتى تم ام أمّار د د!"

مالی نے بواب دیا رہ جی گولے اور سیندوری ہم تو بیں نے صبح اُمّاد کر گھر بھیج دیا ہوں!" دیا ہوں!"

" نہیں! ہم دوسرہے باغ بیں چلتے ہیں!"

مجید نے کہا ''سلیم! اگراد شد کو بہت ہی اچھے آم کھلانا چاہتے ہو توسب او سادھو کے باغ میں چلتے ہیں۔ اس کے اہم ہماد سے سیندوری اور گولے سے بھی

مالى نے كها يوم بال جى إوليے اسم سارمے علاقے بيں كسى باغ كے نهيں "

" نهدِن بھٹی گرمی ہے ، مجھے ایسے ہی پڑھنے دو۔ پرسوں عینک سے آنکھیں دُکھے لگی خفیں ۔ تم نے نتواہ تخواہ میرے دور دبیے نترج کرا دیہے!"

اس نے بڑھنا شروع کیا ''ڈولی بیٹھدیاں مادیاں ہیں جیکاں .....۔''ادر ارشد جو ابھی تک جوزرے سے پنچے مجید کے قریب کھڑاتھا، اپنے مُنہ پر دونوں ہا تھ رکھ کرمہنسی صبط کرنے کی کوئشسٹن کر دیا تھا۔

، بی بی می بی می می می بی می بی می بی استی ای سایم نے کہا ہے اس می کہا نیوں کی کہا ہے ایک اس سے ہواب دیا۔ سکوئی بات نہیں!"اس نے بے پروائی سے جواب دیا۔

سلیم نے افضل کی طرف متوتر ہو کر کھار چیا جی اِ ذرا آپ کی گھوڈی باہرے

ب رق "اس گری میں! خبردارا سے ہانف کا یا تو! ابنے گھوٹسے کودن میں وبار نہلائے ہوا درمیری گھوٹری میں جیسے جان ہی نہیں!"

" پچا! شهرسے میرا دوست آباہے۔ باغ بیں ابچے آئم مالی نے جھاڈ لیے ہیں اور ہم سادھوکے باغ میں جانا چاہتے ہیں ۔" ہم سادھوکے باغ میں جانا چاہتے ہیں ۔"

ر دوست کے لفظ کامفہوم افضل سے زیادہ کون جھتا تھا۔ اس کے لیجے بیں

اچانک ملائمت الکئی در کهاں ہے متهادا دوست ؟ اس فے سوال کیا۔

" وه کهراهی " سلیم نے ادشد کی طرف اشارہ کیا ۔ پریسی پر

"ادسے پڑے سے لکھے لوگ دوستوں کی آو مجلکت اسی طرح کیا کرتے ہیں ؟ آو مجنی سرکو!" رآئو!"

السد جبوزي برميره كرهجكما مواآك برطها

" ببير جا دُيلِيا!"

الشد شرات بهوئے افعنل کے فریب ببھر گیا۔ « جاؤسلیم شربت لاؤ!"

" جي ميں نے پاني پي ديا ہے "

ر بھتی آج کل بیاس جلدی لگ جانی ہے۔ جاؤں سلیم!" سلہ بی تاریب بین میں دور اس کان اور اور کا کہ ایک گلاس بیدا ہ

سلیم بھاگتا ہوا شربت ہے آیا اور ار شدکو ایک گلاس بینا پڑا۔ افضل نے کہا یو کیوں بر تورداد! گھوڑے کی سواری آئی ہے نانمہیں ؟"

ار شد نے ہواب دیا رسم بہت معمولی کھی کھی کھی کہی گاؤں کے مریض آباجی ارشد نے جواب دیا رسم بہت معمولی کھی کھی کھی کھی گوٹ اگر شریم ہوتد کے لیے گھوڈ اگر شریم ہوتد میں اس کے لیے گھوڈ ایک شہیں جانا۔ ابھی مک مجھے ابھی طرح سواری ہنیں آتی "

انس مے پاس مہیں جانا۔ ابھی مک جھے اب می طرف فرار می ہیں ہی۔ « سلیم تمہیں سکھا دے گالیکن پہلے دن ہمادی چھوٹی گھوٹری برسواری کرنا۔ رہے: را

تم ڈاکٹر شوکن کے لڑکے ہونا ؟" "جی "

" بھئی وہ توہمارے بڑے مہر مان اور بھائی جان کے دوست ہیں سلیم! لینے دوست کے لیے گھوڑے کی زین اچھی طرح کس دینا ۔"

> مہنت اچھا چاہاں! سلیم اور مجید بھوڑی دیرمیں گھوڑوں پر زمنیں ڈال کر آئے۔

تا مند وه سوار مهور جد عقر توافضل نے کہا " دیکھو بھٹی گھوڑوں کو تیز منظلانا حب وہ سوار مہور جد عقر توافضل نے کہا " دیکھو بھٹی گھوڑوں کو تیز منظمیا تہارا ساتھی انجان ہے اور آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ شام تک شاید آندھی یا بارکش آئے، اس لیے عبدی آنا!"

"بهت الچیا چیاجان! ہم جلدی اُجائیں گے " باغ میں پنچ کرسلیم، مجیداورارشدنے گھوڑوں کی زمینی آنارکر اُنھیبن

در نفتوں کے ساتھ باندھ دیا۔ مالی سے آم لے کر پانی کی بالٹی میں ڈال دیا اور نور تقوری در میں برتینوں باغ سے کچھ فاصلے پر ایک کھلے میدان میں گھوڑ ہے نبریس نانے لگے۔ نہانے کے بعد انھوں نے نبر کے کنا دے بیچھ کر آم کھائے عدار سے تھے۔ ارشد کچے در کھوڑی کوسر سپ دوڑانے سے گھر آبادہا لیکن جلدہی اس ى جَمِك دُور بهوكَنَى - تام حب كونَى كھائى سامنے آتى نواپنے ساتھيوں كى تقت ليد

كرنے كى بجائے كھوڑى كوروك لينا الك مرتبراس كى كھوڑى اس كى كوئشش ہے باد بود ایک جیموٹی سی کھائی بیسے کو دگئی۔ اس سے اس کا توصلہ بٹرھ گیا۔

> "سلیم! بھئی برگھوڑی نوبہت اچھی ہے " اس نے خوس ہو کر کہا۔ دىكىمائىم يوننى گھرانے تھے."

شام کے فریب اگرچہ دھوی کی تیزی کم ہو چی تھی لیکن قبس پہلے سے بھی نیادہ تفااوراس کے ساتھ ہی مغرب کے افق پر آندھی کے آتنا رنمود ار مرواہد تھے۔

سلیم نے گھوٹراردک کر کہا یہ مجید!اد صرد مکھو،آج آندھی آئے گی جیبواب گھر مجیدنے اس کے قریب بہنچ کر اپنی گھوٹری سے اُنٹرنے ہوئے کہا '' ذرا گھو**ڑو** 

كالسينه شو كمد جات نويطية بهن دريز جيا افضل خفا موكا" ارشدنے کہا " تھنی کھے دیر ہوجائے کی ، جلو!" سكيم نے كها روزنم آج بهمادے پاس رہونا!"

«نهبين تميني إمين گھر ہيں نبا كرنه بين آيا۔ ابّا جان خفا ڇوں سكے '' مجيد نے کہار" تم فکر مذکر و سليم تمهيں اپنے گھوڑے پر سجھا کر بھوڑ آئے گا" سلېم نے اس بات کی تائید کی " ہاں ار شد بیر گھوڑی ہم گاؤں میں حیور د ہی

كُ اور مهر ملي تهبيل اينے سائف شھاكر شهر مهور أوں گا. الشداس بات مصلتن ہوگیا۔ مفوری دبر ہرکے کنارے کھوروں الدہ م توسله کاموقع دینے کے بعدسلیم اوراد شد بک زبان ہوکر مجید کواس بات کا قائل

اور کچھے ادھرادھری باتیں کرتے رہیے۔ مجید کوکئی دلوں کے بعد افضل کی کھوٹری پرسوادی کاموقع لا تھا۔اس نے يجيك سي أمط كر كهورى برزين دالى اور اس برسوار بوكيا. "كمال جارب مع مو ؟" سليم نے سوال كيا . " ذراجكرلگا نا ہوں۔ آؤتم بھی!"

سلیم نے جواب دیا "نہیں بھی میں گھوڈے کوہنیں بھگاؤں گا،" لیکن حب مجيد نے قريب ہى ايك كھيت ميں كھوڑى كو بھگاتے ہوئے دوتين بارياني كى كھائى کے اوپرسے کھلانگ لگاکر ارشدسے دادحاصل کی توسیم اپنے فیصلے پر فائم نہواسگا اس فے جسط سے اپنے کھوڑے کو لگام لگادی اور زین کے بغیراس برسوار ہوگیا. ارشد کے بلے دوسواروں کا مفاہد دلجسی سے خالی نہ تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو

كمدان كى طرف دىكھ دہا تھا ۔۔ باغ كے مالى نے اس كے قريب الكركما "مجتى! تم بھی چیڑھ حا ڈاپنی گھوڑ می پیہ \_!'' ادشدنے بطا ہر باغبان کی طرف نوج کرنے کی ضرورت محسوس مذکی تاہم اس كي يعتماشاني كي عيتيت ميس كمراد بنا صرارنا تفار عقورى دير بعدسليم فياس کے قریب آگر کہا بدارشد آو تم بھی ایر گھوڈی سرکش نہیں ہے۔ آج تم اسی کو بهكاكر دلكيمو، أتنده مين تهيس اينا كهورا دياكرون كا"

ارشد في جواب دبايسبن تها دي طرح ننگي پيھير پسوادي نعيس كرسكوں گا " "ا پِھَا توميں تمہيں ذين ڈال دينا ہوں؛ پر کننے ہوئے سليم اپنے گھوڑے سے ممود بطااوداس کی باگ ار شدرے ماتھ میں دے کر گھوٹدی پرزین ڈال دی۔

کرنے کی کوششن کرد ہے تھے کہ اب تمہادی گھوڈی کا پسینہ سُو کھ چکا ہے، اس لیے دیر نہ کروادد مجید ہر مادا تھیں یہ کہ کرٹال رہا تھا کہ ابھی شام ہونے میں کانی دیرہے۔ آئی جلدی کیوں کرنے ہو۔۔۔ چونکہ مغرب کی طرف گھنے درختوں کی اوٹ

مقی اس لیے وہ افق پر اکٹھے ہونے والے گردد غبار کی دفتار کا صیمے اندازہ نہ گا سکے لیکن اچانک سورج جیئپ کیا ادرباغیان نے آواز دے کر کھا:۔

« بھٹی آندھی آگئی! تم اب جلدی گھرنیچو!' سلیم نے کہا ی<sup>ر</sup> چلوارشد' ہم <u>چلتے ہیں</u>!''

سلیم اورار شدهبدی سے سوار ہو گئے ۔ وہ زیادہ دور تہیں کئے تھے کرمید جی سریٹی گھوڑی دوڑاتا ہواان کے ساتھ املا کہی سٹرک پر نقریبًا ایک میل تینوں ایک ساتھ

گھوڑے بھگاتے دہے۔ اس کے بعد حبب وہ کھبتوں میں سے گزرنے والی بگڈٹڈ ا برا تری توسلیم نے ابنا گھوڑا آگے کرتے ہوئے یو ارشد تم میرے بیچے رہواور مجد

ا کی سے بیات ہے۔ بگر نظری بروہ عمولی دفیار سے چلتے رہے۔ داستے بیں جب کوئی کھائی افا سلیم اد شد کوخبرداد کر دیتا ۔ المدھی سے باعث فضا پر تا دیکی مسلط ہورہی تھی مغر<sup>و</sup>

الاشددوراسنبھل کر بیٹھو!" سلیم نے مٹر کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہااور " ارشد دوراسنبھل کر بیٹھو!" سلیم نے مٹر کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہااور

م گھوڑے کی رفیار ذراتیز کر دی۔وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انھیں آندی کے آئے دیادہ ان کا میں آندی کے آئے گئے ا آگھیرا۔ ابتدائی مجھو کے زیادہ شدید نہ تھے۔ سیکن کر دوغبار کی ناریکی میں ان کے لیے

راسته دیکھنامشکل ہوگیا۔ارشد جیلارہا تھا <sup>در</sup> بھائی مجھے کچھ نظر نہیں اتھا!" مید بیچھے سے اسے نسٹی دیے رہا تھا: 'تم اطبینا ن سے گھوڑی پر بیٹھے <sup>ہم</sup>ا ﴾

ہتہیں سیدھی گھرہے جائے گی۔"

ہربدین سے بین ہے ۔ تصورتی دیر بعد بادل کی گرج سنائی دی اور موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ سلیم نے ایک بڑکے درخت کے نیچے کھوڑ اروک لیا اور اس کے بیچھے آنے والی گھوٹیا خود مخود رک گیئیں۔

" لْكُ كِيول كَتْرٌ ؟ مجيدني كها ـ

سلیم نے کہارہ ذراگر دہیچھ جائے تو چلتے ہیں "

ادشدنے دونوں ہا تقوں سے اپنی آئنمیں ملنے ہوئے ملتی آواز میں کہ آیا ں بھتی ذرا تظہر جاؤ امیری آئکھیں مطی سے بھرگئی ہیں۔ مجھے کچھ نظر نہیں آتا !" بادل کی گرج کے ساتھ موسلاد ھارباریش ہونے لگی ۔ گرد تفویدی دیر میں

بادل کی گرج کے ساتھ موسلاد ھاربارش ہونے لگی ۔ گرد تفوظ ی دیر میں بیٹے گئی کر د تفوظ ی دیر میں بیٹے گئی کی دیر میں بیٹے گئی کئی۔ میں نام میں ایک میں نام میں ایک میں نام میں ایک میں نام میں ایک میں نام میں ن

مجیدنے کما "معنی اب دائ ہورہی ہے۔ بہاں بھیگئے سے کیا فائدہ جاو ا"
ارشد کچھکتے کو تھا کہ اچانک پاس ہی ہم کے ایک بلند در خت کا تناٹوٹ
کربڑکے درخت کے اوپرگرا اور اس کی کئی ٹہنیاں اپنے ساتھ سمٹنا ہوا زین
پراکرہا۔ گھوڑے ایک خوفناک اہمٹ سے بدحواس ہوکر ادھرا دھرا کھوڑی جند
سلیم اور مجیدنے فور اُ اپنے اپنے جانوروں پر فابو ہا لیا لیکن ادشد کی گھوڑی جند

قدم دورنگل گئی۔ بیشتراس کے کہوہ اپنی بدحواسی بہذفا بدیا کہ باگ کھینچنا، ایک درخت کی جھکی ہوئی شاخ سے اس کا سر کراگیا۔ بدرسانہ

جب سلیم اور مجیداس کی مدد کو پنیچ، وہ زمین پر بے ہوش بڑا تھا۔ دونوں بیک وفت گھوڑوں سے کو دبڑے اور ارشد! ارشد! کتے ہوئے اس

کے قریب مبیطے گئے۔سلیم نے اس کاسراپنی گو دمیں ہے لیا یجلی کی چمک میں اس

نے دیکھاکہ ارشد کے ماتھے سے نون کا فرارہ جھوط رہا ہے۔اس کے نون کا ہرقط منجمد بهوكرره كيا دايك ثانيه كے بعدوہ چلاّيا "ادشد! ادشد! اوراس كي أواز

حلن میں اٹک کررہ کئی ۔اس نے انتہائی ہے کسی کی حالت میں مجید کی طرف دیکھا۔

" مجید!" سلیم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا " اب ....!" اس ایک لفظ

میں کئی سوالات اور کئی التجاؤں کے ساتھ سلیم اینے ان احساسات کی نرجانی مھی کر چا تفاکرتم بڑے ہو، تم ہت کچھ سمجھتے ہو، تم بت کچھ کر سکتے ہو، تباؤ

اب كياكيا جائے، بناؤاب ہم كياكر سكتے ہيں ؟" اور مجید نے اس کے بعراب میں حلدی سے اُسطّے ہوئے کہا ۔"نم میری کھوڑ

کی باگ بکڑو، میں اسے اپنے ساتھ لا دکر گھرلے جاتا ہوں۔ تم یہاں سے سیدھے

سنسرجاكرة اكره صاحب كوبلالا و يجوثي گھوڑى كوجانے دو، وہ نود كور كھر پہنچ

سلیم نے اچانک پیمحسوس کیا کہ اس میں غیر معمولی فوتت کی جائے ہے۔وہ جلدی

سے مجیدی گھوٹری کویاگ سے کیٹر کرنے آیا۔ عبیدنے ارشد کو اٹھا کر کھوٹری پر ڈال دیااور بھرسلیم کا سہارا ہے کر اس کے بیچے بیٹھے کیا۔ ابیسے طوفان میں ایک

بهے ہوس ساتھی کو اسکے بھھا کر اے جانا اسان بات نہ تھی لیکن مجید کی جسمانی فت کام آئی۔اس نے ادشد کے پیچھے بیٹھ کر ایک ہاتھ سے اُسے اپنے سینے کے ساتھ

چشالیا ۔ دوسرے ماتھ میں باگ تھام لی اور کھا <sup>روسلیم</sup>!نم اگسروفت پرڈاکٹر صا

کولے آئے تو تہادے دوست کی جان بچ جائے گی " مسلیم نے بھاگ کدا بنے کھوڑے برچیلائگ لگادی لیکن چید قدم دُور

هاروه مجید کی طرف م<sup>ط</sup>راا در کهنے لگا <sup>رر</sup> د مکیھو مجید! یه زخمی سے ، اسے احتیا ط<u>سے گھر</u> بنیانا یمیں ڈاکط صاحب کولے کدامھی ابنا ہوں "

مجيد في مواب ديا " ارشدميرا مهي دوست سع سليم تم فكر مركرو، جلدي جادًا" سلیم نے کسی توقف کے بغیر کھوڈے کو ابڑ لگا دی۔

' کھوڑا آندھی اور بارس کے سامنے اپنی گردن جھائے بوری فوّت کے ساتھ جاگ ر ہاتھا ۔ تادیکی ہر لحظ بڑھ رہی تھی سلیم کو صرف اتنامعلوم تھاکہ اس کا درخ شہر کی طن تقاروه بگرندی اور راسته سے بے نیاز موکر دھان اور مکئی کے کھینوں کو عبور

كرد بالقاء حب كُنّ ك كهيت فريب آنے نووه كسى كھا فى ميں كھوڑ اورال ديا -قریبًا دیر همیل اسی طرح مط کرنے کے بعدوہ شہر کی طرف جانے والی کی سطرک تک

سلیم اپنی زندگی میں نشاید دیلی باد انتہائی سنجیدگی ،خلوص اور در دکے ساتھ ارض مطا کے اکس مالک و مختار کے حضور میں التجائیں کر رہا تھا مو ڈندگی اور موت برقادر سے۔ ہرسانس کے ساتھ اس کے دل سے یہ د عائیں نکل رہی تھیں۔ اللہ ا ارشد کی جان کیا۔ میرسے مولیٰ اس بررهم کر۔ بہیری علطی تھی ' اسے اس کی سزا نہیں ملنی جاہیے۔" سلم كوليقين تفاكه خلا ايد نيك بندول كى دُعاين قبول كرنا سعداس بيدوه كهدا تفايه ياالته! مين بترانيك بنده مبول كاله مين آئنده نماز اور روزه فضانه بين كرول كايم من ارتد کو کھی ترانیک بندہ بننے بر مجبود کرول گا۔ یاالٹد! اس کے مال باب اِسے بیاد کرنے ہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی۔ اس کی تھی بہنیں ہیں۔ اگدوہ ....؟ سلیم کی آلھوں ہے اُنسواُبل پٹیسے۔ اُسے بارش ، آبدھی، کیچڑاور پانی کا احساس نک نہ تھا۔ کھوڑا کئی اُ

ر کرتے کرنے بچالیکن سلیم نے دفتار کم مذک ارشد کے مکان کے فریب پنچ کرو، کھوٹے سے اُتراضی کا پھاٹک الدرے

بند تها سليم في "فراكر حي إداكر جي إإ" كهر جند آوازي دي ليكن اس في محسوس كياكه بارش اور آندهى كے شور ميں اس كى آواز ذياده دور نهيں جاسكتى يےندبار بھالگ

كود هكادينے كے بعد أسے نبيال آماكہ وہ بچا تك كى سلانوں بيں ہانھ ڈال كر اندركى كُنْرَى کھول سکتاہے بنانچمعمولی کوئشش کے بعداس نے کنٹری کھول لی ادراس کے بعد بھا تک ہوا کے زورسے خود بخود کھل گیا سلیم کھوڑے کی باگ بکرے سے عن میں دافل

ہوا بکروں کے اندر بجلی کے لیمپ روشن تھے اور در بچیں ادر در وازے کے شیشوں سے رونسنی برآ مدے میں آرہی تھی۔

رط کرجی اط کرجی ا!" سلیم نے آوازیں دیں۔ کمرے کا دروازہ کھلاادرکسی نے با ہزیمل کر برآ مدے کی بنی کابٹن دباتے ہو

يدار شدكا يوكريفا يسليم كواس ف ارشد ك سائفكني بارد بكها ليكن آجاك تووه برئى طرح كيرط ميس لت بت تها، دوسرك اس كى المغير متوفع هى سليم في

كهاير فأكشرجي كوبلاؤ!"

نوكرني حواب دباي فواكطرجي بهان نهيس!"

"كمان بين ؟" سليم في بديواس الوكرسوال كيا-

« وه بها <u>سے نبن کوس دُورایک گاؤ</u>ں میں مریض کو دیکھنے گئے ہیں" «توميس وہاں جاتا ہوں! گاؤں کانام کیا ہے ؟"

« گاوّن کا نام ... بھتی مجھے یا دنہیں آنا ۔ ارشد کو یا د تھالیکن وہ بھی <sup>سمہی</sup>ں

عا ثب ہے۔ شاید وہ کہیں باہر سے ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جیلا گیا ہے۔

نے دگ بدت براستان ہیں!"

سلیم نے ادشد کا تذکرہ کرنامناسب مذہبے ہوئے کہا " گھرسے پنہ کو اندیس

« مِعْنَى إوّل نو كَفروالوں كومعلوم هنيں ہو گااور اگر انفين معلوم ہو بھی توتم السے

طوفان میں وہاں کیسے بنیج کے اور بھر ڈاکٹر صاحب ایک مریض کو جھوٹ کرنما ہے ما عداندهی اور بارش میں کیسے جل بطریں کے تم اندر انجاؤ کھوڑے کوستون کے

ماعة باندهدو، شايد تقوله ي ديرميس مجھے نام يا دائجاتے يجلاسانام بيداس گاؤں کا۔ وہاں چودھری دھیم جنن رستاہے ، وہ اسی کے علاج کے لیے گئے ہیں "

> "ننگل والا مچودهري رحيم كخن ؟" "ارسے ہاں بھتی ننگل برط انٹکل!"

"ميں جاتا ہوں!" سليم نے كھوڑے كى دكاب بيں ياؤں ركھتے ہوتے كها۔ " بھٹی! میں نے تنہیں ار نسد کے ساتھ کتی بار دیکھا ہے۔ دیکھو اگر تم ننگل جاؤ ترڈاکٹرصاحب سے کہنا کہ اکمہ استندان کے سابھ ہے تووہ گھر ہیں کیسی کے ہابھ

بنام بهيج دين ـ گرواكب بدت بريشان بين!" الشدكي مال في بالهر بكلية بهوت كها يرمكون بيد غلام على إ"

" بى ايك لشركام يد قراكش جى كوبلانے آيا تھا۔ اب ان كے بيچھے جاد ہا ہے ۔ المن أسع ارشد كے متعلق كه ديا ہے - اگروه وہاں جو انوڈ اكٹر صاحب ہميں نمرکردیں کے اِ"

الشدكى ال في كما ير بان بيبا ايكام ضروركرنا!" ". في بهنت أيخيا!"

الرشد كى ما سف ذرا أكر بشره كر بجلى كى دونشنى ميس غورسے اس كى

سليم في كوئي جواب مزديا . ارشدى مال في كها يستمها اكون بيما دير ، سلیم نے متذبذب ہو کر مجواب دیا۔" جی میرے بھائی کو گھوڑے ہے ا كر جوط أكني سے!"

"ا بھا بیٹا جاد ا خدا اسے تندرستی دے '

سلبم نے کہا " جی اد شد کے متعلق آپ فکر یہ کر ہیں۔اگر دہ ڈاکٹر صاصب کے ساتھ مذہوا نوپا س ہی ایک اور گاؤں میں اپنے ایک دوست کے ہاں ہو

میں صبح ہونے معے پہلے آپ کواس کے متعلق اطلاع دول گا!" معتم ارشد كوجانية بهونا ؟"

" جى دە مىرىك ساخلى پىلىھتا ہے "سلىم نے بەكە كىكھورسك كوابر لكادى کھیںت' بکٹرنڈیاں اور دیمانی راستے پانی میں جھیے ہوئے تھے ہوا کی تیزی کسی

تک کم ہو چکی تھی لیکن بارس اسی طرح تھی سلیم کو راست تلاش کرنے میں نیال

رِفَت مُحْسُوس نهُرُونَي إسُّ علائف كاكوني درخت ايسا نه نفها حس كي تصويراس ا فہن پر نفنش نہ تھی۔ اس اسمط دس میل کے رفیے میں وہ اپنے گھوڑے ہرگیا چکه لگا چکا تھا۔

جب ده گاؤں میں داخل ہوا توموسلا دھاربار شمعو بی بوندا باندی <sup>ہی</sup>ا

تبدیل ہو دیکی تھی۔ ناہم گاؤں کی گلیاں سُنسان تقیس اس نے ایک مکان کم دروانے پر دستک دی۔ اندرسے ایک کُتا جھونکنے لگا۔ اس یاس کے مکالل

میں بناہ <u>لینے</u> والے کنوں نے اپنی اپنی جگہ سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی -ا<sup>دھ</sup> عمر کاایک آدمی دروازه کھول کربا ہز نکلا۔

طرف دیکھتے ہوئے کہا ی<sup>ر</sup> بیٹیا! تنہیں ایسے طوفان میں ڈرنہیں لگا گھرمیں کو تی ڈیال

سلیم نے اس کے سوال کا انتظار کیے بغیر کہا یور صری رسیم خش کا مکان

"اسی گلی کے موٹر بریکی ڈلوڈھی والااسی کامکان ہے "

سبعتى ذراميرك ساتق حلور شهرس واكر صاحب ان كے كھرات موت

ہں میں ان کی تلائش میں آیا ہوں!"

" جلو!" دیمانی یه که کرسلیم کے آگے جل دبا۔ ڈیوڈھی کے سامنے بہنچ کراس نے کہا" یہ ہے ان کامکان!"

وليورهي مين ايك أومي چاديا تى بير مبطحا جُقة يي رہا تھا، ديها تى نے اس سے كها.

«مهنی فضل دین ! ڈاکٹر صاحب بہیں ہیں نا ؟" " ڈاکٹر صاحب بیجھک میں ہیں اور یہ گھوٹر سے پر کون ہے ؟ او مجنی ! گھوڑا

اندرے آو ا بارس میں کیوں کھ اسے ہو!" سلیم نے کہا "نہیں مجھ عبلدی ہے نم ذراط اکر صاحب کو عبلادو!"

وتم الفيل ليني آئي بهو!"

"بان کے نظے کوچوط آگئی ہے تم جلدی سے بلاؤا مغیس!" لؤكر بهاك كراندر حلاكيا مخورى ديرمين وه دالس آيا نواس كے باتھ ميس ليمب تقااوداس كے پیچیے ڈاكٹر شوكت چلے اسے تھے!

" کون ہے ؟"ڈاکٹرنے درواذے سے باہر حجانکتے ہوئے کہا۔ ار جات ، رہے ہا۔ اسلیم نے کہا یہ ڈاکٹر جی آپ جلدی سے میر سے ساتھ جلیں ارشد ذخمی ہے!" سے!"

"ارشدر نمی ہے! لیکن تم کون ہو؟" " جى مين سليم جون ارشدائج بمارك كافرن آيا تقاروه بمارس سائق

www.allurdu.com

ww.allurdu.com گھوڑے پیسواد تھاکہاس کا سرد دخت سے محکدا گیا۔ میں شہرسے ہو کر آیا ہوں! "اب کہاں ہے ارشد ؟ "

" جی وہ ہمادے گھر بیں ہے۔ آپ جلدی کیجئے۔"

صاحب کا گھوڈا نیاد کر دو!" سلیم نے کہای ڈاکٹر صاحب! گھوڈا نیا دکرنے میں دیر ہوجائے گی، آپ

میرے بیچے بیٹھ جائیں ہم ایک پل میں وہاں پنچ جاتیں گے۔ارشد بہوش ہے۔ ڈاکٹرنے گھراکر کہا۔" کھٹرو! میں ابنا تھیلالے آؤں!"

۔ ڈاکٹر صاحب نوکر کے ہاتھ سے لیمپ چھپین کر اند دھیا بگے اور آن کی آن بیں اپنا ٹیںں جس

سلائیے تقیلا مجھے دہیجیے''سلیم نے ڈاکٹر کی طرف ہاتھ بڑھانے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ کے بغیر تقبلااس کے ہاتھ میں دیے دیا سلیم نے گھوٹر

ڈاکٹر صاحب نے کچھ کے بغیر تھبلااس کے ہاتھ میں دیے دیا سلیم نے کھوڑ کو ڈیوڑھی کی سیڑھی کے قریب لاکر کھڑا کر دیا اور ایک دکا ب سے اپنا یا وّں نکالتے ہو ّ

كهايه آپ اس ركاب ميں پاۋں ركھ كرميرے پيچھے بيٹھ جائيں!" نوكرنے كها يسجئى تم ڈاكٹرصاحب كو آگے بيٹھنے دو اور نود نيتچھے بيٹھ جاؤ'' سلسان كرد داكھ ہمریاس وفروں بریڈ نہدر ہواں سكد گ

ورف الله المارة والمرف به المسيف و الدين المارية المارة المارة المارك المارة المارك المارة المارك المارة المارك المارة المادي و المارة المارة

ڈاکٹرنے کہا <sup>پر</sup> مجھتی! فداسٹبھل *کرچ*لو!" « جی آپ فکر نرکرس ''

گاؤں سے نکلتے ہی ڈاکٹر صاحب کے مختلف سوالات کے جواب ہیں۔ فے مختصراً سادی سرگزشن بیان کردی۔

داکٹر صاحب نے سوال کیا "کیانم ہمارے گھرمیں بیبتا آئے ہوکہ ادت

ہے ؟ و بى نهيں ان كاخيال تھاكەارىنىداب كے ساتھ ہے۔اس ليے ميں نے

النفين بديشان كرنامناسب منهجها."

«تم نے بہت اچھاکیا!" بارس تقم مجی تھی اور بادلوں کی بھٹی ہوئی رواسے کہیں کہیں نارے جمانک

باد ن میندگون اور جبینگرون نے آسمان سرپر اُتھار کھا تھا۔ تھکا ہوا گھوڈا کردن حبکا کراپنی بے بسی کا ظہار کر دہا تھا۔ ناہم جب بھی سلیم اسے ایٹ لگانا، اس کی دفناد تیز ہوجانی ۔ گاؤن تک پہنچتے پہنچتے ڈاکٹر صاحب سلیم کی طرح کیمپ ٹرمیں

افضل گھرکے بینداور آدمیوں کے سابھ درو ادسے سے باہر کھڑا تھا۔ اُس نے گھوڑے کی آہرٹے ٹسننے ہی دورسے آواز دی ''سلیم! ڈاکٹرصا حب کورے آئے ہ'' '' ہے آیا ہوں بچا!'' اس نے مبند آ واز میں کہا۔

سببت دیدلگائی تم نے!" " ہمت دیدلگائی تم نے!" در میں بیگا سی سی سی شد سی سے "

" بچایننگل کے ہوئے تھے۔ادشداب کیسا ہے ؟" " فداکا سکر ہے کہ اسے ہوئٹ آگیا ہے۔"

یران سینکروں انتجاو کی کاجواب تھا جوسلیم نے سادے داستے خداسے کی تھیں ۔افضل نے آگے بڑھ کر کھوڑے کی باگ پکڑی کا۔

جب وہ اندرداخل ہوئے توارشدلبنر پرلیٹا ہوا تھا اورسلیم کی ماں اس کا سراہنی گود میں ہے کراسے بیکھے سے ہوا دے دہی تھی۔ گھر کی لڑ کیاں اور عوزنیں اس کے گرد جمع تھیں۔

اففنل کے اشارے سے تمام عورتیں دوسرے کمرے میں چی گیئں۔ ارشد نے ایسے باپ کی طرف دیکھا اور تادم ساہو کر آئکھیں جھکالیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اطمینان سے اس کے قریب بیٹے تہوئے کہا یہ شہسوا ربننا آسان نہیں بیٹا!" حبب ڈاکٹر صاحب ارشد کے سرپر بیٹی باندھ دہدے تھے، سلیم ہمانے کے بعد کی باندھ دہدے تھے، سلیم ہمانے کے بعد کی بیٹے بدل کرسبحد کا دُن کر رہا تھا۔

نماد کے بعد جب وہ ارشد کے کمرے میں داخل ہو اتو ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف محبت بھری نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔" بٹیا! کہاں گئے تھے تم ؟" "بی میں نمازیٹ ھے گیا تھا۔"

ڈاکٹرصاحب نے سلیم کے داداکی طرف متوجہ ہوکر کہا یہ جو دھری جی اآپ کا پوتا بہت بہا درہے۔ حب اس نے کہا کہ میں شہرسے ہوکر آبا ہوں تو مجھے لقین نئین آتا تھا۔''

" یرانفنل کا شاگردیے۔ گھوڑے کے سواا سے کسی چیزسے انس نہیں۔ فدا آپ کے بیجے کوشفا دے، میں بہت پر بیٹان تھا۔ اب کوئی خطرہ تو نہیں ڈائم طاب ؟"
" نہیں خطرے کی کوئی بات نہیں۔ تاہم کل اور پرسوں کا دن اسے آپ مهان دہنا پڑے گا۔ نیسرے ون میں اسے گھرلے جاؤں گا!"

اففل نے کہا '' ڈاکٹر صاحب! ادشد کے متعلق آپ کے گھر میں بہت پرلیٹانی ہوگی۔ اگر آپ ان کی تستی کے لیے دفعہ لکھ دیں تو میں امھی ججوا دیتا ہوں!"

دُر کڑنے کہا '' آپ کا بھیجا بہت سمجھداد ہے۔ اس نے وہاں ادشد کے دخمی ہونے کہ نہیں کیا۔ بہر حال وہ اس کی غیر حاضری سے بہلیتان ہوں گے۔"

سلیم نے کہا '' ڈاکٹر صاحب! میں نے ادشد کی امی سے وعدہ کیا بھا کہ میں میے سورے انھیں اس بات کا پتہ دوں گا کہ ادشد کہاں ہے۔ آپ اگر دقعہ لکھ دیں

تربیں سورج نکلنے سے پہلے وہل پہنچا دوں گا!" "تم تظک گئے ہوگے بیٹا!" ڈاکٹرصاحب نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ سلیم کی بجائے افضل نے جواب دیا۔" جب دوست کی ذندگی کا سوال ہمو تو قیاوٹ محسوس نہیں ہموتی۔"

ڈاکٹرصا حب نے سلیم کی طرف منوجہ ہو کر کہا یہ اچھا بیٹا! بیں تمہیں دقعہ لکھ دیا ہوں میرے تھیلے میں کچے دوا تیاں ہیں جن کی یہاں صرورت ہے۔ ادشد کی مان تہیں وہ تھیلا دے دیے گی۔ اسے احتیاط سے بے اکر ادشد کی ماں یہاں اُنے پر ضد کرے نواسے کہنا کہ میں کوئی آٹھ نونجے گھر پہنچ جاؤں گا اور شام کوئیں

اپنے ساتھ کے آوں گا!"

پودهری دهمت علی نے کہا " مجھے لقین ہے کہ وہ سلیم کے ساتھ آجائیں گی۔ سلیم! تم مجید کو مجی ساتھ لے جاقہ ،اگروہ تمہارے ساتھ تیاد ہوجائیں توانعنیں گھوٹروں پر سجھالین اور خود باگ کیٹر کرساتھ آئا "

بود هرى دممت على كاقياس صحيح ثابت بهوا على الصباح ارشدكي ما ل البين

را حت نے قدرے فکرمند ہوکرسوال کیا یر مجلانمہارے گاؤں میں مجوت

ے ہیں . "نهیں "سلیم نے سجواب دیا۔

"شبرہوتے ہیں ؟"

" شیر بھی ہنیں ہوتے ''

راحت نے کچے دیرسو چنے کے بعد سوال کیا:۔

«سانب ہوتے ہیں ؟"

ئے۔ عصمت نے دبی زبان سے کہا '' گاؤں میں بہت بڑے بڑے برطے سا ر سر ر بر بر ہے۔''

ہوتے ہیں۔ وہ کپوں کو کھا عبانے ہیں!" داحت نے بھراپنی ماں سے فریاد کی '' امتی آپا کہتی ہے، مجھے سانپ کھا جا رہے رہ میں میں سے سانپ کھا جا

گار میں گاؤں میں ہنیں جاؤں گی!" ماں نے عصمت کو ایک جھڑکی اور دی سلیم نے داحت کونستی دیتے ہوئے کہا:۔

ماں نے محکمت والیہ جنری اور رہ «سانپ کاؤں میں نہیں آتے!"

داستے میں برسانی نالہ آبا تو عصمت نے کہا بداب نم ڈوب جاقے گی !" « مجلامیں ڈوب جاؤں گی ؟" راحت نے فکر مندسی ہو کرسلیم سے سوال کیا۔ « نہیں، یہ پانی زیادہ گہرانہیں۔ تنہاری مہن تنہیں یونہی ڈرا رہی ہے":

——※——

ارشٰد کی والدہ اور بیتے سلیم کے گھرکے مامول سے جلد ہی مانوس ہوگئے۔ سلیم کا چھوٹا بھائی یوسف' امجد کو اپنے ساتھ لے کر اپنی عمرکے بی توں کے ساتھ کھیل کو د میں مصروف ہوگیا عصمت اور راحن کو ابینہ ،صغری اور زمیسی www.allurdu.com خادند کار قعہ بلے صفے اور سلیم اور مجید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد بحق اسمبر سے اسمبر اللہ میں اسمبر اللہ میں سریرین میں نامیرین کے اسمبر اللہ میں میں میں میں اسمبر اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

کے ساتھ آنے پر تیار ہوگئ ۔ادشد کا بھوٹا بھائی ا مجداپنی ماں کے ساتھ مجید رکم ا گھوڑ ہے پیرسوار ہوگیا اور ہاقی دولڑ کیا ل عصمت اور داحت سلیم کے گھوڑ ہے رہائج گئیں سلیم اور مجید ان گھوڑوں کی ہاگیں بکڑ کر ان کے آگے آگے آگے جل بڑے اور لڑا

دوا کا تقبیلاا تھا کہ ان کے نیکھے ہولیا۔ دوا کا تقبیلا اتھا کہ ان کے نیکھے ہولیا۔

داستے میں ارشدی ماں نے سلیم سے کہا یہ بیٹیا تمہارا گھوڈ ابہت خوفناک معلوم ہونا ہے کہیں اس کی باگ نہ بھوڑ دینا!"

" جی آپ فکرینہ کریں۔ یہ گھوڑا مجھے جھوٹ کر نہیں تھا گے گا۔"

" بدیا! مچرجهی اس کی باگ احتیاط سے بکرٹنا، جانور کا کو تی اعتبار نہیں ہونا!" " جی آپ نکسینہ کہ یں!"

کھے دیرارشد کی ماں مجید اور سلیم سے ارشد کے متعلن پوکھیتی رہی عصمت نے مرکمہ راحت کے کان میں کچھے کہا اور اس نے ماں سے شکا بیت کی۔

ر می عصمت کہتی ہے یہ کھوڈ المجھے کھاجائے گا۔'' ''امی عصمت کہتی ہے یہ کھوڈ المجھے کھاجائے گا۔''

مجید اورسلیم مہنس بڑے عصمت کا چرہ میاسے سُرخ ہوگیا اور اس نے راحت کے بارور پڑھیکی لی۔ وہ جلائی یہ ائ عصمت مارتی ہے۔ "

«كياكرتي بوعصمت ؟" مان نه جفرك كركهار

عصمت کی عمر نوسال تھی۔ داحت اس سے نین سال جھوٹی تھی اور المجد کے انہیں ہو تھے برس میں پاؤں دکھا ہی تھا۔ ماں سے جھوٹی کھانے کے بعد عصمت کھ دیرخاموش رہی اور بھرراحت کے کان بیس کمنے لگی یہ اُن کے گاؤں میں بھوٹ

رتم جوط كهنى بهو؛ لاحت في بدوائي ظام ركمن بهوت كها -

سهيليان مل كنين "

www.allurdu.com

جوٹام کے وقت والیں آگئے تھے، کھانا کھانے کے بعد گھرکے آدمیوں کے ساتھ

اہری مویلی کے کسادہ برآ مدے میں لیک کئے۔

سليم في عنناركي نمازك بعداد شدك قربب بليط كركها في سروع كردي.

ابنہ، صغریٰ، ربیدہ اور ارشد کی مہنیں برآ مدے کے دوسرے سربے پرچارہا تیوں

یبیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک زبیدہ کے کان میں سلیم کی آوازبری ادراس نے کما سرامین مھائی جان کہانی سنادہ میں بین !"

اُن کی اُن میں امینہ ،صغریٰ اور زبیدہ سلیم کے گرد جمع ہموگئیں۔ دضبہ کہرہی

تھی " بھائی جان ہم بھی سنیں کے ، شروع سے سناؤ!" صغریٰ نے کہا یو ہو تو عصمت تم بھی یہاں آجاؤ۔ بھائی سلیم بڑی اچھی کہانیا

سلیم نے کچھ دیرٹال مٹول کی لیکن جبعصمت اور راحت بھی اس کے قریب آگئیں تواس سے انکاد کرتے نہ بنی ۔ اس نے کہا سلط اتم میں سے کسی نے شور

مِاياتُوبيتُون گا!" داحت نے معصومانہ انداز میں کہا۔''مجھے بیٹو گئے نومیں اپنے گھر هاپی جاؤں گئ" سلیم کی مال اور چیال جوار شد کے دوسری طرف چار پائیوں پر بیطی ہوتی آلیس میں باتیں کردہی تھیں، بہنس پڑیں۔

سليم نے كها يونتهين نهيں بليوں كا -آؤتم بهان بليھ جاؤ!" للحت با تكلفي معسليم ك فريب بلطي كني الينه ايك جارياني كسيدط كر مليم ك قريب الم في اور باقي الطكيال اس بر مبير كين .

سلیم نے کہا نی سروع کی کچھ عرصہ سے وہ مجبوری کی حالت میں تھی تھی البی بہنوں کوٹالنے کے بلے مختصر سی کہانی سنا دیاکر نا تھالیکن آج مدّت کے بعدوہ ارشد كے متعلق ڈاكٹر صاحب كه چكے تھے كه اس كى حالت نستى تجش ہے اور وہ دوپرکے بعدوالس آنے کا وعدہ کرکے شہر چلے گئے۔ نبیدہ کے اصراد بہا ہم نے باہر کی حویلی میں درخت کے ساتھ جھولا دال إ اودلر کیاں وہاں جمع ہو گئیں۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب کی ہدایت بھی کہ اد شد کے ساتھ

زیادہ باتیں نہ کی جائیں' اس میسلیم کی مال نے اس بات کا خیال دکھا کہ گاؤں کی عوزنیں اس کے گرد جمع مز مہوں ۔ وہ خود ادشد کی ماں کے ساتھ سارا دن ارشد کے با ببطی دہی سلیم کے بیے خاموس دہنے کا برحکم بہت صبر ان ما تھا۔وہ کمرے میں داخل موتااور محقودی دیرهاموس بیگه که بهربایرنکل جانا جننی دیروه کمه بیس دبتا، اد شد کی نگامیں اس کے چیرے بیدم کوزر ستیں۔

عصركے وقت سليم اس كے كمرے سيے نكل كد نماذ كے ليے جاريا محاتوا دشد نے نحیف آواز میں کہا پرسلیم!" سلیم مرط کمراس کے نسسز کے پاس کھوا ہوگیا۔ار شدنے کہا۔"کہاں جا رہے

سليم في اس كوبستر بربيطة بموسك كهاير مين نماذك ليدجاد باعقا! ادشدف اس کا ہا تھ پکر کر دبانے ہوئے کما "میں اب بالکل جھیک ہوں ا رات کو تجھے کہانی سناؤنگے ہ" سليم اب كها في سناف كے مطالبه بریم اكرتا مظاليكن ادشد كى درخواست

براس في مسكوات بوت بواب ديا يرسناون كا! رات کے وقت آسمان بربادل چائے ہوئے تھے اور ملکی ملکی بوندیں رًا ہی تمقیں کمرہے کے اندر حبس تھا ،اس لیے ارشد کوبراً بدیے میں لِیا دیا گیا۔ ڈاکٹرہ ا اس کام میں دلچیبی ہے رہا تھا۔ نٹروع شروع میں اسے اس بات کا احساس ما پھا ا کہ ارت دشاید اس کہانی میں دلچیسی رہے ، اس بیے اس نے چند بار باقی اگلی ٹر سنانے کا وعدہ کرکے کہانی ختم کرنے کی کوٹ سٹ کی لیکن ادشد ہرمر تبر کرتم یا آئیں رہا۔ ا

بی اسال مساو! سیم کاعصمت کے متعلق بھی بیرخیال تھا کہ وہ اپنے بھاتی کی طرح فرہین ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے وہ اس کے بہونٹوں بیر ایک شرارت آئمبز تبسم دیجہ رہا گا

سردن مرحے سے پینے وہ اس سے ہو وں بدایت سرادت المبر بھم دیھالہ کا المبر بھم دیھالہ کا المبر بھالہ کا المبدر بھ

سلیم کی کهانی کاشهزاده کسی صحوابی بیاس سے نوپ دہا تھا اور اسمیپ کی روشنی میں عصوم نگا ہیں یہ کمنی جوئی دکھائی دسے دہی تھیں کہ کاش میں اسے پانی بلاسکتی۔ سلیم کی کہانی کا خونخوار آدمی سوئے ہوئے شہزاد سے کوز بخیروں یں

مکٹر رہا تھا اور عصمت کے چبرے کا حزن وملال اس احساس کی ترجانی کررہا تھا کہ کاش کوئی است حکی انہیں کھول کاش کوئی است حکی انہیں کو ل

رما تھا تواس کا خولصورت چرومسترتول کا گهواره بن دما تھا۔

کہانی کا جواخت مسلیم کے ذہن میں تھاؤہ ہت دردناک تھا۔ شہزادہ شادی کے دن گھوڑے سے گرکم مرحباً تھا اور شہزادی اس کا جنازہ دیکھ کرمحل سے چلانگ کا دیتی تھی لیکن سلیم کو عصمت کا لحاظ کرنا بڑا۔ شہزادہ گھوڑے سے گرتے گرتے

لکادیمی تقلی لین تعیم کو تقلیمت کا عاظ کرنا برا بسهراده تقور سے کی خردت سنجھل کیا اور شہز ادی کو محل سے کرنے کی ضرورت مبیش ہذا کی۔

سیم نے کہا فی ختم کی تولیڈ کیوں نے ایک اور کہا نی کا مطالبہ کیا لیکن سیم کا ا ماں نے کہ '' نہیں دوسری کہا نی کل سن لینا۔ اب ارشد کو آکدام کرنے دو'' سلیم بالاخانے پرجا کہ لیٹ گیا۔ باہر کی حویلی میں آدمیوں کی محفل گرم تھیا۔

پیاسماعیل کے قبقے سنائی دے رہے تھے۔ یہ سوچ کر کہ مجید وہاں ہوگا، سلیم کے دل میں وہاں جانے کا خیال آیا لیکن تھکا دٹ کے احساس سے وہ لبتر پر بڑا

رہا۔ اسے جلد ہی نبیند آگئی۔ تفوڈ می دہر میں وہ سبنوں کی حسین واد می میں پنچ جبکا تھا۔ وہ ایک شہزادہ تھا اور ایک حسین شہزاد می کو درندوں کے نریخے سے چیڑارہا

ت شنزادی کوایک خوفناک جِنّ نے اُٹھاکرایک لیسے پہاڑ کی بچر ٹی برر کھ دیا تھا جہاں پنچے کے تمام داستے مسدُود مقے اور وہ ہوا میں اُڈ کروہاں پنچ رہا تھا۔

دہ صحرامیں پیاس سے ترط ب دہا تھا اور شہزادی اس کے لیے بانی لے کر آرہی تھی اور اس شہرادی کی سے کر آرہی تھی اور اس شہرادی کی شکل وصورت اس لط کی سے ملتی تھی جورات کے وقت ہمرین

گوٹس بن کمداس سے کہانی سُن رہی تھی۔ صُبُح ہوئی تواس نے نیم نوا بی کی حالت میں محسّوس کیا کہ کوئی اس کے مُمنہ پر

پانی کے چھینٹے مار رہا ہے۔ وہ بچونک کر اٹھا۔ ابینہ پانی کا لوٹا لیے کھٹری تھی۔ مرامینہ کی بجی تھے وے ا" وہ غضیب ناک بہو کر اٹھا ایک اس کر پیچھے نہ

سامینه کی بچتی تھرو۔ اِ" وہ غضب ناک ہموکر اُتھا لیکن اس کے بیچھے ذبیدہ ادر عصرت کو دیکھے دابیدہ ادر عصرت کو دیکھے کہ اس کا غصر جاتا رہا۔

امینہ نے کہا '' واہ جی نیکی کرو تو گالیاں ملتی ہیں۔ نماز کاوقت جارہا تھااورتم مزے سے خرائے ہے دہیے تھے ۔''

تسلیم نے کچھ کھے بغیراس کے ہاتھ سے پانی کالوٹاسلے لیا۔ باہر ہانے جاتے س نے ایک لمحہ کے لیے کہ کر کو محصرت کی طرف دیکھااور اُسے اپنے سپینوں کی تنزاد ان کر کر

چھ دن بعدار شد کواس کا باب اسنے کھر ہے گیا۔ ادشد کی مال نے رخصت ہوتے وقت سلیم کی ماں اور اس کی چیوں سے وعدہ لمیا کہ وہ کھی کھی ان کے گھر ایاکریں گی۔ امینہ، صغری اور زمیدہ سے رُخصیت ہوتے وقت عصمت اور راحت

www.allurdu.con

کی آنکھوں میں انسوآگئے۔ سلیم کی دادی کو یہ وعدہ کرنا بڑاکہ وہ ان کی سہلیول رکھیں کھیں کویہ وعدہ کرنا بڑاکہ وہ ان کی سہلیول رکھیں کیے۔ کھی کبھی کبھی مجھیے دیا کریں گی۔ اس کے لعمراً جھی کھی اس کے لعمراً جھی کے لعمراً جھی کے لائیں کے لعمراً جھی کے لعمراً جھی کے لعمراً جھی کے لیں دو تاہد کی اس کے لیں دو تاہد کی اس کے لعمراً جھی کے لائیں کے لیں دو تاہد کی دوران میں دوران کی ساتھی کے لیں دوران کی دورا

اسے دیر ہوجاتی توسلیم کی ماں اور چیاں لڑکیوں کے ساتھ شہر چلی جاتیں . ادشد کو اس کے باپ نے بائیسکل خرید دی تھی' اس لیے وہ قریبًا ہرازار

اس کے گاؤں آجا ہا اور حبب وہ مذہ تا ہا، سلیم گھوڑے پرسوار ہوکر ان کے گھر حلاجا ا مجید تھی تھی کے دن گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ کبڈی کھیلاکر تا تھا، کشتی لڑا کرتا تھا اور افضل سے گٹکا سبکھا کرتا تھا۔ اسے سلیم کے مشاغل سے ذیاوہ ولچیسی ز

\_\_\_\_\_

فروری کے ائزی دن نظے وہ درخت جہنیں خذاں نے سبزیبوں سے محرد ا کر دیا تھا، سرخ کونپلوں کے زیورسے آراستہ ہور سے تھے۔ آگوچہ' ماشیا تی ادرالا کہ درختوں کی شاخیس بھو لوں میں مگیب رہی تقییں ۔ ہیر یوں کی شاخیس بھل کے

کے در نعتوں کی شاخیں بچگولوں میں جھپ رہی تفیں۔ بیر بوں کی شاخیں بھل کے در نعتوں کی شاخیں بھی کے بیر بوں کی شاخیں بھی اور جھ سے جھک رہی تھیں۔ کھیتوں میں گندم لہلمارہی تھی ۔سرسوں بھول دہ تا گھی میں الواع واقسام کی گھاس، پو دے اور سبلیں اُگ رہی تھی اُن میں بوموسم بہاد کے سبز لبا دے سے محروم ہو۔ نگو در و بودولا

اور بیاوں میں دنگارنگ کے بھول مسکرارہے تھے۔ ننھے ننھے مگرخ بھول جن کا دندگی فقط ایک آفتاب کے طلوع وغروب تک محدود ہوتی ہے، جو گھاس کی سم چا در رپریا فوت ، زمرد، نیلم ادر عقیق کے نگینے معلوم ہموتے ہیں۔ یہ صعود فطرت

ع وربریا بوت ارمرد ، یم ادرین سے بیعت کوم ، رسے ہیں۔ یہ سالہ کی خصیص کی وہنھی اور د لفریب تصویریں ہیں ، جن کے دنگ اور مہمک کی تحضیص کی لیے انسان نے ابھی تک جُدا جُدا الفافرایجا د نہیں کیے ۔ ان میں ہرایک دیکھنے والا

יי ויא

سے اپنی خاموش زبان میں کہ رہا ہے ۔۔ رومیری طرف دیکھو، مجھے سونگھو، مجھے بوم

یو، نم کهاں بھٹک دہیے ہو ؟ نم کِس کے مثلاثتی ہو ؟ میری زندگی مخصر ہے لیکن تمهار آ اسلام کا محققہ نزان میرکام نام اگر کہا ہوں سمجھ کیسی زند کی سنا

یے میں ایک حقیقتِ ابدی کا بیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ کسی نے رنگننی ، دعگائی اور مہک عطائی ہے۔ میں تمهادے سامنے کا ثنات کے اس خالق اکبر

رنگینی، رعنائی اور مهک عطائی ہے۔ میں تھادے سامنے کا ثنات کے اس خالقِ اکبر کاپیغام لے کر آیا ہوں حس کے حکم سے ہو ائیں جلتی ہیں' با دل آتے ہیں' مینہ برستاہے

ادر زمین اپنی گور میں چھپے ہوئے خرا نے اکلنے پر محبور ہوجاتی ہے۔ ان ما تھوں کو پہانوا جہنوں نے مجھے زمین کی تاریک گورسے باہر نکالاسے ' جن کی لور یوں نے مجھے سکر آبی

کهان جاریجه به و ۹ میری طرف د تکیمو ۱<sup>۳</sup> په وه موسم تفاحب سلیم کی تمام د لجسیبیان اینے گاؤن میں مرکوز بهو جایا کرتی تفین ر ده علماله با جرمط تاریخ این می مرب سری باین برکور ترکز کرد تاریخ

ده على الصباح اُتُضا اور نماذك بعد سيرك ليه بالهنكل جانا ـ گاؤں سے بالهرس كھيت ميں كھڑا ہوكروہ بہاڑوں كى برفانى چوٹيوں كے عفن سے طلوع آفتا ب كامنظر ديكھتا ـ سننم بيں دُھكے ہوئے جھُول نوڑنا ۔ نفناميں مُرغابيوں كى ڈاريں بياس كے كنارے جھيلوں كادُخ كرتى نظر آئيں ۔ موركھيتوں بيں جُھُنے كے بلے گھے باغات سے باہ زبكل آتے ۔ ان دلكش مناظر كى سيركے بعد وہ اُچھنا كود نا اور بھاكتا ہوا كھر بہنجتا اور كھانا

کھانے کے بعد اسکول دوانہ ہوجاتا۔ ایک انوادسلیم گھر پر ادشد کا نتظاد کرتا دیا لیکن دہ حسب وعدہ نہ اسکا۔ ایکے دن سلیم اسکول گیا تو ادمشد اسے فکر مند دکھائی دیا۔ اس نے پوچھا برکیوں ادشد! نہیں کسی نے بیٹا ہے ؟"

ارشد نے کوئی جواب مزدیا۔

" ديكيوتيني إلى الوارتم بهمارك كاور نهيس أكف اس الوار مرور النا الشدسنے جواب دینے کی بجائے ڈبڈ ہائی ہوئی انکھوں سے سلیم کی طرف دیکھنے

ككا يسليم ف فكرمند م وكرسوال كبار "ارشد كبابات سے - كھرميں خبريت ہے نا ؟" اس نے جواب دیا پر سلیم! ابّا جان کی نبدیلی ہو گئی ہے۔ تیم پرسوں جاہیے ہیں؛

«كمان ؟ "سليم في مضطرب بهوكرسوال كبار

سليم ديرتك بيفيصله مذكر سكاكه اسع كياكهنا جابيع -اتنے بيس اسكول كى كفنتى بج کئی اور ڈعا کے بعدوہ کلائے روم میں چلے گئے۔ اُنتا دائے اور اپنا اپنامفنمون

براهاكر يط كئ ليكن سليم ك ذهن مين باربار امرتسر كالفظ كهوم ربا تفاكهمي كمهي وہ اس بات کاسہاداہے کر ادشد کی طرف دیجھٹا کہ شایداس نے مذاق کیا ہو بیکن

اد شد کے چیرہے کا حمد ن وطلال اس خیال کی تردید کر دینا۔ حب مجئی ہوئی اور لڑکے اپنے بستے اٹھا کر با ہر شکل گئے تواہ شداور سلیم اپنا ا بِنا لِسته بانده کر ایک دُوسرے کی طرف دیکھنے لگے .مجید اور ہاقی ساتھی با ہر کھڑے

سليم كاانتظا دكر دسع تقے۔ مجید نے دروا زیسے میں کھڑے ہو کر آواز دی پ<sup>ر ہ</sup>اؤ سلیم! نہیں تو ہم جانے ہیں!

ر این ہوں 'اسلیم نے یہ کہ کر سبتہ اٹھا لیا لیکن دونین قدم چ<u>لنے کے</u> بعد رک کرارشد كى طرف دىكھنے لىكا۔

ادشدنه كهايد بهمادك كمرينين علوكه والمنى جان في تهين مبلايات إ"

ارشداورسلیم باہر نکلے تو مجیدنے کہا یہ تمهادی بانیں ہی تم منیس ہوتیں ؟" سليم في كما ي مجدين درا ادشدك كرجار با مون!

ادشدنے کہا '' ای جانسلیم کے ہاتھ کوئی بیغام بھیجنا چاہتی ہیں'چلوتم بھی!' مجيدنے كا ذر كے ايك كھيت ميں تلير كياني نے كيے بيند الكار كھا كا اور

ا سے شام سے پہلے دہاں پہنچنے کی فکر تھی ۔اس نے کہا در نہیں تھبئی ہم جاتے ہیں ۔" سلیم ارشد کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ بھا تک کے قریب بنچ کر

الشدف كها برتم ذرا عظمرو! مين تمهين تماشا د كهامًا مول." سلیم داوارکے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ ارشدمسکراتا ہوا داخل ہوا۔اس کی مال کرسی

پربٹھی سوئیڑین رہی تھی۔اس نے ارشند کو دکھتے ہی کہا۔ ''بیٹیا! میں نے تنہیں کہا تھا کہ سلىم كوساكة كمرانا ؟" اً ای جان وه نهیں آبا!" ارشد نے مغموم چیره بناتے ہوئے جواب دیا۔

متم في اسع بايا نهيس كه مم جاد بيد بين ؟ " بتایا تھالیکن وہ نہیں آیا!"

عصمت في جلدي سع بالبرنكلية بهوت كها "امي عجها في جان اسع كينة تووه ضرد أتا الفول في كهابي منين موكا!"

ارشد بولا " وه كتا تقاكم عصمت براليل سي ، محص ننگ كرتى سے ميں نهيں جاؤں

"أباير مل إجرال ! " واحت في تالى بجات بوت كها -متم جود كت مو، وه مجهير بين منين كهرسك ."

"أكروه تمهارس منه بركه دس كمتم چرطيل بو تو بهران اوكى ؟" ادشد کے چہرے بیمسکرا ہوٹ دیکھ کرعصمت بھا ٹک کی طرف بھا گی' سلیم کسے دہلی کرمہنس پڑا عصمیت منرنسورنے کی کوسٹسش کر رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں

نۇشى سەجىك رىپى تقىي ـ

سليم ف اپنا بسنه اس كے سر پر دكھ ديا اوروه منه دوسرى طرف بھير كرمنسى مسل

" دیکیوکمیں گرا ندوینا، میری سلیک ٹوٹ جائے گی !" سلیم نے بیکہ کراینا او

المحاليا يعصمت ابك ثاينے كے يلے بے حس وحدكت كھرطى رہى لكين حب بسته كھنے لكاتودونون بالتقول سي أسع مقام كر بينسن لكى ـ

سلیم نے آگے بدھ کرادشد کی ان کوسلام کیا۔

" جيت ربوبيا! بينه جاؤ!" ال في سركند كيمونده كي طرف اشاره كيا بسليم ببیّه کیا۔ راحت نے اس کاباز و بکڑا کراپنی طرف متوج کرتے ہوئے کہا '' آیا چڑیل ہے اہا''

سلیم نے جواب دیا سنہیں ا بچڑیل کے بال مجھرے دہتے ہیں اور وہ جو تا بھی نہیں

راحت نے پر ابتان ہو کہ اپنے باؤں کی طرف دیکھا اور ماتھے پر کھوسے ہوئے بالوں کوسنواڈتی ہوئی اپنے کرے کی طرف بھاگ گئی۔

مال نے کہا یر عصمت جاؤ، سلیم کے بلے گا جر کا حلوہ ہے آؤ!" الشدنيايك كوف سے تياتى اٹھاكرسليم كے سامنے دكھ دى اوركرسى كھسيٹ

کراس کے سامنے بیٹھ گیا۔

«بييايات بنواور ؟ "

« منين جي ! "سليم في جواب ديا ـ عصمت في مليط لاكرتبائي بدركه دي مال بولي يربط المبيدكوهي

ارشدف كهايومين في كهاتو تفاليكن وه نهيس إيا!"

سلیم نے کہا" اس نے تلیر کو پلے اس کے لیے بھندا لگاد کھا ہے، شام کو بہت تلیب

بينة بير اس ليداس وبال بنيخ كى فكرهي " الجد صين ميں اپنے ايک ہم عركے ساتھ كلي ونداكھيل د ہاتھا۔ وہ بہلي بارسليم كي

طرن متوجه جوایه مجھے بھی ایک تلیرلاد و کے نا ؟"

«لادون گا!"سلیم نے جواب دیا اور امجد بھراپنے کھیل میں مصروت ہوگیا۔ اد شدی ماں نے کہا یر بٹیا اد شد نے تمہیں بتایا ہوگا کہ اس کے اہم جان امرسر

تدبل موكَّة بين!"

کوانس حلی آوس گی!"

«انھوں نے دس دن کی چھٹی بی تھی اور ہما داخیال تھا کہ جانے سے پہلے ہم سب دوتین دن تهارے گاؤں رہیں گے۔اس کے بعد میں تمهاری مال اور چیوں کو بہاں آنے کی دعوت دوں گی لیکن جالندھر میں ارشدکے ماموں کی شا دی ہے ادرہم پرسوں وہاں جارہے ہیں۔اب میں کل صبح تمہارے گاؤں آؤں گی اورشام

عصمت بولی يرامتي جان! ميس بھي آپ كے ساتھ چلول گي!" " ہم سب علیس کے ارشد کے ابا سامان وغیرہ بندھوانے میں مصروف ہول كم اس ليعشايدوه به جاسكس "

سليم نے كها در ميں گھوڙے لے آوں كا!" م ننیں ہم مانگے برا میں کے سرک برہم مانگہ مجبور دیں کے اوروہاں سے بیرل ملیں گے۔ واپسی پر تھے سیر کرنے آئیں گے!"

شام کے قریب سلیم نے ارشد کی ائی سے اجازت لی اور اپنے گاؤں کی طرف بل دیا مغربی اُفق برسورج عجف کرزمین کے کِنادے کو چھود ہا تھا اور شفق کی

مے بعداس نے اسے پھرمٹی سے بھر دیا اور اُٹھ کراد ھراُدھر دیکھنے لگا۔ چند مسافر بذك يرسع كذر رجع ليكن حقر عكاه تك تانك كانام ونشان منه تفاروه ما بوسس سامو يربيط كااورجا قوك سائق بكرندي كي مموارسط بدالتي سيدهى لكبريس كفينيف لكار

مرسوں کے بھولوں کی تازی میں ابھی مک کوئی فرق منیں آیا تھالیکن مختلف زنگوں کے دہ نرم اور ناذک بھول ہواس نے عصمت کے گلدستے میں جمع کیے <u>تھے مرج</u>ھا دے تھے سلیم نے اینے اردگر دتمام جگہ لکیروں سے بھردی ۔ بھرایک صاف جگہ منتخب كرك مبيطه كيا-اب وه ككيري كصنيخ اوردائرس بنان كى سجات مختلف نام لکھ رہا تھا اپنے نام کے بعداس نے ادسند مجید اور سکول کے باتی دوستو کے نام لکھ دیے۔ بھراسے برائمری سکول کے ساتھی یادا گئے اور وہ ان کے نام کھنے لكاري جاكم عركني تووه كهسك كراور آك بهوكياراس في كلدسن مين چندم رهبات موت بجولول كود يكها اورزين برايك اورنام لكهديا وه نام س كي الهميت وه بهی بادشدت کے ساتھ محسوس کردہا تھا یو عصمت "کے لفظ کے ساتھ اس کی ا کھوں کے سامنے معصوم مُسکرا ہٹیں قص کررہی تحقیں۔ اس کے کا نوں میلطی<sup>ن</sup> فقے گونج درہے تھے۔ اچانک اس نے محسوس کیاکہ اس کے دہ نمام دوست جن ك نام وه بيط لكه حيكا تقا-اس كى اس حركت برمنس رسع بين- اس في جلدى سے ہاتھ بھر کرد عصمت "کانام مٹا دیا اور اکٹ کرشہر کی طرف دیکھنے لگا۔ کوئی دو فرلانگ کے فاصلے برتا مگرار ما تقااوروہ جلدی سے جھک کرباتی ناموں برما تھ

تانگر قریب آگیا تواس نے بھولوں کے گلدینے اچھا بیے لیکن بھر کھے ہوج

كرشِ الكدسة كندم كے يودوں ميں چھيا ديا۔ تانكر بگية نڈي كے پاس آكريكا اعجد

اررا دین نے انزیتے ہی اس کے ہانھ سے گلدستے چھین لیے اور عصمت قدمے

سرخی کا عکس کانگڑہ کے پہاڈوں پر بھیل دہا تھا۔ چوٹبوں بربر ف کے تو<u>نے سرا</u> كانباد نظر أتقص عجيمات موت برندول كعول اين أشالول كادن رہے تھے ۔ مرغابیاں ' سرخاب اور کو نجیس علیحدہ عیلیحہ قطاروں میں کسی ناموا منزل کی طرف پرواز کر رہی تقیں موروں کی ٹولیاں گندم، جنے اور سرسوں کے کھیتوں سے نکل بکل کر در نفتوں ہے جمع ہور ہی تھیں۔ سورج عزوب ہو جیکا تھا لیکن اس کی الود اعی مسکر اسٹیں ابھی نک بر فان بہاڈ کی پوٹبوں بر رقص کر دہی تھیں ۔ سليم في الله الماديم في الك ديم من بروضوكيا، نماذ برهمي اود بمفرنسة الله الم چل دیا۔ پگٹ نڈی بر ایک خر کوش اسے دیکھ کر جا کا لیکن اس نے کوئی د احسی لی ۔ نامے کے کنادے سادس کا جوٹر امنہ اٹھائے کھڑا تھالیکن اس نے توجہ نہ کا وه پرلیشان تفاراد شدحاد با تھا ، امجدجاد با تھا ، عصمیت اورداحت جارہی تھیں اس كى زندگى كى معصوم مسكرا بىلىن ھين رہى تھيں 🗧

ا گلے دن وہ اپنے گاؤں سے ایک میل کے فاصلے پر سڑک کے کنادے کھڑا تھا۔ مبب وہ مانکے کا منظاد کرتے کرتے اکنا کیا توسرسوں کے بھیوں توڑنے لگا۔ اس نے تبین گلدستے بنائے ۔سب سے مٹراعصمت کے لیے ،اس سے بھیوٹا داعن کے لیے اور سب سے چپوٹاا مجد کے لیے ۔ پھر کھیسوچ کر سب سے بڑا گلدستہ ا تھا یا اور تنھی تنھی مبلوں اور لیو دوں سے مختلف رنگوں کے بھول توڑ کہ اس بیں نگانے منروع کر دیے ۔گلدستے ذمین برر کھ کروہ بگڑنڈ می کے قریب مبھے گیا اللہ جیب سے چاقو بکال کر ذمین گھو دینے لگا۔ کو ٹی ایک بالشت گھرا گڑھ ھا کھو<sup>رنی</sup>

پریشان ہوکراس کی طرف دیکھنے لگی ۔

راحت نے کہ یو آپاکوهی میکول تورد دوا!"

سىيى چول نىنىي لون گى . "عصمت نے مندلبورتے ہوئے كها . ارشدى مال نے كهاي بيا إنم كب سے بهال كھرے ہو ؟"

ر میں بہت دیرسے بہاں کھٹراہوں!"

اد شد لولا يه هميس دير موگئي رميراخيال تفاكهم گفورس پرشهر پنج جا دُگرا

سليم في كماية اكرميس بهال مك بيدل مذاتيا بهوتا توشايد السابى كرتا!" ادشد کی اسنے کو جوان سے کہا " ابتم جاؤا شام کوہم پیدل آجائیں گا

ار شدا مجد کی انگلی بکر کر آگے آگے ہولیا اوراس کی ماں واحت اور عصمت ا کے پیچھے بیچھے حیل بڑیں سلیم نے کھیت میں چھٹیا یا ہوا گلدستہ اٹھایا اور دبے یادلا

اکے بڑھ کوعصمت کے سر برد کھ دبا عصمت پہلے ہو مکی اس کے بعداس کی الل دىكھ كرمسكانى اور مھر گلدستے كو دولوں ما مقوں ميں مقام كر مينسے لكى -

اب وه راحت کومیر اربی مقی یر دمکیمو تهار اگلدسته چوش ہے اور میرارا ا

تہارے ایک دنگ کے میٹول ہیں اورمیرے کئی رنگ کے ہیں!"

را حت کچے دیرصبرکے ساتھ مسننی دہی لیکن بالا خراس کی فوتت برداشن

جواب دے گئی اور وہ گلدسنہ بھینیک کر بگیڈنڈی پر مبیطی گئی۔ اِر ننداور اس کی <sup>الا</sup> منس رہے تھے اورسلیم اسے منا رہا تھا "و دیکھوٹھنی ! اسٹے بہت بھول ہیں ہیں ا

اس سے بھی بڑا گلدستہ بنا دوں گا!" ' ر مجھے لال رنگ کے بھول بھی توڑ کے دو کئے نا!"راحت نے اُٹھتے ہوئے کا

" وه بھی توڑ دوں گا!" اب امجد کی بادی تھی۔ اس نے بے مروائی سے اپنا گلدستہ کھینگے ہوئے کہ

ر یں بھی لال دنگ کے مجھول لول کا!"

سليم نے دونوں كوتستى ديتے ہوئے كها يردا تچا گاؤں پنچ كرمين تم سب كويول

گاؤں پہنچ کر راحت اورعصمت نبیہ اورسلیم کی چیازاد ببنوں کے ساتھ کھیلتی رہی اور ارشد سلیم ، مجید کلاب سنگھ اور دوسرے لط کون کے ساتھ کھیتوں میں گۇمنارىا ـ گھرى تمام عورتوں كى خواش تى كەادىنىدكى مال كم ازكم ايك دات صرور ان

مے ہاں مقہر المبین جب ارشد کی ماں نے کہا کہ وہ کل دس بھے کی گاڑی سے جانے كانبصله كريكي بن تواعفون في احرار مذكيار

اد شد کی مال نے سلیم کی مال سے وعدہ کیا کہ وہ امرنسرسے خط لکھا کرے گی اور كهى كمجى طيغ بعى أياكرم كى عصمت في سليم كى جودى بهن زبيد اوراس كى جيا زاد بمنون صغری اورا مینسخطوکتابت جاری دکھنے کا وعدہ کیا جب واپس جانے کی

تیاری کررہے تھے توارشدنے اپنی ماں کے کان میں کچھے کہ اور دہ سلیم کی والدہ سے فخاطب ہوکر بولی:۔

سبن إسليم كوبمادي ساعة جانے كى اجازت دو، دات برہمادے پاس تبع گا، هیچ بم گاری پرسواد موجائیں گے اور یہ اسکول علاجائے گا "

مال نے خوشی سے سلیم کواجازت دیے دی.

رات کے وقت ارشد 'عصمت ' را حت اورا مجد اپنے مکان کے ایک کشاوہ كرك مين مليم كے كرد مبي كركهاني سن رہے تھے . دوسرے كرے ميں داكٹر شوكت اُرام کرسی پر بنیطے کوئی کتاب پڑھ دہے تھے ۔ارشد کی ماں ان کے فریب بیٹی سؤمیر

الليم بدت بونهادال كاسد! " داكر ف ابنى بيوى كى طرف متوجر بوكركها -

www.allurdu.com

گاڑی نے سیمی بجائی - ادشد کے باپ نے ہاتھ باہر نکالے ہوئے خدا حافظ کہا۔
سلم نے مصافحہ کیا بھر حبدی سے ادشد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا داشد کی آنھوں
میں آنسوآ گئے اور اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑا کر منہ دوسری طرف بھیر لیا۔ زنانہ
ڈیلے کی کھڑکی سے عصمت اور داحت اس کی طرف بھانک رہی تھیں۔ گاڑی نے دوری
سیٹی بجائی اور انجن " بھپ ' کرتا جل بڑا عصمت اپنی اوڑھنی سے آئٹو لونچ
سیٹی بجائی اور انجن " کھپ ' بھپ ' کرتا جل بڑا عصمت اپنی اوڑھنی سے آئٹو لونچ
دہی تھی۔ گاڑی نکل گئی اور ساتھ ہی سلیم کی آئکھوں میں آئسو المشر اندے۔
سام دور ہے ہو ؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔

مرادے تم دورہے ہو؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہا تقد کھنے ہوئے کہا۔ مجید کی آواز بچپان کر اس نے جلدی سے آئسولو نچھ ڈالے اور کوئی بات کیے غیر اسکول کی طرف چل دیا : "ان میں ادشد کا سر بھکیدے لینے کیا تھا توہد یا اسٹر بھی اس کی تعرب ہوتا تھا!" وہ مسکواکر اولی " میں نے آج اس کی ماں سے کہا تھا کہ حبب ہوتالاش کرنے کے یہ نیکو توسیب سے پہلے مبرے گھرا نااوروہ بھولی نہیں سماتی تھی۔وہ تصمیت کو گود میں لے کر پیاد کرنے کے بعد مجھے سے کہنے لگی " بہن! مجھے تو تلاش کرنے کی ضرودت نہیں میں

میں نے اپنی بہوڈ ھونڈ لی ہے۔ کہوتو ابھی مٹھائی بانٹ دوں " مرس دہی عورتوں والی بات، بچہ ابھی گو دمیں ہوتا ہے اور شادی کی تیار بال 'ن ہوجاتی ہیں!" وہ بولی " ذراد کھوتو اُٹھ کہ' یہ جوڑا کتنا مجلامعلوم ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں

دوتین برس کے بعد بات کی ہوجائے۔ آج کل اوّل تواچھے خاندان نہیں ملتے اور اگرخاندان بِل جائے تولڑ کے آوادہ ہوتے ہیں!"

ڈاکٹرصاحب نے قدرے نرم ہوکر کہا "مجنی خاندان تو بہت اچھاہیے، اب لڑکے کواچھی تعلیم دلوائیں تو دیکھا جائے گا!" "وہ کوئی نا دار تقور سے ہیں۔ اس کی ال کہتی ہے کہ ہم اپنے لڑکے کواچھی تعلیم

کے لیے ولایت بھیجیں گے!" ڈاکٹرنے ہنستے ہوئے کہا ی<sup>ر</sup> بھئی اگروہ ولایت سے ہوا<sub>گ</sub>یا تو بھرتم کوئی توقع نہ

ر کھنا۔ پھروہ بذان کا نہ ہمارہ " " خلاکے بیے کوئی نیک دعاکر وب وہ سنجیدہ ہموکر یولی ۔ انگے دن سلیم اسٹیسن پرانفیس الوداع کہ رہا تھا ۔ گاڑی محوتیس کے بادل الٹراتی

افعے دن علیم اسلیس پرانھیں الود اع کہدہا تھا۔ گاڈی دھونیں کے بادل آدالی تو کی آئی دھونیں کے بادل آدالی تو کی آئی اوروہ سب سوار ہوگئے۔ ارشد اپنے باپ کے ساتھ مردانہ دلیے میں بیٹھا، عصمت راحت اور المجدابنی ماں کے ساتھ ذنا مذھ بیں سواد ہوگئے۔ ان کا نوکم

على الصبات طُرك برسا مان لادكر دوانه بهو بيكا تقار

www.allurdu.com



وهوكشو

وقت گزدتاگیا۔ شاہراہ حیات پر ذندگی کے سادہ ، رنگین اور دلفریب نقوش ماضی کے دھندلکوں میں روپوش ہونے گئے سلیم اسکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد لاہور کے ایک کالج میں داخل ہو چکا تھا مجید میٹرک کے اتحان میں فیل ہونیکے بعد فوج میں بھرتی ہو چکا تھا۔ ساتھی گلاب سنگھ اور دام لال میٹرک سے پہلے ہی اسکول چکا تھا۔ سلیم کے گاؤں کے دو اور ساتھی گلاب سنگھ اور دام لال میٹرک سے پہلے ہی اسکول

پڑوس کے گاؤں میں بلونت سنگھ اور کندن لال امرتسر کے کِسی کالج میں داخل ہوگئے تھ ۔ پرائمری سکول والے گاؤں کے ماسٹر کالٹر کا احمد ضلع کے کِسی دفتر کا کلرک اور پٹواری کالوط کامعراج الدین رہبو سے میں بالوین چکا تھا۔ ڈاکٹر شوکت کی تبدیلی کے بعد کچھ عرصہ ارشد کے ساتھ سلیم کی خطوکتا بن رہی ۔

اس کے بعد سلیم کو چندخطوط کا جواب نہ آیا اور خطوکما بن کاسلسلہ ٹوٹ کیا، نہدہ، الیم اور صغریٰ کے نام عصمت کے خطوط آتے دہدے لیکن اُن کی طرف سے باقا عدہ جوا انجاز پروہ بھی خاموش ہوگئی۔

کالے میں سلیم کی دلچیپیوں کے ہزاروں اسباب تھے۔ وہ ان نوجوا او ں میں سے تفاجنیں ہر ماجول میں دوست اور قدر دان مل جانے ہیں۔ ہوسٹل میں اسس کی

ی ساهیوں سے اتر دہا تھا اور اختراد ہر آرہا تھا موڑ پیددو نوں کی مگر ہوگئی ۔ اختر کے القرير كتابي كمربيس «إد بهومعاف يجيع إسليم في برلشان سابوكركها. « كوني بات نهيس " اس في مسكم أكر جواب ديا . سليم نے جلدي سے كتابين الحفاكر اسے سيبيش كيس اور تذبذب كى حالت ميں اس كى طرن دیکھنے لگا۔ اخترف كها "آب كهان جارسے بين ؟" « مين ليطريكس مين خطط النه جاريا جول يـُ " « بھئی اگر تکلیف نہ ہو تو ایک خط میرا بھی لیے جا ؤ۔ بیں نے کل سے لکھ دکھاہے۔ باہر كلنا مون توياد تهين رستا " " بهت الچھالائيے!'' سليم اختركے بيچھے اس كے كمرے ميں داخل ہوا۔ اخترنے میرسے خطاعطاتے ہوئے کہا ۔ عالبًا کالج میگزیں میں دو ہوئے میکواہٹ " کے عوان سے آپ ہی کا انسانہ شائع ہواہے!" " جى مىس نے يونهى لكھ ديا تھا " " مجھاتب كى طرنه تحرير بهت بسندائى ہے - افسانے كابلاك بھى بهت دلكش تقالیکن مجھے سب سے ذیادہ اس کے وہ حصے پسندہیں جن میں اب نے گا وُل کے مناظر پیش کیے ہیں۔ شابداس بے کہ میں گاؤں کی ذندگی سے قطعًا ناآشنا ہوں۔ دیماتی أندگی کے متعلق آپ نے اور بھی کچھ لکھا ہے ؟" سليم نے كما يوكر ميون كى تَعِينيوں ميں كيس نے ايك مضمون لكھا تھا۔اس كاعنوان الميسمبرالكارُن وه كافي طويل مع رآپ كوكبھى فرصت ہوتو ميں د كھاؤں گا!"

"بھئى مىں صرور ريط صول كا اكر آپ كے پاس سے تواجعى دے جائے ۔ مجھے اس

شگفت گی اور زنده دلی مشهور تھی۔ طلبار کی کسی محفل میں کالج کے ذہبی اور بہونهاراو کوں كے متعلق قياس ادائياں ہوسي توسليم كا ذكر بھى ضرور التا ميٹرك كا امتحان ديے كے لبد اس نے چند نظمیں اور کہانیاں تھمیں تھیں جھیں وہ چھیا کرد کھا کرتا تھالیکن وہ نصائل جوقدرت كےعطاكرده موں ، دبرتك يوشيده نهيں دستے يسليم في جھيكتے اين ایک طم کالج کے میگزین میں بھیج دی۔ ایڈسٹرنے نہ صرف اسے شائع کیا بلکداکس کی تعربين مين ايك مختصرسا نوط بهى لكها براس كى شهرت كا أغاز تها اس ك بعداس نے دیہاتی دندگی کے متعلق ایک افسانہ لکھاجے نظم سے کہیں زیادہ لیسند کیا گیا۔ اسی افسانے کی بدولت وہ اختر کے ساتھ متعادت ہوا۔ اختراس سے ایکناعت الركي عقاادراس كاشمار كالج كے ذبين ترين طالب علموں ميں موتا عقادوه كالج كے ميكنون کے علاوہ دوسرے ادبی رسائل اور اخبارات کے لیے سیاسی مضامین انکھا کہ تا تھا۔ وه چررید بدن کاایک مختصرانسان مقالیکن اس کی کشا ده بیشانی، طری طری انهو اور بھنچے ہوئے ہونوں میں کچھ اسی جا ذربت تھی کردیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکتے: ہوسٹل میں وہ بہت کم لو کو س کے ساتھ میل جول رکھتا تھا۔ کھانے کی میز برلوک ایک دوسرے کی معمولی شرارتوں پر قبقے لگاتے لیکن اس کی سنجید گی میں کوئی فرق نہ آنا۔ لا کے کسی مسلے پر بجٹ چھڑدیتے اور ہرایک دوسرے کی سننے کی بجائے اپنی مسنانے کے لیے زیادہ بے فراری ظاہر کرتا۔ اختر کو اگر موضوع سے دلیسی نہوتی توچیج سے كماناختم كركم اپنے كرے ميں چلا جاتاليكن جب تھى وہ بولتا، شينے والے يېمسوس كرت كدوه بحث ميں مصلہ لينے كى بجائے اپنا فيصله شناد ہاہے بہجى تھى تجى كالج ميں على ا ادبی اورسیاسی موضوعات پرتقری*ن جون*ئیں تواختران میں بھی مصبّہ لیناادر<sup>م دخوط</sup> كى موافقت اور غالفت ميں اس كى تقرير فيصلدكن تمجى جاتى -سلیم کے ساتھ اخترکی ہیلی ملاقات بہت مختصر تھی۔ ایک دن وہ تیزی سے ہوشل

www.allurdu.com

وقت كُوني كام نهيں!"

سلیم نے قدرسے پرلیثان ہوکر کہا <sup>در</sup> مجھے ڈرہے کہ اس میں بعض واقعات ایے ہں جنہیں ریٹے ھے کہ آپ بنسیں گئے ۔"

اخترف مسكراكر عواب ديايه بهرتويين صرور يره صون كالديني إ

سلیم نے اپنے کمرے میں سے ایک کا پی لاکر اختر کے ہا کھ میں دے دی اور خطا دالنے کے اراد سے سے باہر نکل آیا۔

شام کے قریب اختر پہلی بادسلیم کے کرے ہیں آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کا بی تھی جودو بہرکے وقت سلیم نے اُسے دی تھی یہ لیجے سلیم صاحب اُاس نے کہا یہ بیں نے بڑھ لیا آپ کا مضمون!"

« تشریف رکھیے!"سلیم نے کہا۔

اخترکرسی پر مبتی گیا اورسلیم اینے دل میں مسترت ادر اصطراب کی ملی جلی دھڑکیلا محسوس کرنے لگا۔ اختر کے جبرے پر ایک دلفریب مسکرام مطابعی بینی گئی اور سلیم کے

فدشات دُور ہوتے گئے۔ وہ بولا برسلیم صاحب ا آپ کامضمون بے صدد لچسپ تفاییں تولوں کوس کر دہا تھا جیسے میں اس گاؤں میں گھوم دہا ہوں اور وہ دمضان اگر آپ کے گاؤں کا کوئی جتیا جاگنا آدمی ہے تو میں اسے کہمی نہ بھی صرور دیکھوں گا۔ آپ اس مضمون کو اشاعت کے لیے صرور بھیجے !"

یہ ایک نوش گوار ابتداعتی، اس کے بعد سلیم اور اختر ایک دوسرے سے نوب موسے موسی موسی کی است کی است کی ایک نگران اور ایک رہنا اللہ موتے گئے ۔ سلیم کو اختر کی شخصیت میں ایک دوست، ایک نگران اور ایک رہنا اللہ کی لائیبریری سے کتا ہیں منتخب کرتا ۔ اس سے ادبی کی دنا موں کے عیوب و محاسن کے متعلق بے لاگ دائے دنیا ۔ علی الصباح اُسے ایک

ماہ بلوس کی ایک مسجد میں نماز بڑھنے اور قرآن کا درس سننے کے بیے لے جاتا۔ نام کودہ تھی تھی سیرکونکل جاتے ۔

ا استان اورحال کا مواز نه کرنے سے بعد قوم کے مستقبل کے تعلق بے جین رہا اخترا اس کے خدشات کھی کھی سلیم کو بھی پر انیان کر دیتے لیکن وہ احساس کی اس خرا تھا۔ اس کے خدشات کھی کھی سلیم نے جس ما تول میں پر ورش شانہ تھا جو اختر کو مضطرب رکھا کرتی تھی سلیم نے جس ما تول میں پر ورش بازی تھی اس مین تھری تھو کہ وی بہادیں تھیں ،اس میں قوسس کے دنگ تھے ،اس میں دُھوپ اور چھا دُن کا امتزاج تھا۔ وہ اگر ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہوتا تو فورًا ہی تہ تھہ لگر نے کے لیے سنجیدہ ہوتا تو فورًا ہی تہ تھہ لگر اُنوں سے اٹھتی ہیں ،

انتهائی انس اور مجست کے با وجود سلیم کے لیے تھی تصی اختر کی صحبت او جھل سی ہو اتق بالحضوص اس و قت جب قوم کے سیاستدا نوں اور لیڈروں بزیحتہ چینی کرنے کے بست ہے اور کی بھیا نک تصویریں بیش کرتا یسلیم ببر محسوس کرتا کہ اختر خفا ہے سادی دنیا سے خفا ہے اور بھر اپنے گاؤں کا کوئی و اقعہ ما کوئی لطیعة سنا کر گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا ہیں اختر کے طرز عمل سے ظاہر ہموتا کہ آج اس کے کان اسی باتوں کے لیے بند ہیں۔ اس کی شمکی نکا ہیں سلیم کوفا موس کر دتییں۔ وہ کہتا ۔ اسی باتوں کے لیے بند ہیں۔ اس کی شمکی نکا ہیں سلیم ایم ایک آئش فشاں بھاٹے کے دھانے پر کھڑے دہا نے بر کھڑے دہا تا کہ بات ہی نازک اور تا ہے۔ اجتماعی آلام و مصائب کا سامنا کرنے کے لیے جس اجتماعی تعود اور کی نفروں سے ہوتی ہے ، وہ ہم میں مفقود سے اگر ہم نے آئی کھی بند کھولیں تو مجھے اور کو داکھ کا دو تا کہ کھی بند کھولیں تو مجھے اور کہ دارکی منروں سے ہوتی ہے ، وہ ہم میں مفقود سے اگر ہم نے آئیکھی بند کھولیں تو مجھے اور کہ دارکی منروں سے ہوتی ہے ، وہ ہم میں مفقود سے اگر ہم نے آئیکھی بند کھولیں تو مجھے اور کہ دو ایک میں مفتود سے اگر ہم نے آئیکھی بند کھولیں تو مجھے اور کہ دو ایک میں مفتود سے اگر ہم نے آئیکھی بند کھولیں تو مجھے اور کو میں ایک میں دو میکھی بند کھولیں تو مجھے اور کھی بند کھولیں تو میکھیں نا کھیلی تو میکھی بند کھولیں تو میکھی اور کھولیں تو میکھیں نا کھولیں تو میکھیں کھولیں تو میکھی کھولیں تو میکھیں کھولیں تو میکھیں نا کھولیں تو میکھیں کھیں کھولیں تو میکھیں کھولی تو میکھیں کھولیں کھولیں کھولیں کھولیں تو میکھیں کھولیں تو میکھیں کھولیں تو

دُرہے کر مندوستان میں ہمادا و ہی حشر من وجو اسپین میں ہو چکا ہے '' اس قسم کی تقریمیں سلیم کوپریشان کر دیتیں اور رات کے وقت جب وہ اپنے استر برلیسما تواس کے کانوں میں اختر کے الفاظ کو پنجتے۔ کچھے دیروہ بے مینی میں کروٹمیں

لیتا۔ بھراس کے منتشر خیالات اپنے گاؤں برمرکوز ہوجاتے اور دہ محسوس کرنا کہ وہ کہا ہے۔ وہ نخستان جہاں زندگی کی دائمی کراڑا ہو بھیانک صحراسے نکل کرنے کستان میں پہنچ گیا ہے۔ وہ نخستان جہاں زندگی کی دائمی کراڑا ہو اور قبقے ماضی محال اور مستقبل کی قیودسے آز ادبیں۔ وہ۔ سوجانا ،اسے چولیوں کے بھیا کہ دینے ، بچھلے بہر کھیت میں ہل چلانے والے کسان کے الغوزے کی آواز منتا ، جھیل کے شفاف پانی سے کنول کے بھول توڑنا۔ آم کے درخت کے ساتھ جھولا جھولا اور ان کا کسی تھی وہ سپنوں کی گذائد ہوں پر گھوڈا دوڑ آنا ، کبھی کبھی وہ سپنوں کی گذائد ہوں پر گھوڈا دوڑ آنا ، کبھی کبھی وہ سپنوں کی دیت میں واد می کے ان کوشون وقت کی دیت میں داد می کے ان کوشون وقت کی دیت میں در بھے مقے اور جب وہ میکھے اور سہانے سپنوں کے بعد میداد ہونا تواختر کی بائیں اسے دسم معلوم ہوئیں :

ایکن حال کے آئینے پرستقبل کے بہرے کے بوخد و خال ظاہر ہور ہے تھے، وہ مدیا اس میں مور ہے تھے، وہ مدیا میں ان ہوت گئے۔ زندگی کے اُفق برگر دو غبار بسے سلیم عض وہم سمجھتا تھا نمایاں ہواگیا الا نے بچین میں اس قسم کی کھا نیاں سنی تھیں کہ ایک مسافر کسی شہر میں داخل ہوا۔ باذالول اور گلیوں میں نوب چہل ہیل تھی کہ بیس برات کی دھوم دھام تھی اور کہ بیں ملا بوں اور کی بازیگروں کے تما نے تھے۔ وہ ان دلیسیوں میں کھو گیا۔ اُسے یہ بھی یاد نہ دہا کہ کہاں سے آبا ایک تاریک آندھی چا دو ان کی بیسیوں میں کھوگیا۔ اُسے یہ وکر او ھراد تھو کھا گئے گئے مسافر بد ہواس ہو کہ ان سے لچر بھی دہا تھا یہ تک کسی سے اور کہاں ہو کہ ان سے لچر بھی دہا تھا یہ تم کیوں بھاگ دہے ہے ؟ کیکن کسی نے اسے جواب دینے کی خرورت محسوس نہ کی۔ لوگ اس قدر نو فرز دہ مقے کہ کسی میں برائے اس عد نو فرز دہ مقے کہ کسی میں برائے اس عد نو فرز دہ مقے کہ کسی میں برائے اس عد نو فرز دہ مقے کہ کسی میں برائے کی ہمت نہ تھی ۔ بیکے ، عود تیں ، جوان اور بوڈ ھے سرب پینے نے جوات اور حراد ھر اُدھر اُدھر

ہے تھے۔اس سراسیکی کی صالت میں کئی نیچے ، بوڑھے اور اپا ہیج دوسرول کے باول تلے رہے۔ کو گئے۔

مُسافر خوفز ده ہوکرا کیک درخت پر حیط هد گیا۔ اچا نک آند هی اُک گئی اور ملکی ہلکی بندں بٹرنے لگیں لیکن مسافر حیران تفاکہ طوفان گنر رجانے کے باو عود لوگوں کی سائیگی س کی نہیں ہوئی۔ وہ پہلے سے زیادہ بدحواس ہو کر ایک دوسرے کے اُور پر کر رہے تھے۔ اچانک ایک مهیب دلونمو دار ہوا۔اس کا زنگ سیا ہ اور آئکھیں انگاروں کی طرح سرخ تقبیں۔ اس کے برطب بڑے دانتوں سے دال ٹیک رہی تھی اورسر پر بالوں کی فگر ہزاروں سانب لہرادہے تھے اور زمین اس کے پاؤں تلے لرزرہی تھی۔ اسس کے تنفه مجلیوں کی کڑک سے زبادہ ہولناک تقے۔ وہ مچتن، عور توں اور آدمبوں کو بکر طبکر ا كر بواميں أُچھالمنا اور حب وہ گرتے توانھیں اپنے پاؤں سے کچل دیتا۔ نوعوان لڑکیا<sup>ں</sup> چینیں مار مادکر کمنوؤں، ہروں اور تالابوں میں گودرہی تفیں یعض لوگوں نے اسپتے مكانول كے دروازے بند كر ركھے تھے ليكن اس كے مضبوط إلى تقول كے سامنے يہ درواز کونی حقیقت نه رکھتے تھے۔ وہ انھیں ہا تھ پاؤں کی ایک ہی ضرب سے توڑ ڈالٹااور بحرته فله ككاكركه نايراب تم كهال جاسكة جوءآج بين أزاد يهون سالها سال قيد مين رہنے کے بعد اُرج پہلی مرنبہ مجھے اُزادی ملی ہے۔ قبد میں میرے ہاتھ یا قرل مضبوط زنجریل سے دیکرطسے ہوئے عقے اور میں بے اسی کی حالت میں دانت بیت ادبا - میرسے کان توبسورت لط كيون كي يني سنف كي يا باقرار عفد ميرا بالقراتهين مواس ا پھالنے اور میرے پاؤں نہیں مسلنے کے لیے بے چین تھے ہے جہے دہے ہو۔۔ لیکن تیدخانے کی تنائیوں میں میری چنجوں کا تصور کرو۔ میں تہاری ٹریوں کے تصور میں فيتفان كي أبنى سلانو لكومرود اكرنا تفااورميرك التقول ميس مجال برجايا كرت

تقع اس وقت میں بیعد کیا کرتا تھا کہ آزادی ملتے ہی جی بھرکر اپنے ادمان نکالوں گاہ

س نے سلمانوں کو کچلنے کے لیے ہندو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ۱۹۵۷ء کی جنگ آنزادی میں اور زیادہ معتوب ہو کیا اور وہ جنگ کے دویا ٹوں میں کا می کے دویا ٹوں کا درمیان لینے لگا۔ انگریزاور ہندو کے درمیان لینے لگا۔

الدیداود مدوست کے اخراور بیسویں صدی کے آغاد میں مندوستان کے اندر مخربی ایسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آغاد میں مندوستان کے اندر مخربی طرزی جمودیت کے تصوّد سے مبدوی وہ بڑائی جبالت زندہ جورہی تھی جب نے بریمن کی تقدیس کا جولا بین کرنچے ذات کو بہیشہ کے لیے مقوق انسانیت سے محروم کر دیا تھا۔ مبدوجانیا تھا کہ ایک مرکز کے تحت جمہوری نظام حکومت میں اپنی اکثریت کے بل تھے برمسلما نوں کو جمی سیاسی اور اقتصادی اچھوت کا درجہ قبول کرنے برمجبود کر سکے گا۔ پہائی جہندوودن آشرم کی جگہ مبندی نیشنل اذم نے لی ب

ہندی نیشنل اذم آل انڈیا کا نگریس کا لبادہ پین کرمیدان میں آیا۔ اس نئی تحریک کے اغراض ومقاصد منوجی کے وان آشرم سے مختلف نہ تھے۔ صرف اتنا فرق تھا کہ منوجی کی تخریک ہندو منوجی کی تخریک ہندو اگریت کے بل ہوتے پر میمن کی تقدیس کا سہادا لبا تھا اور کا نگریس کی تخریک ہندو اگریت کے بل ہوتے پر دام داج قائم کرنا چاہتی تھی۔ منوجی کے باتھ میں تیز چے ہی تھی ادراس نے بلا نا بل اچھوتوں کو ذریح کر کے برہمن کے قدموں میں ڈال دیالیکن گاندھی کا ادراس نے بلا نا بل اچھوتوں کو ذریح برہمن کے قدموں میں ڈال دیالیکن گاندھی کو خطرہ کی اُسین میں ایک ذہر آگود نشر تھا جے استعال کرنے سے پہلے وہ مسلما نوں کو دستیوں میں جگڑ گائے ہوئے کے مقدس دیو تاؤں نے اسے سونیا ہے ، سو میں ہوئی۔ اس لیے وہ اپنا زہر آلود نشتر آرز مانے سے پہلے اُتھا ہیں بہوئی۔ اس لیے وہ اپنا زہر آلود نشتر آرز مانے سے پہلے اُتھا ہیں بہوئی سے بہلے اُتھا ہیں بہوئی۔ اس لیے وہ اپنا زہر آلود نشتر آرز مانے سے پہلے اُتھا ہیں بہوئی سے بہلے اُتھا ہیں بہوئی سے دان ہو منو کا تھا آتو

www.allurdu.com

میں آج آزادی کا ناج ناہوں گا۔ میرے بیے اپنی لاشوں کی ہے بچھا دد؟

جھادت مانا ہندوسامراج کے اس عفریت کو خبم دے جبی تھی۔ جب کے ذہن میں آلا کا مفہوم کرس کروڈ مسلما نوں کو حقوق آزادی سے محروم کرنا تھا۔ دہ سانپ اپنے بل کامفہوم کوسس کروڈ مسلما نوں کو حقوق آزادی سے محروم کرنا تھا۔ دہ سانپ اپنے بل سے سر بکا لینے کے لیے بے ناب تھا۔ حب کے ذہر نے صدیوں بیشتر ہندوا بینے دیوتاؤں کی خوشنو دی حاصل نئدگی کی حلات چھوتوں کا بلی دان دیا کرنا تھا اور دایوتاؤں کی خوشنو دی حاصل کرسنے کے لیے اچھوتوں کا بلی دان دیا کرنا تھا اور دایوتاؤں سے آسے اچھوتوں کی بتایا جبلانے اور ان کے جبونیٹروں کی داکھ پر اپنے عشرت کدے تعمیر کرنے کی آزادی نے مطل نے اور ان کے جبونیٹروں کی داکھ پر اپنے عشرت کدے تعمیر کرنے کی آزادی نے ایکھی تھی۔ صدیوں تک جا دات کے ہندو وں کی تقالی ایک حاصرام ہیں اپنے تمام انسانی حقوق سے دست بر داد ہو جیکا تھا۔

لیکن اب بهندو کی سامنے دس کمروڈ مسلمانوں کامسلم تفاادر یہ وہ قوم تھی حب انے اس ملک پرصدیوں کے محت کی تھی۔ ہندو نے اچھوت کوورن آسٹرم کی آسندی کو تی بنائے میں منافر کے مقابط میں محد بنائی کو تی بنا نے سے پہلے اپنی تلوار سے مغلوب کیا تھا لیکن مسلمانوں کے مقابط میں محد بنائی کے ذمانے مک یہ نافوا دسے اثر تا بن ہوئی۔ پانی پی کہ دنا کے دمانے میں دہ کی دند مکا ہیں ہندو کو بدا حساس دلانے کے بلے کافی تھیں کہ تلواد کی جنگ میں وہ اس قوم کا مقابلہ مہیں کرسکنا بی تانی وہ پرانے دیوتا وی سے مایوس ہوکر ایک نے دیوتا کی اعانت کا طلب گار ہوا۔ یہ نیا دیوتا انگریز تھا۔

انگریزنے اس وقت ہند وستان میں قدم رکھے جب مسلمانوں کی سطوت کے ستون کھو کھیے ہو بھال میں سراج الدولم ستون کھو کھیے ہو بھال میں سراج الدولم ادر جنوبی ہند میں سلطان ٹیپو گی شخصیتوں میں ظاہر ہوئی ، انگریز کو یہ احساس دلانے کے بیاد کا نی تھی کہ اس قوم کی خاکستریں ابھی نک چنگا دیاں موجود ہیں جنانچ دلانے کے بیاد کا نی تھی کہ اس قوم کی خاکستریں ابھی نک چنگا دیاں موجود ہیں جنانچ

تكيون كايدا بيطاني بين أسب كوتى مصلحت نظرنه آئى - انكريز كمتعلق کانگیس کی پانسی میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ گاندھی جی کی آتما نے کئی بچو ہے بدیے۔ لين مسلمانوں مے علق ان سے طرز عمل میں کوئی تبدیلی ندآئی۔ ناہم آزادی کے نعروں میں کچھ الیسی جا ذہبیت تھی کہ سلم عوام کا ہوش وخروش ابھی مک المنكريس كے ساتھ تھا :

مسلمانون كي أنكه أس وفت كهلي حبب حالات في بيتابت كردياك كأكريس جے آزادی کہتی تھی وہ ہندواکٹریت کی حکومت کا دوسرا نام تھا بھی ہے۔ ازادی کہتی تھی وہ ہندواکٹریت کی حکومت کا دوسرا نام تھا بھی ہے۔ کے انتخابات نے بہلی بار کا نگرس کی حکومت ہند وسنان کے سات صوبوں برسلط كردى بهندوسيا سندانول فيسلمانول كونريغ بين لين كے ليے قدراطینان اوردوداندسنی کامطاهره کیا تھا،اسی قدر وه نرغے میں بھنے ہوئے شکادکومغلوب کرنے کے لیے جلدباری پر اُترائے \_\_ واردھائی مہاتما كانبرس جبابهوانشتراب أستين سے باہر آجكا تھا \_\_ رام راج كى بركا واردها ياو ديا مندر طبيي ناباك اسكيمول كي صورت بين نازل مون لكين ربكوبه کے سامنے سرسبجو دہونے والی قوم سے بچوں کو مدارس میں گاندھی کی مورتی كسامن المن المن المن المست الما المراد والمراد والول كو بدك اترم كانوانه سكها ياجار فاتها - وختران نوحيد ك نصا تعليمي

دلیدداسیوں کے قص شائل کیے جارہے تھے ۔۔۔مسلمانوں کے حاق میں

بنبراً نطینے کے لیے ال نجا وہزکے بانبوں نے وہ ہاتھ متحنب کیے جن کی

انكليون براجهي ك فرآن كيم كي تفسيري كيف واقلم كي سيابي كي نشان

کا نگریس نے کئی بار حکومت کے سابھ سود اکرنے کی کوٹ ش کی لیکن ہراد کونسلیم کریے میکن انگریز درسس کروڈ مسلمانوں کے وجو دیسے قطعی انکار ن<sup>کرسکا ا</sup>

مؤدّخ شایدیا نی بت کی ایک اور جنگ دیکھتے اور دہلی کے لال قلع بر جو جھنٹ انگرز کے جانے کے بعد اسرایا جاتا اس براشو کا کے چکر کی بجائے محدین فاسم کی تلوار کا شاں ا گاندهی نے ہندواکٹرین کوزیادہ مُونر بنانے کے لیے انھوتوں کے لیے بھادت ما) ک گودکشادہ کر دی ۔ان کے بلیے چند مندروں کے دروا زیے کھل گئے۔انھیں سماج کے مفدس ببیٹوں کے حیند کنو دکمیں عفر شدم کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ نتیجہ بیہ واکہ اُن کی اواز علق میں الک کررہ گئی اوروہ صدیوں کے بعد ایک کروط سے کر پھر مجارت ا کے قدموں میں سوکئے \_\_مسلمانوں کا مدا فعا مذاحساس کیلنے کے لیے گا ندھی نے الخلیس از ادی کا سراب د کھایا تحفظات کا مطالبہ کرنے والوں کو تنگ نظر و فرزیرت

انگریز کے ایجنٹ اوروطن کی آزادی کے دشمن کہا گیا مسلمانوں میں ایسے لوگ اس وقن بھی موجود تھے جواس سراب کی حقیقت سے وافق تھے ۔ جو گاندھی کی آستین میں چھیے ہو تنجر کوابنی شاہ رک کے قریب آنادیکے دہے تھے، جوہندومقاصد کی جٹان کو تبدرتا یانیسے اعجرتا جواد کی کر قوم سے کہ رہے تھے کہ وہ تمہاری ناور ام داج کی اس خطرناک

جٹان کی طرف دھکیل دہا ہے حبس کے ساتھ محرا کریہ پاش یاش ہوجائے گی اور نم انھوا

کی طرح موت وحیات کی کمن مکس میں مبتلا ہوجاؤگے۔ لیکن ایسی آوازیں صدا بھی رانابت ہوئین گول میز کانفرنس نے بیضیفت داخی كردىكه كانكريس حس انفلآب كالغرو لكاربى بعداس كامقصداس كيسوا كجيم نهيل کرانگریزکی حکومت کے بعدمسلمان ایناسیاسی مستقبل مبندد اکترین کوسونپ دیں ۔

اس کی بہلی برط بیکھی کہ انگریز افلیتوں کونظر انداز کرکے اس کی واحد نماشت کی

عجارت ما آے لاڈ کے بیٹوں کی تسکین کے لیے دس کروڈ سسمانوں پر اپنی

رام راج کی بھا سے لیے مسلمانوں کے تمدّن کے علاوہ ان کی زبان برلے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی ۔ جنا نجدار دو کی حگہ ہندی کو را مج کرنے کی ح<sub>د ق</sub>ہر زیاره شدّوید کے ساتھ مشروع ہوتی۔

اس بیں شک نہیں کہ سلمانوں کے کممل استیصال کے لیے گاندھی جس مرفع كامنتظرتها، وه الحبي تك بنبس أياتها ليكن مندوعوا م صخصول في سلانول کے خلاف محاذ بنا نے کے لیے بہاں مک گوارا کرایا تھا کہ اجھوت ایج چند مندروں کو بھرشٹ کر ڈوالیں ، کبینہ اور نفرنٹ کے ان جذبات کو دیر تک جھپاکرنہ رکھ سکے ، حن کی اساس پر ہند و نیشنلرم کی عمارت کھڑی گئی تفی بنائج وسط مند کے صوبوں میں توٹ مارا درقتل کی وار دائین شرع بُرئیں ا حبی شهریا گافون مین مند وسلما نول برجمله کرنے وال کانگرسی حکومت کی دلیس ثالث بن كرمینجتی اورمسلمانول كومهند ورول كے ساتھ مصالحت كرنے کے لیے ولیل ترین سراکھ ماننے پر مجبور کیا جاتا۔

مسلم لبك كى طرف سے مصالحت اور تعاون كى بيش كش كھكرائى جايكى تھی۔ جاہر لال نہروکے یہ الفاظ ففنا میں گو کنج رہے تھے یہ ہندوشان میں مرف دوجاعتین بین -ایک انگرنبهٔ دوسری کانگرس "

رام راج كايد دور اكرم فخصرتها نام سنجيره مسلمانول كويدا حساس لاف کے لیے کانی تفاکرا گرا کھوں نے انکھیں نہ کھولیں نواندنس کی ناریخ سندشان ببر بھی دہرانی جاسکتی ہے۔ بنیانچہ مارچ سنم 1 کر کوسلمانوں کے مرافعانہ شعور ىعملىصورت باكسان كى قرارداد كي كليس ظاهر مورقى -

بإكستان كامطالبه سرا سررافعا ننظا مسلمان مندوفسطا ئيت كے اُنتھ

و المعلق الله المراكب الماعي منط كلينينا جاست تفي و الفول في مهندوول كو ان کی کشریت کے صوبوں میں آزا دی اور تو دفخ آری کا حق فے کراپنی اکثریت کے صوبوں یں آزادی اور فورخماری کاحق مانکا تھا۔ انھوں نے ہندوسان کے تین جوتھائی حِصّے يربندواكثرببت كاحق تسليم كرليا ورابني ليع جوعلافه مانكا تضاوه ان كي مجوعي آبادي ناسب سے علی کم تھالیکن مزروایک مرکزے ماتحت درہ خیبرسے لے کرخیلیج بنگال کا اپنی اکٹریت کے دائمی تسلّط کے خواب دیمیے کا تھا۔ وار دھاکے صنم خانول مين وه اليمين تيار برحي تقييل عن كي برولت جند سال مين مسلمانون

كرسباسي، اقتصادى اور روحاني اعتبار سيستيم بنايا جاسكتا تھا۔ مسلمانوں کومطالبہ پاکستان بہتھ مرفاد کی کم کمارت کے بیٹوں نے یہ محسوس کاکشکار الم تقس جارا بع مرغ حرم نے متحدہ قومیّت کے اُس دام فریب کوپیان لیا ہے ، جے بظاہر بے ضروبنا نے کے لیے عدم تشدد ك جبى سے دنگ ديا كيا تفارينانجه وة الملاكرره كے رجال بيك في والے شکاری جوبیاس سکائے بنیطے تھے کہ منتشر میزدے بے تھاشا اُن کی کیارگاہ كارخ كررب بيراني كسي اورطرف مأيل بيرواز دكيه كرايني ايني كمين كابول سے باہر کل آتے۔ اضطراری حالت میں اکفول نے اپنے چروں سے وہ نقاب آبار کر بھینیک دیے جرمسلمانوں کو دھوکا دے رہے تھے مسلمان ہے دكير را تفاكم آزادخيال مبندوة منك نظر مندد، ديد ما وّن كي يوجاكرني والع مندو، ديوتاؤن سع بزارى ظامركين فالع مندو، الحيوت كو كك لكان والعهندوا وراجبوت كوسبسه زياده فابل نفرن مخلوق سجه وال مدور انگریزی وشا مدا ورجابلوسی سے انتصا دی مراعات عال كرنے والے ہند واور فقط کرئ کے دودھ اور کھی اس کے رس برقیا سنت کرکے انگریزکو

مرن برت کی دھمکیاں دینے والے مہندوسب ایک تھے۔ کفر اپنے رکش کے ہرتے رکش کے ہرتے کی دھمکیاں درٹوئی ہوئی ہرتی کہ مرکبے تفالیکن مسلمان ابھی تک مجھرے ہوئے تیروں اورٹوئی ہوئی کما نول کوگن رہے تھے۔

اگرمسلمان پاکستان کامطالبہ وسل سال بہلے کرتے تو عدم آئد دکے دیوتا اور اس کے بگاری اس وقت بھی اپنے اصلی دوپ بین ظاہر ہوجائے اور مسلمانول کو اپنی بدا فعانہ تیا دیول کا موقع بل جاتا لیکن انھیں اس وقت اپنے ٹوٹے ہوتے مکان کی جھت اور دیواروں کی مرتب کی فکر ہوئی جب افق پرجادوں طرف تاریک گھٹا بئی انھیں ہے ساتھ اپنے جاروں ناریک گھٹا بئی انھیں ہے لیے آگے بڑھ دیا تھا، وہ مسلمانوں ساتھ اپنے جاروا نہ اور دی کا کہ بین مفقود نقا۔ نیم خوابی کی حالت میں وارد حائی مکر وفریب کے بھندے میں مفقود کا جندسلمان او تکھتے اور لڑ کھڑاتے ہوئے پاکستان کی منزل مفھود کا دیکھنے کے بعد سلمان او تکھتے اور لڑ کھڑاتے ہوئے پاکستان کی منزل مفھود کا دیکھنے کے بعد سلمان کی منزل مفھود کا دیکھنے کے بعد سلمان آپ

ہند ونے جہال گزست نہ بندرہ سبیں برس میں اپنی قرم کومتحداور منظم کر لیا تھا، وہا ک سلما نوں کے اندر انتشا رکے کئی بیج بو دیے تھے۔وہ اس

یے ترجان حقیقت علامہ قبال دس سال قبل پاکسان کوملانوں کی مزل مقصود قرار نے چکے سے کی کئین اس وقت اسے شاعر کا ایک خوا سیمجھا گیا تھا۔ چود ھری رحمت علی فالبًا تحرکیب باکستان کو اپنا مقصور حیا فالبًا تحرکیب باکستان کو اپنا مقصور حیا فالبًا تحرکیب باکستان کو اپنا مقصور حیا فالبًا تحرکیب باکستان کو وجر سلمانوں کی بنا چکے سنتھ لیکن وہ فقط ایک محدود طبقے کو متاثر کرسکے ۔ اس کی وجر سلمانوں کی فقدان کے علاوہ بیر جی تھی کہ مہذد و فسطا برکت اور سیاسی تحور کے فقدان کے علاوہ بیر جی تھی کہ مہذد و فسطا برکت ایسی کے کئی چولوں میں جیسی ہوئی تھی ب

- \*---

تخربہ کارندگاری حبب یہ دیکھتے ہیں کہ پرندے ان کے جال کو پہچانے گئے ہیں نورہ سدھائے ہوئے ہم جنس بہند ول کو پنجروں میں بندکر کے جال کے آس بین نورہ سدھائے ہوئے پرندوں کی بولی سے آس باللہ بیاس جھالا بول بین ہوئے پرندوں کی بولی سے آس باللہ کے اس جھٹکنے والے پرندے دھوکا کھا کہ جال میں آپھنستے ہیں - اس طریقہ سے عام طور پرندیرا در بالرکا شکار کہا جا تاہے - اپنے ہم حنبوں کو بلاخطر جال کی طرف آنے کی نز عمیب دینے والے نیتروں یا بلیروں کو شکاریوں کی اصطلاح بیل بلا وہے "
کی نز عمیب دینے والے نیتروں یا بلیروں کو شکاریوں کی اصطلاح بیل بلا وہے "

تببروں کے شکار میں بیطریق کا ربد لنا برط آہے۔ امیر تلیشکاریوں کی ہزار نازبرداری کے بادیج دعبی اپنے ساتھیوں کوجال کی طرف رُخ کر سنے کا بلا دانہیں

له بنجافي من بلارا" بھي كيتے بين-

٧.٧

رکھے بنھارے یہ لیٹر رو تھیں مہاتما گا ندھی سے برطن کرتے ہیں، وطن کی آزادی کے دخن ہیں۔ ان کا ساتھ حجوڑ دو۔ کے دخن ہیں۔ ان کا ساتھ حجوڑ دو۔ پہتان کا خیال ترک کر دو۔ آؤا بھال آو ابھال دلنے اور بانی کی فراوانی ہے، پہلاک وقی خطرہ نہیں آئے گا۔ آؤا بھالے ساتھ مل کرنعہ رہ لگا گو۔" انقلاب دندہ با د!!"

زدہ بادہ العلاب ریدہ بود۔

ایک طرف یہ بلاوے کے برندے ہندوسامراج کی عابیت کے لیے نشناسٹے مسلمانوں کی جاعت نیار کرہے تھے اور دوسری طرف ہندوبرلیں مولے کی مددسے بلیروں کے پھانسنے کے طراق کاریجمل کرر الخصار ہندوسلانوں کے مطالبۂ پاکستان سے قبل حب بھی بیمحسوس کرتے تھے کہ مسلمان تحقظات کے مطالبۂ پاکستان سے قبل حب بھی بیمحسوس کرتے تھے کہ مسلمان تحقظات کے لیمصر ہولیہ ہیں، توانگر زرکے خلا من چند نعرے لکا دیتے بیتیجہ بیہ و تاکہ بی اسی طرح ہندو کے دیکھے کرتیکان مسلمان کے بھندے سے بے پروا ہوجاتے ہیں اسی طرح ہندو کے دیکھے کرتیکان مسلمان کے شکوک اور شبمات انگر زر تیمنی کے جذبات میں وب کررہ جاتے ہو تیت پندمسلمان ہندو کول کا ساتھ ہے کرتیکیوں ہیں چلے جاتے اور میں در کے مراعات حال میں مورمین کے ساتھ مصالی نہ باتوں کا دور میں ورجہ ہوتا۔ بہند و کچے مراعات حال میں مورمین کے ساتھ مصالی نہ باتوں کا دور میں ورجہ ہوتا۔ بہند و کچے مراعات حال

قره ما منی بن کررہ جاتی ۔
مسلما نوں کو پاکستان کے محاذ سے بہکانے کے لیے کا نگرس نے اُن مسلما نوں کو پاکستان کے محاذ سے بہکانے ہمند درپیں اور ملبیٹ فارم سے محاسنے آخری بارا نگریز کا ممولا رکھا ۔ جا کئے ہمند درپیں اور ملبیٹ فارم سے میاند مہونے لگے یہ مسلم لیگ انگریز کی الدکار ہے۔ فاکم اُنگر باکستان کے مطالعہ بریضد دیا تو انگریز مہند و وں اور سلمانوں میں بھیوٹ ڈوال کرمنگ

كركيتية بإمراعات عصل كرني بين ناكام ربتهه بهرحال مسلمانون كي مدافعانه تحركي

دبتا- اس لیے آسے وطوکادینے کے لیے ممولے کو استعال کیا جاتا ہے ممول تحريوم إسى فدلي برابوناس اورليراس ابنا بدائش وتمن خيال كراه شکاری ممولے کو بکڑ کر بھیندے کے فرمیب با ندھ دینے ہیں اورنلیر دل کا فول اسے ویکھتے ہی بھیندے یا جال سے بے پرواہ ہو کراٹس برحملہ کر دنیا ہے۔ واردها کے کہنہ مشق شکاری نے جب یہ دیجھا کہ مسلمان ہند وسامراج کے دم فریب سے خطرہ محسوس کرے پاکستان کی منزل کا کرنے کراہے ہم تو اس نے نام بنادعلائے دین کے اس گراہ لوٹے کوآگے کیا جو خدا کرتے سے توبر كركے وطن كارىجارى بن جيكا تھا، بو محدعر في كے دامن كاسها را جيور كرانگوڻى والے ممانماسے رست تہ جوڑ بھا تھا۔ ان لوگوں کو دہی کام سونیا گیا جو شرکاری بلادے کے تیتروں اور بٹیروں سے لیتے ہیں۔ بیعلمار مزد دسامراج کا حب ال بچملنے والے شکاریوں کی کھائی ہوئی بولیاں بول سید عظے مسلمانو! اور ا متحاری آزادی کی نغرل ہے ۔ دیکھوہم آزاد ہیں۔ بیچھوط ہے کتھیں بہاں بهنسانے کیے لیے کوئی جال بچھا یا گیا ہے۔ انکھیں کھول کر دیکھیؤ بیاں انکی بھی ہے اوريا ني سي باكت ان بجوكايد يتحيين ولان بعمتين نهيير ملين كي يهييث مكبورا بمیں بچانوا ہم تھا سے بیڈر ہیں۔ ارب اتم سیجھتے ہوکہ ہند فھیں کا جا

بهندوسبریم نے برسول حکومت کی ہے اکبایہ برد کی نہیں کہ تم ہندیسے

تعققا ن انگنے ہو ؛ خدائی شم حب ہندوسے اپنے حقوق لینے کا وفت

اسے گا توہم اس کے کان کیر کر اپنے مطالبات منوائیں گے۔ اگر مہندو کی

نبیت خراب ہوتی توہم اس کے ساتھ کمیوں ہوتے ؛ وہ لوگ نما اے خبر خوانہیں

مخصول نے نمیاں مہا ۔ گا ندھی جیسے بے ضررانسان سے بدطن کیا ہے مہا آبا

www.allurdu.cor

توعدم تنتد کے داورانے انگریز کاسکست کے متعلق بڑامید موکر مندوامراج ك احيارى تام توقعات جايانيول كيساته والبنه كرديس سيناكي "مندوستان چوردو" کی خرکی بشروع ہوئی۔ کانگرس کے جہاتمانے کسی زمانے میں کہاتھا کہ کا می آزادی سے میرامطلب یہ ہے کہ برونی حکومت انگر نبر کی ہوادرانداونی تسلّط سما را ہو ۔ اب کا مل آزادی کے لیے انگریزی کجائے جابان کے بردنی تستط کے لیے راہ صاحب کی جارہی تھی ۔۔ ہندوکولقین تخاکہ وہ یں نازک موقعے پراپنے آپ کوانگریز کا دشمن ظاہر کرکے اس ملک کے نتے فاتحين بعبني حايانيول كي نكاه بين انعامات كاستحق مجها جائے كا مكم ازكم حاياني مسلم الليّت كے حقوق كے متعلق اس كے نقطة نظرى حايت ضروركري كے۔ لكين بدننا يسلمانول كى نوبى سمى تقى كرجايا نيول كاسلاب برماس الكي نرطيه سكا اورعدم تشد دك ديوناك بجارى جند على توريف الميليفون كے ناركاليف پرسٹ فس طلنے بیند با بروں کو دھول دھیا کرنے ' یندیراسیوں کی ورنیاں بھاڑنے اولعض سرکاری عمار توں سے انگریز کا جھنڈا آباد کر اس کی حکم کا تحریب کا جھنڈا لہرانے کے بعدخاموش ہوگئے مشرق کادہ نبادیوا جوکا تکری این عكتوں كے خيال كے مطابق بجارت أاكى عظمت رفتہ كوازسر نوزندہ كمنے کے لیے آرا تھا،منی اورسے آگے نہ بڑھ سکا ہ

<del>\*---</del>

سلیم ایک دیب کی حیثیت میں اپنے ہو طل کے لو کول کا ہمیروبن ایک نظام کی نشاعری میں برستا ت کی نداوں کی روانی ، پرندوں کی موسیقی اور بہار کے عیودوں کی رعنائی نفی-اس کے افسانے اور مضامین ویماتی زندگ

مے بعد بھی اس مک بیں اپنے یا وُں جائے رکھے گا۔ پاکستان مسلمانوں کا مطالبہ نہیں ملکہ انگریز کی شرارت ہے، لہذا یہ وطن سے غذا دی کے منزا دون ہے اور اسلام کی تعلیمات کے صریحا خلاف۔ اس ملک میں مندوا ورمسلمان کامسکہ انگریز نے بیدا کیا ہے۔ انگریز ہمارا صلی وشمن ہے ۔"

اوراس کے ساتھ ہی کانگرس مختلف طریقوں سے حکومت پرزور نے دہی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف فور آکوئی اعلان کرے ورنہ کانگرس اس کی حنگی سرگرمیوں میں رضنہ انداز ہونے سے دریغ نہیں کرے گی۔ انگریز ہر قبیمت پر مہندو کی ناز برداری کے لیے ننیا دیخانکین وہ مجبور تھا۔

الملی ، جرمنی اور جابیان کے خلاف لاکھوں سلمان سب پہی انگریز کے دوش بدوین لرا ہے تھے اور انگریز ہند و مهاستوں کے نعاون کی امید برپاکسان کی نخالفت سے ان لوگوں کے احساسات مجرور کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔

کا نگرس کبھی چابلوسی اور کھی دھمکبوں سے کام لے رہی تھی۔ اُسے اس بات پر اصرار نہ تھا کہ انگریز اس ملک کو فور اُ فالی کر دیں وہ صرف یہ وعدہ لینا چاہتی تھی کہ وہ اس ملک کی شمست کا فیصلہ کرتے وقت اقلیتوں کو نظر انداز کریں گے۔

و المامعلوم بوزب بین مثملر کا طوطی بول را خفا- بورب کی ملطنتوں کو ناحنت و نا راج کرنے کے بعد حرمن افواج روس پر بورش کر رہنے ہیں اور ایسامعلوم بونا نفاکہ اس سیل مہم گیر کو دنیا کی کوئی طافت نہیں روک سکے گی۔ جرمنی کی آبدوزی امر کیہ کے ساحلول کا طواف کر رہی تھیں، لنڈن پر کمبیاری ہورہی تھی ، کھی کھی گاندھی جی کی آتما کوان باتوں سے وکھ پہنچیا اور وہ فریقین کو عدم تشدد کا سبق نے بیتے لیکن جب جایان میدان حبال میں گود بڑا

مرسے کہ وہ اجمق تھے جو دہمن کے مقابلے میں سردھ کی بازی ندلگا سکے کہان الله المراد المر ون المركم الله الأوك كروا ورخت كي تصلري على أول من بی کرانسیں مقصے راگ اور دلحیب کہانیاں سناتے رہے ؟ میرے دوست! نفرت ادر مقارت کا وہ طوفان حس نے بھمن کی تقدیس کالبارہ اور مر الصونول كوتباه وبرباد كيانها، آج صديول كے بعد بھيرا كھ رہا ہے اوراس مرتبہ مُ كُورُخ بِهارى طوف ہے۔ بندوساج كا حياً مندوث بي بورابد - اگر سم اس طوفان كامقالبه نهكرسك تو بها را حال الحيولول سع يجى بُرا ہوگا۔ اچھونوں کو مہندوسوسائٹی کا قابلِ نفرت حصّہ بن کرزندہ رہے کی اجازت ال کئی لیکن ہمارے لیے دوہی راستے ہول گے: موت یا ترکِ وطن " "سلیم!" اخترکے لیجے میں عنی اجاتی "اگرتم اجهاعی زندگی کاشعور نہیں رکھنے تركم انكم اس كا ول كے ليے سى كتين فضاؤں ليں تم نے نغم اور فيقصيكھ بن به نه واله خطرات كالعماس كرويحب طوفان دوسري بزارول ببتبول كونباه وران كرد مے كار تو متحارا كاؤں اس ليے نهيں بچ رہے كاكدوبان تم جيسے شاعرنے برورش یا تی ہے۔ مربریت کے ہاتھ حب ہزاروں مفلیں ویران كري كے نوتم الخفيں يركه كرنہيں روك سكو كے كمان محفل كى طرف مت بڑھو یماں میں نے شکرانا اور مہسا سکھاہے۔ اس وقت تمضیں بیمجھ آئے گی کم اجماعي آلام ومصائب كامقاليه كرف كيد اجتماعي حدوجهد كي ضرورت ہوٹی ہے۔ اس وقت تم کہوگے کہ کاش میں قوم کو میٹھے اور سہانے نغے منانے کی بھائے مینجور کر دیگانا۔" كيرسليم كاچرو زيكه كراخترك لهجيس لائمت أجاتي "سليم! ميري

یں <sub>اس کی</sub> حوصلہ فزائی کی تھی اب اُس کے ادبی رحجا نات بدلنے کی *کوشن*ش كياكرناتها "سليم" وه كها"م مهن اجهاكت موع تم خوب لكف بولسيكن به بےمقصد ادب اس فرم کے لیے مفید نہیں حس کے گرد جاروں طرف سے . الام ومصائب کی آندصیا *ل گھیرا ڈ*ال رہی ہیں -اس ہیں شک نہی*ں کہ تھا*ر کاؤں کی تمریوں کے ترانے دل کش ہیں' متھالسے باغ کے بھولوں کی حمک خوش گوا رہے اور تھا رہے ا فسانوں کے دہیانی کردارہے صد دلحیسب بیں لیکن تم اس طوفان کونظراندار کریسید مهر موکسی دن ان دلفریب مسکرام طول کوانسوو بیں تبدیل کر دے گا۔ اس آگ سے آنکھیں بندکر رہے ہو ج محالیہ سرمن كوراكه كانبار بنانے والى ہے۔ بے شك تمطالے كاول كي عقليں دليسي بي ليكن اس قوم كم منعلق سوج ، جو ہزاروں برس پيلے اس ملك بي اردا دی اور بے فکری کی زندگی بسر کرتی تھی۔ اس قوم کے شاعر کمھاری طرح برسا کی ندبوں کے نغمے سنتے ہول گے ،موسم بہار کے پھولوں سے بائیں کرتے مول کے اور پیر تھا اسے گاؤں کے اوگوں کی طرح وہ اپنی اپنی بستیوں میں محفلیں منعقد کرتے ہول کے الاؤکے گرد سیط کروہ اس قسم کی بانیں کرتے ہوں گے ، جو نما سے گاؤں میں ہوتی ہیں لیکن مجیر یا خصالت انسانوں کا اكب كروة إا- اس نے ياستيال ان سے جين ليں اور بر مفليں در سم برسم كروالين - جانت بويدلوك كون بي ؟ " اور کیروہ خودہی جواب دتیا " یہ ہندوستان کے سان کروٹر انھیوت میں جوآرین عملہ اوروں کامفا لمرنہ کرسکے اور مغلوب بہونے سے بعد اس ملک کے سیاسی، روحانی اوراقیضا دی تیم بن کررہ گئے ۔۔۔سلیم! تم

کی سکرام طوں اور قبقہوں کے آئینہ دار تھے لیکن انتیز عب نے شرع زموع

بانیں فداللخ ہیں نیکن میر حقیقت کے چہرے پرسین پرنسے نہیں ڈال مال تدرت نے جوصلاحیّت پر تھیں دی ہیں میں جا ہتا زوں کیوان کا استعمال علط نہ ہو۔ تماری تخریر میں جا دو ہے میں جا ہما ہوں کہ بیجا دونوم کوسلا کے کی بجائے جگانے کے کام استے۔ موجودہ حالت میں صرف پاکستان ہی ہماری بقا کا ضامن ہو سکتا ہے۔ مہی وہ چان ہے جس بر کھڑے ہو کرہم مہذو فاشزم کے سُلاب کامند کھیر تکیں گئے۔ شاعرد ن اورا دیوب نے کئی افزام كومون كى نيندسكل نے كے ليے لورمان دى بين ليكن ايسے شاعر بھى عظما جن کے الفاظ نے شکست کھاکر شیکھے سٹنے والی فوج میں نکی راح بچونک ی قرون اُدلیٰ میں سمبیں ایسے شعراکی کئی مٹالیں ملتی ہیں بوروم وایران میلسلام كى عظمت كے پرم الرانے فيائے مجابدين كے دوش بروش مها دكياكرتے تھے ۔۔ آج کا شاعراگر پاکستان کی اہمیت محسوس نہیں کر نا نومیں کہوں گاکہ وه اپنے ماحول سے بیگانہے "

اخترکے ساتھ ایسی طاقا توں کے بعد سیم اپنے دل میں ۔ یکے ادا ہے ادر نے ولو لیے لئے کو اس کے بعد سیم اپنے کاؤں کی مفلیں عزیز تھیں۔ اپنے کھیتوں ادر اپنے کاؤں کی مفلیں عزیز تھیں۔ اپنے کھیتوں ادر باغوں کے بجبول پیارے تھے۔ اُسے اُن سیرھے سادھے لوگوں کے فہفہوں اور سکرا ہٹوں سے اُنس تھا جو وقت کو منٹوں اور سکنڈوں کے بیانے کی بجائے دنول ہمیٹوں اور برسوں کے بیانے سے ناپاکرنے تھے کھی اور ہی جو اُسے مگر دور ہی بیانے کی دنوں مور توں اور بہتوں کی عور توں اور بجوں کی بیانے کی مخرور نے اُن کی عور توں اور بجوں کی مخرور ن محسوس کرتا۔ وہ کا غذا ور قلم لے کر بیٹے جانا اور پاکستان کی چار دلواری کی ضرور ن مضمون شروع کر دیتا۔ وہ ظالم ہیں ، وہ سامراجی ہیں ، وہ فسطائی ہیں ، دہ کوئی مضمون شروع کر دیتا۔ وہ ظالم ہیں ، وہ سامراجی ہیں ، وہ فسطائی ہیں ، دہ

مانے دیں سلوک کریں گے جوآر یا تھیں نے ہندوستان کی مفتول اقرام سر مانے کیا تھا ۔۔ لیکن کیوں ؟" وہ سوخیا " کیا وہ انسان نہیں ؟ کیا بم انسان نہیں ؟ ایک انسان دوسرے ایسان کے ساتھ الیسا سلوک کیونکر کرستنا سے ؟ "

بجروه خودى بواب دتيار كيا مندوسان كے قديم باث ندے إنسان نے اور سرسمن نے انسان ہوتے ہوئے ۔۔۔ بلکن وہ پرانے زمانے کی بانیں ہیں۔ اب د نبایں علم کی روشنی جیبا چکی ہے "یسلیم اپنے ول کوتستی وتیا۔ مفیقت کا بھیانک چرہ تھوڑی دیر کے لیے نصورات کے خوشکوار دھند کھے ين جيب جانا اوراس دهند لك بين الرَّمَا مهوا وه اپنے كاؤل بين بينج جانا- كاؤل ك جيوال جيوال المحاسم ويكينه بي شور كان بوك اس كى طرف برها مسلمانوں کے نیچے اسکھوں ، منہد ور اور عبسانبول کے بیچے ، وہ سب سے پار کرانا کا ۔ وہ اس سے لیٹ جانے ۔ کوئی اس کے کندھے ہوار ہونے کی کوشعش کرتا کوئی اس کے کوط کی جیب میں ہم تقریفونس دتیا مٹی سے بھرے ہوئے اتھ اس کی شاواریا تیلون کاستیاناس کرفینے۔ وہ اضیں کھانڈ کی کمیاں یا کوئی اور کھانے کی چیز تقسیم کرتا۔ نیچے ایک دوسرے کو پیچھے رهکیل کراپنا ؛ تھا کے بڑھانے کی کوشش کرتے " بھائی جان مجھے دو مجھے در "سلیم کے برنٹوں پرسکراسٹ کیلنے لگنی۔ یدروشنی کا زمانہ ہے۔ وہمنن سا بوکرنگم رکه دنیا کیکن اچانک وه دل کی ایک اورا وازسنتا میکنااس رونی کے زمانے میں ال دیواؤں کی بی جا نہیں ہوتی جن کے سامنے مھی اچھوتوں كالمي دان ديا جا أتحا - ؟"

www.allurdu.com

کالج کی علمی اورا دبی مجانس کی طرح ہوئے لکی برم ادب بھی تھی جلسے
کیا کرتی تھی۔ ان حکسوں میں عام طور پر بھوس علمی وادبی مباحثوں کی نسبت ہنے
اور بہنسا نے کی باتیں نیا دہ ہوا کرتی تھیں مشاعرہ مہزنا توس کر دا دھینے والوں
کی نسبت سنے اور سمجھے لینے شور مجانے والوں کی تعدا دعام طور پرزیا دہ ہوتی
اور گھرائے ہوئے اور سہمے ہوئے نوجوان شعرار کے لیے بیفیصلہ کرنامشکل
ہوجانا کہ انھیں دادیل رہی ہے یا گالیاں!

مسى موضوع برمباحثہ ہونا تو بہوسٹل کے زندہ دلوں کا کیب گرہ ، پہلے ہی فیصلہ کرکے آنا کہ آج کس کے لیے الیاں بجانی ہیں ادرکس کی بات پر تہقے لگانے ہیں کیجی کھی لاکے اختر کو بھی ان جلسوں می کھینے لاتے۔ اختراب پاکشان کامبلغ بن چکا تھالیکن اس کے اکیب اور ہم جاعت الطاف کو پاکسان کے نام سے پیر تھی۔ وہ گاندھی کو ببیویں صدی کاسب سے ٹراانسان اور اُس کے اُن مسلمان جیلوں کوانیا روحانی ادر سباسی بینیواسمجھنا تھا ہورام راج كى ضروريات كے مطابق أيات راباني كى تفسيرس كيا كرنے تھے كالج ير كيمي وہ طالب علموں کے اس گروہ کالبڈر تھا ہونٹ اسٹ کہلانے کے اے کیمی کھی كَمُدَّرَيْنِ لِياكُرِنْ فِي عَلَى انترْ تَقْرِيرِ كَهِ لِيهِ كَفُرًّا مِنْ الوَّالِطَابُ أَيُّهُ كُمز احتماع كرتاء "صاحب صدر! يكتان أيك اختلافي مسكلهم، انتزكى تقريرول سے وطن يرست مسلمانوں كے جذبات مجروح ہوتے بن اس ليے اس موضوع پر بوسلنے کی اجارنت نہ دی جائے ؟

الطا ف کے ساتھی یکے بعد دیگر ہے اس کی ائید میں کھڑے ہوجانے ہاں کے ایک کا نید میں کھڑے ہوجانے ہاں کے جواب ہیں ا

دونوں طوف کا جوش دخروش انتها کو پہنے جاتا تو آفناب، چوفٹ کا ایک قری مہیک پٹھان اٹھ کرصاحب صدر کی مبز کے قریب آجا الاور ایک فیصلہ کن انداز میں کہا "الطاف! اگرتم اختری تقریبیں سن سکتے نوبا ہرنوکل جاؤ۔ ورہم خود کال دے گا۔ تم خواہ محواہ ہر جیسے کوخراب کرتے ہو " مادیم اپنے دونوں ہاتھ الطاف کے کندھوں بررکھ دتیا "الطاف صاب!

> شرلفِ رنگھيے نا!!" شر

یہ الفاظ حب فدرنرم ہونے اسی فدرالطاف کے کندھوں بران کا دباؤ نافا بل بردانسٹ محسوس ہتوا "الطاف صاحب!" سلیم کے انتھوں کی رباؤ نافا بل بردانسٹ محسوس ہتوا "الطاف صاحب!" سلیم کے انتھوں کی گرفت اور زیا دہ سخت ہوجاتی کا لیک کا ایک اور طالب علم مصور بھی کہڈی کا مشہور کھلاڑی تھا۔ اُس کی کلائیاں الطاف کی بنیڈ لیوں کے برابر تھیں۔ وہ سیم کا اشادہ پاکرا گئے بڑھتا اور کے برابر تھیا دیے کندھے برد کھردنیا اور اپنے تحصوص اندازیں کہا "ارے یا د! کیوں سر کھیا دہے ہو۔ بیٹھ برد کھردنیا اور اپنے تحصوص اندازیں کہا "ارے یا د! کیوں سر کھیا دہے ہو۔ بیٹھ

الطاف ببيهم جانا - شور اور منكاف مين بهت كم المكول كواس بات

کا احساس ہوناکہ وہ بیٹھانہیں' بیٹھایاگیا ہے۔ سلیم اب دوسرے لڑکوں سے مخاطب ہوکر ملندا واز میں کہنا۔" تھئی

یہ بہتے جائو۔ الطاف صاحب نے اپنا اعتراض واپس نے لیا ہے یہ بہتے جائو۔ الطاف اچاک الصحاکی کوٹ ش کرنا لیکن منصورا ورسلیم کے ہاتھوں ر الطاف اچاک الصحاکی کوٹ ش کرنا لیکن منصورا ورسلیم کے ہاتھوں

كُنكنج مي بياس بهوكرده جانا-

علی بین سکون کے آناد دکھ کرآفتاب کہنا۔ دکھوالطاف! خداکی قسم محلس بین سکون کے آناد دکھ کو آفتاب کہنا۔ دکھوالطاف! خداکی قسم اگراب آنے نے تقریبتی مہرت براسلوک

كرك كا- اگر تمين كچه كهنام توان تركى تقرير كے بعد الليج برا جاؤ!" صدر عام طور پر موشل ہی کی کوئی مرتجال مرتج شخصیت مونی۔ دہ اکثرین کے فیصلے کا احرام کرنا اور اکثریت کا فیصلہ عام طور برہی ہونا کہ انحری تقریر

بی اے کی ڈکری حال کرنے کے لعد سلیم نے اختر کی تقلید کی ادرایم ہے بين داخل موكيا كالح اوربو ثل مين انخر مايستان كالبك ان تفك مبتغ نهار اوراب ککئی نوجوان اُس کے ہم خیال ہو چکے تھے۔ پاکستان کے متعلق ہندو يربس اورلبيث فارم سي جومعاندانه پروپيكينده بردِر با تطا' اس ني مسلم عوام كو

اس مسله يسنجيد كى سے عور كرنے برا ما دہ كرديا خفا۔ بهوشل کی نرم اوب کے زیر اہتمام ایک مہاحثہ ہور ہا تھا جس میں مجت كاموضوع يه نظاكه كباباكسان مهندوشاني مسلمانون كي مشكلات كاصيحيه مليش را ہے "اس جلسے ہیں ہو طل کے طلبار کے علاوہ کالیج کے دور رے طلبار کو بھی حصّہ لینے کی دعونت دی گئی ۔

مباحظ کی ماریخ سے دودن پہلے اختر کو کھانسی اور زکام کے ساتھ بخار کی شکایت ہوگئی۔ بیلے دن اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ندی - دوسرے دن بخارزیا دہ تدید ہوگیا اورسلیم ڈاکٹر کوبلالیا۔ ڈاکٹرنے بنایا کہ اسے نمونیا ہے۔

سلیم اسے ڈاکٹر کی ہدایا ت کے مطابق دوائی بلانا رہا۔ رات کے وفت سلیم کے ساتھ آفتا ب اور منصور بھی اس کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ دو بجے

ے قریب اختری انکھ اگئے۔ آفتاب اور منصور اپنے کمروں ہیں چلے گئے رب ميم وبي ببيطي ريا-اين ميم وبي ببيطي ريا-

تنهائی سے اکنا کراس نے اخترکی میزسے ایک کتا ب اٹھائی لیکن حید سطری پڑھنے کے بعدائش نے کتا ب بھرمیز رپر کھ دی اور دوسری کتاب اٹھالی' اس میں بھی وہ دلیسپی نہ بے سکا۔ اس کے لعداُن کا غذوں کی باری ہی ہوا ختر کی میزید تھے سے ہوئے تھے۔ ایک کا غذ کے پرزیے پرحیند فقرے لکھے ہوئے تھے۔سلیم نے کاغد کا یہ پرزہ اٹھالیا اور بے توجی سے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہیں رکھ ویالیکن تھوڑی دریے لب ا مے کوئی خیال آیا اور اس نے بھریہ کا غذ کا پرزہ اٹھا لیا۔وہ فقرمے جو اسے کہای نظر بیں بے دبط سے نظر آئے اب بہت اہم محسوس ہوتے تھے ۔ یہ انتزکی تقریر کے نکات تھے۔

سلیم نے جند باریر ٹرخیاں ٹرھیں اور تھے کاغذ کا پر زہ مینر مرد کھ کمہ اختر كى طرف د كيف لكار أس اس بات كاافسوس بورا على كه اختركل حبث . میں شرکب نہیں ہوسکے گا۔ الطاف اور اس کے ساتھی سخت تیاری کے بدمها حضي مين حصله لين كے ليے اربے ہيں۔ اخترى فيرحا صرى ميشايد پاکتان کے حق میں بولنے والول میں سے کوئی ان کے دانت کھٹے نہ كرسك اگرائخوں نے ميدان مارليا توانخركولقينًا اس بان كاصدمه ہوگا-پاکتان اخترکے بلیم محص ایک نظریاتی مسلم نہ تھا۔ بلکہ اس کے لیے زندگی كى سب سے بڑى حقيقت تھى۔ يہ وہ مركز تھا حس كے كرواس كے خيالات پرواز کیا کرتے تھے۔ وہ ساحل تھاجہاں پنجنے کے لیے وہ بڑے سے بٹے طوفان کا مقالبہ کرنے کے لیے تیارتھا۔ یہ وہ نعرہ تھا عبس بیں اُس کی

رخترتم تنها نهیں مور میں تتھارے ساتھ ہوں! "سلیم اپنے دل میں نئے ولولے اور نئی انتگیں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے میزسے قلم اٹھایا اور کورے کا غذر کھنے میں مصروف ہوگیا ۔۔۔ اُس نے رک دک کر حیند انبدائی سطور کھیں لیکن اس کے بعد وہ اپنے قلم میں بلاکی روانی محسوس کر رہا تھا۔ حیب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو میج کی نما ذکا وفت ہور ہا تھا۔

نما زکے بعد وہ اپنے مضمون برنظر ثانی کرنے کیلیے کرسی پر ابیٹھا۔ رات کی ہے آرامی کے باعث اس کا سرحکیرا رہا تھا۔ تھوڑی دریست نے کی نیسٹ سے اس نے بیز براپنی کہنیاں ٹیک دیں اور کلائیوں برسر رکھ دیا۔ چند منط بعدا سے نمیسند براپنی کہنیاں ٹیک دیں اور کلائیوں برسر رکھ دیا۔ چند منط بعدا سے نمیسند

آفیاب کمرسے میں داخل ہوا تواخر دیوار کے ساتھ طیک لگائے بستر پر بیٹے سلیم کا صفحون بڑھ رام تھا تھی اخترابی جان براتناظلم نہ کرؤ۔ یہ کہتے ہوئے افتا ب نے اس کے ہاتھ سے کاغذ تھیں لیے اور پھر اس کی نبض پر ہاتھ کے بیا میں ہوئے بولا " بھئی متھا را سجا البحی اترانہ بین ذرا کم مواہد - خلا کے لیے ہوئے بیں حصّہ لینے کا خیال جھوڑ دو۔ ہم تھا دی جگہ کہی اور کو بھرتی کرلیں گے۔ اختر نے اطینان سے کہا۔" آفیا ب ایر ٹی ھو توسہی ا

" بھئی میں پڑھے بغیر بھی تھیں داد دینے کے لیے تیار ہوں نیکن ایسی کیا مصیدت بھی گئے ۔۔ اگر کیا مصیدت بھی کرتم ا کیامصیدت بھی کرتم رات کے وقت اٹھ کر لکھنے کے لیے بدیڑھ گئے ۔۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تومیں ساری رات بھیاری رکھوالی کرتار" " بھئی ہم ہستہ بات کرو،سلیم سور ہاہے "

سی ایستہ بات مروبہ ہم وروبہ ہے۔ سلیم بھی کبیا نالا کق ہے بیس نے تمہیں منع نہیں کیا۔ '' میں ابھی اٹھا ہول معلوم نہیں ڈاکٹری دوامیں کیا تھا۔ میں نے توکروٹ

زندگی کے تمام نعمے کم بروچکے تھے۔ وہ کہاکر اچھا کہ پاکستان کے لیے میں اپنا ول بین دس کرور مسلمانوں کی دھر کنیں محسوس کرتا ہوں۔ آبکیہ فن میری ا وازدس كرور مسلمانول كي اواز بوگي اگرچه بهماري داه بين كانتون كي باڙي کھڑی کی جائیں گی کیکن مہم انھیں روند نے ہوئے منزل مقصور دیک ہنے جائیگے۔ الك دن اس نے كها تھا "سليم! تم بي الحجي كس احتماعي زندگي كاشور بيدا نهين بروا - الجي تك تم يسمجية بوكه وقت كابتري معرف التصمك افعال لكه فاادر شعركها بعد كبين وه دن دور نهيس حبب نم يدمحسوس كروكك كم أن جند المات کے سواجن میں تم نے پاکستان کے لیے کوئی عملی کام کیا ہے تھاری ہا تی زندگی بے حقیقت تھی۔ آج تم کسی فرضی محبوب کے کوپھے کی خاک کو سرمائد حیات شمصے ہولیکن وہ دن دور نہیں حب تھیں پاکستان کیالک اکب اپنج زمین کورنتن سے بچانے کے لیے زندگی کی عزیز ترین نوا مہشات كوقربان كرنا برك كا - سليم! ميں تھيب افن برا تھنے والي آندھى كے آبار د کھار ما ہوں اور تم اسے میراویم سمجھے ہولیکن حبب یہ اندھی آئی تو تم محسو كروكك كه پاكسان كے سوااور كوئى جائے بناه نهيں يميں بارش سے پہلے مكان رچيت دالنا چاہتا ہوں اور تم بارش میں کھڑے ہوکر بھیت ڈالنے کی فکر کروگے۔ میرے دوست! باكسان كى جنگ اكيدا جماعى فرلينه سے اور اگرتم ابني موت وحيات دل كرور مسلما نول كى موت وحيات سے والستة كريكيے ہو تواس سے الگ تعلك خيار ره سكتے سليم! أوا ميرے ساتھ كندھ سے كندھا الاكر علية ماكم الركهيں ميرے باؤل الركط اجائين تومين تتفاليه مضبوط بازوون كاسها رالي سكول يم ازكم مجه ينستى ضرور موگى كەمىن نىغانىيى كىكى كىنھيىن زىمپول اورا يا تېجول كوالطاكم پاکسان کی منرل کارخ کرنا پڑے گا؟

بھی نہیں بدلی۔ بسلیم کا کا زنامہ ہے '' '' کیکن بہہے کیا؟'' '' بھٹی بہر<u>ڑھنے سے ت</u>علن رکھنا ہے۔''

آفتا ب اخترکے فریب بہتر رہیجے گیا۔ چندسطور بے نوبھی سے دیکھنے کے ابعداس نے مضمون کو دوبارہ سٹر وع سے پڑھنے کی ضرورت محسوس کی اور جھوڑی دیر کے لعدوہ خاموشی سے پڑھنے کی بجائے انحز کوسنا رہا تھا۔

هی در ورن دید سه مبدره وی سه پیرست ی بوت به سر رسی می در اگر رسی می به سر رسی می در است. این ترخی رسی گئیسی به باله می ندی کی وانی ان مرسیقی ترخی به کهیم رسنگریز و ایراد.

اس تحریمی اس بیاڈی ندی کی دوانی اور موسیقی تھی ہو کھی سکریزوں اور بیٹا نول سے محکوار کرا تھا تھی ہے اور کھی ہم وار زمین میں بہنچ کرا جا تک اپنی بلند این گئرے اور میٹے مرول میں تبدیل کر دیتی ہے ۔ پھرا کیک اور ڈھلوان آجاتی ہے اور میٹے مرول میں تبدیل کر دیتی ہے ۔ پھرا کیک اور ڈھلوان آجاتی ہے اور بیٹر آہستہ آ ہستہ الھرنے لگتے ہیں بہاں تک کہ ایک گرے کھڈکے سرے بر بہنچ کر بیا گھرتی ہوئی تا نیں ایک آبنا رکے ہمنگا موں بی تبدیل ہوجاتی ہیں۔ سیم کھی پاکستان کے باغ کے منعلق ایک شاعر کا تصویر بیش سے اور کھی دلائل کے بہاڑ برکھڑا ہو کر باکستان کے منافسین بر میں ہوئی ہوئے تھے ۔ اور کھی دلائل کے بہاڑ برکھڑا ہو کر باکستان کے خوالی جو نوفر سے اوا کیے کہ سیم گہری نبند سے جاگ الحاء آفا ب نے کچھا لیے بوئن وخروش سے اوا کیے کہ سیم گہری نبند سے جاگ الحاء آفا ب

ا پینے دل میں خوسٹ گوار دھلئی میں مصمون تم ہموا اور وہ دونوں سلیم کی طرف تیکھنے لگے۔ آفتا ب نے کہا " بھٹی سلیم! میں تمھیں مبارک باد دیما ہوں۔ تم نے پہلی

ا وراس سے زیارہ انحر کے بیر سے پراپنی تخریر کے اثرات دیکھ کراس نے

باراپنے قلم کا میں استعمال کیا ہے۔ اب وقت بدنت تفوظ اسمے لیکن اگرتم یہ ا تقریبا دکر لونو بدن اچھا ہوگا۔الطا ف اخترکی بیاری پر بدن خوش ہے۔"

تقریر پادر دو دیک ہے ہورہ کا سے ہوں۔ سلیم نے کہا" بھی ہیں نے بیا تقریر مبلے میں صقیہ لینے کی بیت سے نہیں لکھی گئی۔ میں نے ایک کا غذ کے ٹیرزے براختر کی تقریر کی سُرخیاں دکھیں اور

تھی ہی۔ یہ سے ایک ہ کارک پراٹ پہستری رہے۔ لکھنے بیٹے گیا اور اب معلوم نہیں میں کیا لکھ حیکا ہوں "

اخترنے کہا یہ سیم ابریکم ہوگ ایسے ہوتے ہیں جفیں بروقت اس بات کا احساس ہوجاتا ہے کہ دنیا بیں ان کامشن کیا ہے یعنی آدمیوں بیں قوم کے سپائی بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ فدرت اختیں قوم کی عزیت ادر آزادی کا محافظ بنا کرجیجی ہے لیکن وہ شاع ' نقال اور گویتے بن جانے ہیں یعنی خص شاع ہوئے ہیں اور وہ قوم کی بقسمتی سے لیڈربن جانے ہیں یبض قدرت کی طرف سے بنی اور وہ قوم کی بقسمتی سے لیڈربن جانے ہیں یبض قدرت کی طرف سے بندیا بیموجر کا دماغ لے کر آتے ہیں لیکن اپنی تن آسانی کے باعث داشان گو بن جانے ہیں یعنی افرادیت لے کر آتے ہیں لیکن آئے ہیں تا ہے کہ ایک شخص اپنے دل و دماغ بین غایت درج کی افرادیت لے کر آتا ہے لیکن قوم کی اجماعی ضرور بات کا احساس کرتے ہوئے دہ اپنی افرادیت قربان کر دیتا ہیے۔ وہ ایک شاع ہے،

ایک ادیب ہے۔ اس کا دل ایک رباب ہے جس کے نازک ناروں کے لیے کلیوں کی مسکرا بہط مفراب کا کام دیتی ہے۔ وہ ایک مصوّر ہے جس کے دل میں فدرت نے نوس فرَح کے رنگ بھردیے ہیں۔ وہ ایک معنی ہے جس نے

آ بناروں اور برندوں کے نغے بھیائے ہیں نکین قوم برمصائب کے بہاڑ لوٹ رہے ہیں، قوم کے بیلے خاک و خون میں لوٹ رہے ہیں، قوم کی بٹیوں کی عصمت خطرے میں ہے۔ ایسے دور میں بدلوگ اپنی انفرادی خواہشات کوقوم

کی ہنماعی صروریات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں۔ نشاعر میولوں کی

ہن آب نے کہا " بھٹی آج سلیم کی حکمہ تم شاعر بن گئے ہو۔ اب حضلا سے لید لیٹ جازداد سلیم! تم اپنے کمرے میں جاکر تقریر کی تیاری کرد!

شام کے اٹھ بھے بھوٹل کے کامن روم میں مباحثہ بور ہاتھا۔ صدارت کے نسوائض کا لیج کا ایب نوجوان پروفیسر سرانجام دے رہاتھا۔ اختراپنے کرے کی کجائے کامن روم کے قربیب ایک اور کمرسے میں لیٹا مباحثے میں حصّہ لینے والول کی تقریریں سن رہانھا۔ منصور ایس کی تیما رداری سے زیا دہ

تعدیصے والوں عربین فارم طاب کردہ می یا دراہ کا سے اس کے فریب بیٹھا ہواتھا۔ آزادی کے ساتھ مُقدِّ پینے کی نیٹٹ سے اس کے فریب بیٹھا ہواتھا۔ چارہا فی کے پاس ہا ہر کی طرف کھلنے والے دریچے سے مقررین کی آواز صاف سائی دے رہی تھی۔

جیرے سے تنا ٹر ہوکر بار بار کہنا " بکواس کر الجہدے گدھا کہیں کا۔ اب افقاب اس کی خبر اے گا "

الطان اپنے گاندھی بھگت ساتھبوں کا کیمنظم گروہ لے کر آیا تھا اور وہ اس کی تقریر کے دوران میں بار بارتالیاں بجار ہے تھے بحب آفقاب کی باری آئی تو اس کے انداز سے معلوم ہو تا تھا کہ وہ بہت زیا دہ خفا ہو چکا ہے۔ اس کی تقریر پاکستان کے مخالفین کے خلاف ایک اعلانِ حبّگ تھی ادر مسکرامسٹ کی بجائے قوم کے معصوم بچوں کی حگرد و زمینجل سے متا تڑ ہوتا ہے دہ قوم کولوریاں نہیں دینا بلکہ جبنجھوڑ تا ہے۔ مصورت ہم بچینک کر ٹلوار انظالیت تا ہے اور معنی کے نغموں ہیں بچندوں کے چچیوں کی بجائے نیغوں کی حضنکا داور تولوں کی دنا دن مُنائی دنتی ہے لیے ایسے بن بوسمتی ہے انجی تک ہمار سے شاعوں اور ادبیوں میں بہت کم ایسے ہیں جبنھوں نے امجی تک ہمار سے شاعوں اور ادبیوں میں بہت کم ایسے ہیں جبنھوں نے موجودہ حالات کا صحیح جائزہ لینے کی کوششش کی ہے۔ وہ قوم کے افرادیں اجتماعی سیرت بیلار کرنے کی بجائے ایک ایسا ذہنی انشار بیدا کردہے ہیں 'جوموجودہ حالات ہیں ہما رسے لیے بے حدی خطرناک ہے۔ بیدا کردہے ہیں 'جوموجودہ حالات ہیں ہما رسے لیے بے حدی خطرناک ہے۔ دیمن کیل کا نیٹے سے لیس ہو کرمیدان ہیں کھڑا ہمیں لکا دراج ہے اور ہمارا

شاعر قوم کے نوجوانوں سے کہ رہاہے "کھھرو! میں تمقیں ایک نیا گیت سنا ناہوں - میں نے اکیک نئی نظم کھی ہے - یہ ا دب برائے ادب ہے۔ یہ نئے درری ابندا ہم " ہم ایک ٹوٹی بچیوٹی کشتی پرسوار پاکستان کی منزل کا گئے کر رہے ہیں ۔ ہمیں ہزندم پر ایک نیا بھنور دکھائی دے رہاہے اورکشتی

کے اکی کونے میں ہمارا آر طسٹ اپنے راب کے ناردرسن کر رہاہے سلیم! مجھے تھاری تخریر فے اس لیے تماثر نہیں کیا کہ اس میں ایک شاعراور ادیب کے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ مبکہ میں اسس لیے تنا ٹر ہوا ہوں کہتم نے بہلی بارسنجید گی کے ساتھ اس مسئلے کی طوف نوجہ دی ہے حس کے ساتھ دی

کر وزمسلمانوں کی موت وحیات وابستہ ہے۔خداکرے کہ یتھارے شعروادب کے نئے دور کی ابتدا ہو۔ بین اس مباسطے بین حصّہ نہیں اول گا۔ اب ڈاکٹر کی ہدایات بڑمل کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن نتھاری تقریر فرور

ت پر من رستے ہیں جھے تولی علیقت ہمبین ہمولی سبین تھاری تھر پر تھے۔ -نو ل گا یہ ہم نیا ب نے نور انجاب دیا۔ اسلیم صاحب ملنت فرد شوں کا مرتب م ھیں گئے "

پڑھیں گئے۔"
ماضرین کفوٹری دیر شور مجانے رہے۔ بالا نوصدر نے اٹھ کر الخین فامرینی کی تفقین کی سلیم نے مذبذب سی آ داز میں تقریر شروع کی یونیڈھٹرے کہنے کے بعد میں کا داز میں تقریر شروع کی یونیڈھٹر یہ کہنے کے بعد میں کا عذات ایک نظر دیکھنے کے بعد میں بہر کے دیے اور قدرے توقف کے بعد دوبارہ تقریر کرنے لگا۔ الفاظ اُرک رکواس کی زبان پر آ رہے تھے ۔ حاضری میں کانا بجوی شروع ہو کی تھی۔ لکین اجانک وہ نجل گیا۔ اس کی آ دازصاف اور ملبند ہوتی گئی۔ دہ خیالات کی نہری میں میں انہاں کہ دہ خیالات

كى ابك نئى رُومىن بهه ربا ڭيا ، وەكىمەر بانھا :-" حضرات ! اگرالطا ب صاحب اوران کے ساتھی متحدہ ہزدشان کی جابت میں تقریریں کرنے سے نہیں نثر انے نو مجھے پاکسان کے منعنى فضائد لكصفيي عارئهين متحده مهند دسنان الطاب صاحب كوسندوائشن كى غلاى كاطوق بهنا تاسب اورباكسان مجهاك ازاد قوم کے فرد کی حیثیت عطا کرتا ہے اگرانھیں ہندو کی وانتخال می اور ذلّت کاشوق بے تو مجھ عزنت اور آزادی سے محبت ہے سيكن كانن ايمسكه يرى اورالطات صاحب كي ذات ياأن لوكول ك محدود بنزا سبھول نے اس تجن بين جمس ليا سے - اس مورت میں ہماری مجنث اپنے اپنے ذاتی خیالات کی ترجانی تک محدود رىتى ئىكن يە دە قومول كامئلىسے - يەدونظريون اوردوتهندسون كانصًا دم بعد بيندوا ورسلمان كم مفا وات كى كلربع - سندو منخدہ ہندوستان جا ہناہے اس بھے کہ دہ اپنی اکٹریت کے

بالآخرصارب صدر نے کہا" اب مطرسلیم موضوع کے حق ہیں تقریر کے " را رو سط میں مصروب سامی اسلام سر سامی ہوند ہے۔

سليم كُرْسي يرمعينياان كاغذات كوَّالتْ بلِتْ كر دكيور بانضاحن يرأْس نے رات کے وقت نقر برلکھی تھی۔ یہ نقر براکسے مفظ ہو حکی تھی لیکن الطان کی تقریر ناخوشگوار ہوا کا ایک بھور کا تھی جس نے اس کے منیالات کا نیرازہ منتشر کر دیاسلیم اس کی تفریر کے دوران میں محسوس کرر ہا تھا کہ خیالا کے وہ حسین کیول " جواس نے جمع کیے ہی اپنی زلمینی اور رغائی کے باوحود شركهين الطاف كے بعد اس كے سائفيوں كى تقريروں كے دوران ميں بھی وہ اینے ہونٹ کا ٹ رہا تھا اوراس کے دہن میں نئے نئے دلاً ل اور نئے نئے الفاظ آرہے نے ہمال تک کرسب اُسے تقریر کے لیے بالیا گیا تواسط لقین نه تھا کہ وہ کیا کھے گا۔ وہ جھجگتا ہوا کرسی صدارت کے قریب البنیا نواینی مکھی ہوئی تقریبسے زیادہ نالفین کی تقریدوں کے الفاظاس کے داغ میں گونج رہے تھے۔

الطان نے اچانک کہ دیا ۔ سلیم صاحب! پاکستان کے متعلق تقریر کریں گئے یاکوئی قفیدہ مشنائیں گئے ؟ ،، پڑے گا۔ یا در کھیے! اگریم اجماعی نجات کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ ندوس کے ساتھی کا ساتھ کے ساتھی میں ایک دوسرے کے ساتھی

کاسا تھ نہ نے کے سکے تومشتر کہ تباہی ہیں ایک دوسر کے سے ساتھی ضرور ہوں گے۔ ہند وسالسے ہند و سنان ہیں لینے دیو ہاؤں کے مند زمیر کرٹا چاہتا ہے۔ وہ اپنے اس ماضی کی طرف لوٹنے کے لیے بے قرار ہے حب وہ اپنے گنا ہوں کے مدلے انھوت کا ملدان دماکر تا تھا۔

ہے۔ وہ اپنے اس ماضی کی طرف لوٹنے کے لیے بے قرار ہے
حب وہ اپنے گنا ہوں کے بدلے اجھوت کا بلیدان دیا کرتا تھا۔
اور سلمان ہندوستان کے ایک گوشتے ہیں اپنی اُن مساجد کی
حفاظت کرنا جا ہنتے ہیں جہاں توحید کے پچراغ روشن ہیں۔ جہاں
ذات بات کی رنجیروں ہیں حکرلٹری ہوئی انسانیت کو عدل ورساوات
کا پنیام ملتا ہے۔ مہندوا کھنڈ مہندوسنان میں برمن کا اقتدار جا ہتا ہے

مسلمان باکشان میں خدا کی بادشا ہت جا ہتا ہے کیکن آج تک ہمیں بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ نیشندسٹ یا گا ندھی کھگت مسلمان کیا جا ہتے ہیں ؟ " ہم نما ب نے دبی زبان سے کہ دیا۔" دال روٹی" اور کمرہ فہقہوں سے گوئے اٹھا۔

سلیم نے فدیسے توفقت کے بعدابی تقریر پھیرشرقرع کی :
" بیدلوگ ہندوستان ہیں دس کروڈ مسلمانوں کے علیارہ و بودسے
منکر ہیں۔ ان کے نز ریک پاکشان کامطالبہ فرقہ پرستی، تنگ نظری
اور ریجیت بیندی ہے اور ان خطرناک الزامات سے بچنے کی ہیی
ایک صورت ہے کہ دس کروڈ مسلمانوں کو متحدہ قومیّت کی رہی سے

حکوط کراس ناریک گوھے میں محیدیک دیا جائے، جہال سے انھی

بل بوتے پرسلمانوں پر دائی تسلّط رکھ سکے ۔ درّہ خیرسے لے کر اسام کی پہاڑیوں تک راج راج کے جھنڈے لہراسکے ادر حکومت کے اقتدا ررفیضنہ جانے کے بعد وہ کسی دقت کے بغیر مسلمانوں کو برہم وسماج کا قابلِ نفرت حصّہ ٹیا سکے ۔ مسلمان باکستان چاہتے ہیں ۔ اس لیے کہ وہ ایک قوم ہیں اور ایک قوم کی ضرورت ایک قوم کی ضرورت ہوا کرتی ہے ۔ اس لیے کہ وہ انسان ہیں اور ایک انسان دوسرے ہوا کرتی ہے ۔ اس لیے کہ وہ انسان ہیں اور ایک انسان دوسرے ہوا کرتی ہے ۔ اس لیے کہ وہ انسان ہیں اور ایک انسان دوسرے

انسان کی غلای کا بو جھا تھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے سلمان پاکٹان کا نعرہ لگانہ ہے نواس کے ذہرن ہیں وہ وفاعی مورج ہوتا ہے جہاں اُسے مہند واکثر سین کے جہاں اُسے مہند واکثر سین کے جارحا نہ مفاصد سے نجات ہا سکتی ہے اور حب ہند ومتحدہ مہند وستان کا نعرہ لگانا ہے تو اس کے دہرن میں ایک الیبی کو بین شکارگاہ ہوتی ہے جہاں اکثر سین کے بعیر اُنگان کی بھیڑوں کا تشکار کھیں کے بعیر اُنگان کی بھیڑوں کا تشکار کھیں کے بعیر اُنگیت کی بھیڑوں کا تشکار کھیں کے بعیر اُنگیت ہیں۔

ہندو' پاکسان کے خلاف متی داور تنظم ہو چکاہے۔ مهاسمائی
ہندو' کانگری ہندو' ساتن وھری ہندو' آربیر ماجی ہندو' تشدو
پرایان رکھنے والا ہند واور عدم تشد نکی تبلیغ کرنے والا ہندو'
بظاہر سلمانوں کو آن اور شانتی کا پیغام دینے والا ہندو' اور دربردہ
مسلمانوں کی سرکو بی کے لیے را شر پرسیوک شکھ اور اکا بی دل کی
فرجیں تیا رکر نے والا ہندوسب ایک ہو جکے ہیں اور اگر ہم
نے اپنے منتقبل سے آنھیں بند نہیں کرلیں تو ہمیں بھی ایک ہونا

بركابين اخيس طبينان دالنامول كماكن كي مبشا نبول يرملت فروشي كا جو داع آج م د كور ب بن اسكل مك سرخف مجان سك كاربروك زباده عوصة وم كواين بي متوول ميستفيدندين كرسكين كيديدلوك أن لينديس اوران كاخيال بركيان كفريس بيندوه اشيخا برطاتي اوراس سأليس كافساد برضا ہے اورفسا دبرھنے سے گاندھی کی آتما کودھ ہوتاہے لہذا اگرمسان کیتان كاخيال كركر كم بندواكثريت كى دائمي غلائ قبول كليس توزيهندومهاشيخا موكاندفها وطره كااورنه كالمرهى مى كالما كودكم موكا اورست زياده بدكرنيا ہمیں نگ نظراورفسادی کے نام سے ما رنہیں کرے گی لینی اگریم اپنی غوشی سے اکھنڈ مندوستان کے سیاسی قبرشان میں دفن ہونے کیلیے تبار موجائیں نوا او قدیمیے اہری ممارا مزار دکھے کرید کھا کریں گے کہ یہ ہے وہ ومصب نے مندو کواپنی شاونت ان لیندی نیک بیتی اور وسیع انظری کا تبوت دینے کے لیے اپنے افقول سے اپنا گلا گھونٹ ڈالاتھا بہال دملی ی جامم سجد اورلال فلعد کے معماروں کے دہ جانشین دفن ہی جنوں نے بیسویں صدی میں ہندوا قتدار کامحل کھڑا کرنے کے لیے اپنے حمونير و ركوا ك كادى تفي يه ان امن ليند كهرول كي برليل كانبار ہے مغبوں نے بھیرلوں کوانیا نگہبان بنالیا تھا۔ بإكستان كواس ملك مينهم ا بناآخرى دفاعي مورجب سمجصة بين بیمندوضطائیت کوروکنے کے لیے ہماری انٹری دیوارہے۔ سم مندد كوزنده رہنے كاحق دينے ہيں يہم اس كي آبا دى كى نسبت سے مندوستان کے نین چوتھائی ملکہ اس سے تھبی زیا دہ سے پراس ک مکومت کاحق تسلیم کرتے ہیں لیکن مند وکواپنی آزادی سے زیادہ

تک ایجوت کے کرا سنے کی آواز آرہی ہے۔ یہ وطن پرست ہیں اوروطن کا دیوتاوس کرور مسلمانوں کا بلیدان میے بغیروش نہیں ہوسکنا۔ براقتصا دیات کے اہر ہیں اور انفیس اس کا دکھ ہے كه يكن ن بحوكا ورنكا بموكا ليكن كاش ابه ورد مندان قرم ذراح أت سے کام لیں اور میر کہ دیں کہ اُنھیں اپنی دال روٹی کی فکر ہے۔اگر پاکسان بن گیا تویہ اس من وسلوی سے محروم ہوجائی جوان کے ليه واردهاكم أسمانون سے نازل بوتا سے میں آزا دی کی نعمت کوروٹیوں کے ساتھ تولینے کا فائل ہنیں الهم وه بند دروباكتان كى عبوك كي تصوّر سد كھلے جاليد بن اگر حق گونی سے کا م لیں نوانھیں بیکھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کے زرعی صوبے ان کے ہاتھ سے نکل گئے توانھیں گندم کی جاتے كونى اورغذا نلاش كرنى براس كى - اكر ماكتا بنيول كوكبر سے كى صرورت ہے نودنیا بھرکے کارخانہ دار پاکستان کی رُونی کے محتاج ہیں۔ براوگ فنون شرب کے بھی ماہر ہیں اور ان کا خیال ہے کہ باکشان دفاعی لحاظے تھی کمز ور مؤکا ۔ لہٰذاان کی قیمتی رائے کا احرام كرنے ہوئے ممیں باكسان كے ديام كاخيال ترك كردينا چاہيے اورانقلاب زنده با دکا نعره لگا کر مندو کی غلامی کا طوق اینے گلے يس وال لينا چاميے \_\_ باكستان كى فتح يا شكست كافنصله توكسى یانی بت کے میدان میں ہوگا لیکن یشکست خوردہ زہنیت کے لوكموت سے پہلے ہى اپنى قبري كھود حيكے ہيں ۔ پاكستان كے دفاع كوآكركوني خطره موگا تووه ان شكست نور ده لوگوں كى طرف سے

ہیں غلام بانے کی مسکر ہے رحب مندوسلمانوں کی ہمدروی کالبادہ اوڑھ کر پاکستان کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مثال اس ڈاکو سے مختلف نہیں ہوتی حوابنے ممسائے سے برکھہ رہا ہو۔ عجائی دکھیوتم اپنے گھرکے گروچا رواواری کیوں بٹالہے ہو؟ اس کا توبہ مطلب بعكهتم مجع والوسيحق بواليي غلط فهبيول سيحانى جارك میں فرق آنا ہے۔ اس لیے میں تخیب یہ دلوِ العمیر کرنے کی اجازت نبیں دوں کا مہونیا راواکو عام طور برگھر کے کسی عمیدی کوسانھ الا لینے ہیں۔ برگرکا بھیدی آکر الک سے کہنا ہے ارسے یار ! یہ کیا مصيبت ہے كرتم سارى رات لطھ الطائے در دانے پر بہرا دیتے مر ٔ جاوً! اطمینان سے سوجاؤ۔ ورنہ طروسی پیخیال کریں گے کہم ایمیں چور سمجتے ہو مضرات! برکا نگرسی مسلمان ہمارے گھرکے بھیدی

الطاف اوراس کے جندسائفی بجے بعد دیگریے احتجاج کے لیے الحصے کیکن ان کی آواز مخالفین کے نعروں اور قہقہوں میں دب کررہ گئی «میٹھ جاؤ! بیٹھ جاؤ! باکستان زنرہ باد! گھرکے بھیدی مُردہ باد؟ الطاف بھالاً بار مساحب صدر! سلیم کی تقریر کا دفت ختم ہو جیا ہے ؟

مع میں ہوجیا ہے۔ ''اناب نے اٹھ کر کہا'۔ نہیں' ہم سنیں گے!'' ''

اکٹریٹ نے آفتا ب کی تائید کی اورصدرنے کہا۔ میرسے نیال میں دونوں فراق بھال میں میں استعجانے کی نبیت سے آئے ہیں۔اس لیے ہیں مٹرسلیم کو تقریر جاری کھنے کی اجازت دنیا ہوں۔اس کے بعد سرز بر نخالف کا لیڈر کچھ کہنا چاہیے توہیں اسے موقع دینے کے لیے تیار مہوں ۔"

ماخرین کی اکثریت نے تالیوں کے ساتھ صدر کے اس نیصلے کاخیر تعدم ادر الیم نے دوبارہ اپنی تقریر شروع کی :-

"حضات! اگريس پاکسان کومحض ايب علمي اور نظرياتي مسلم محجماً توشايد اس بحث بي حصله نه لتياء مجھے تفرير كرنے كاشوق ستھا-پاکسان کامسکد بهاری مون وحیات کامسکر بعدیمی دیکیدرا بول کہ طوفان بڑی نیزی سے آر ہا ہے اور حولوگ آج پاکسان کامسخر اُڑا رہے ہیں کل اس کی جار دایواری کو اپنی آخری جائے بناہ خیال کریں گئے بحب دوہپر کی حکاستی ہوئی ہوا حلیتی ہے نومننشر فا فلے نوری درخوں کی جھاؤں میں جمع موجاتے ہیں۔ میں مندو کے قروغضب سے براشان نہیں بلکہ اسے قیام پاکستان کے لیے اكيب نيك فالسمحفتا مبور بإكشان كي مخالفت ميں اس كامتحدہ محاذ مهیں پاکتنان کی حایت ہیں متی ہ محاذ نبانے بیر محبور کر دے گا۔ كبكن مين أب كو أن نام نها دسلمانول مص خبرداد كرنا حيابتنا بهول جو پاکستان کی مخالفت اور" رام راج "کے جوازمیں قرآن پاک کی آیات پین کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے و حب بغداد پر نآمار بوں کا حملہ ہونے والانضا، اس قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو مناظرون میں الحجائے رکھا۔ آج حبب بندوہم بریلیا رکرنے کے لیے را شربیسیوک سنگھ اوراکالی دل کی فوجیں نیار کر راج سے توان لوگوں نے پاکستان کو موضوع مجسٹ بنار کھا ہے۔ مجھے ڈورہے کہ حب وفت نک ہندو کی نیاری کھل نہیں ہوجاتی ہحب ککان کے مندر اور کھوں کے گور دوارے بم سازی کی ٹیکٹر لوں میں تبدیل

دوت دی ، تو وہ فذرسے تذبذب سے بعد المحالیکن کسی نے بلند آواز ہیں اور آفان ہیں اور آفان ہیں اور آفان ہیں اور آفاب نے "کنا ڈھائے "کہ کرفقرہ پور اکر دیا ہے کہ فرفقرہ پور اسے کو نج الحقا اور الطاف نے اللہ تھے کی ضرورت محسوس نہ کی پینے کی ضرورت محسوس نہ کی پ

\*---

حب علبس برخاست ہوئی توسلیم کے چند دوست اس کے گروب مع ہوگئے۔ کچے دیران کی دا دوستین سننے کے لیکسلیم کمرے سے باہر نکل رہا تھاکہ سی نے بیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا یسلیم صاب السلم علیکم!"

بردیمن آوازسلیم کے کانوں سے ہوتی ہوئی دل کس انرگئی سلیم نے ولیکم السلام کہ کر پیچے دکھا ۔۔۔ ایک نوش وضع نوجان مسکرا رائھا۔ سلیم بیلی گاہ بیں اُسلام کہ کر پیچے دکھا ۔۔۔ ایک نوش وضع نوجان مسکرا رائھا۔ سلیم بیلی گاہ بیں اُسلام کہ درہی خیباں گئم نے اسے دکھا ہے، تم اسے جانتے ہوئے تم اس آوازسے آٹ نا ہو۔ دوسری نگاہ بیں ماضی کے صیب ن اور دلفریب نقوش دماغ کی گہرائیوں سے نکل کر شعور کی سطے برآ گئے سلیم کی اُکھوں کے سامنے سادہ اور معصوم شکراہیں شعور کی سطے برآ گئے سلیم کی اُکھوں کے سامنے سادہ اور معصوم شکراہیں وفعی کے اُنہ اُنہ اِن اُنہ دربرتم کہاں غائب رہے ؟ تم کہاں تھے؟

انتظار کیے لبنیر سوالات کی بوجھا ڈکر زباتھا۔ اجانک ایسے اپنے ار ڈمر د دوسرے لڑکوں کی موجو دگی کا احساس ہوا۔ منیں ہوجائے بیلوگ ہمیں ذہنی انشار میں بتلاد کھیں گے۔ ان لوگوں
کی معاندا نہ سرگر میوں کے باعث نناید پاکشان کے متعلق ملمانوں
کی جد وجد جند برس اور محض تقریروں 'قرار دا دوں اور نعروں کس محدود رہے اور ہمیں مورج بنانے کی اُس وقت فکر ہوجب وہمن حیار وں طون سے گولہ باری کر رہا ہو۔
حیار وں طون سے گولہ باری کر رہا ہو۔

بهبين بينهين تحبولنا جاسبير كه فبإم بإكشان عملى جدوه بدسكے لنير ممکن نہیں۔ سمیں یہنیں بھولنا چاہیے کہ ہماری آزادی اور تفاکے وتنمن كيل كانتط سيلس مورج بي أوربم أكرمكم تبابي نهيس حاست توسمیں پاکستان یاموت کا نعرہ انکا کرمیدان میں آنا پڑے گا۔ مهم ان لوگوں کی حینے لیکارسے پرانتیان کبوں موں ؛ حربہارا ساتھ جھوڑ کر غیروں کی منتی میں سوار ہو جیکے ہیں بہدرتب کعبہ سے منہ بھیر کر بھارت کے دیوٹاؤں برائمان لاچکے ہیں سمیں اپنی ساری توقران لوگوں كى طرف مبندول كرديني جائيے ہو اسسلام كے ليے زندہ رمها اور اسلام کے لیے مرنا جاہتے ہیں ۔ سمیں ان لوگوں کوعملی جدومہد کے لیے تیار کرنا ہے۔ سمیں مک کے برگوشے میں یہ پیغام مہنجا لہے کہ اب اپنی عزّت، آزادی اور تفاکے لیے آگ اورنبون میں تھیلنے کا ففت اگیا ہے۔

میرے دوستو! اب تقریروں خاردادوں اور بیان بازی کا دفت نہیں عمل اربعیات کا وفت ہے۔

سیم کی نقربر کے لعدالطاف ادراس کے ساتھیوں کا بوش وخروش بہت حدیک مھنڈا پڑ کیا تھار صدر نے الطاف کو دوبارہ اسٹیج برآنے کی

٣٣٣

اوراش في كماي جيلو كمرك مين بليطن ببن " ارشداس کے ساتھ چل دیا سلیم نے اپنے کمرے کا دروا زہ کھولا کی کابٹن دبایا اورارے کوکرسی پربلیطنے کااشارہ کرتے ہوئے خو دچار پائی پر بطيح كيا- اب وه فدرسے اطمينان سے اپنے سوالات دہرا رہا تھا۔ ار شدنے ان سوالات کے جواب میں مختصراً اپنی سرگزشت بیان کردی "میں امرتسر کے مٹر کیل سکول سے فارغ انتصیل ہو بیکا ہون -اب تم کھے جيموًا سا ڈاکٹر که سکتے ہو۔ فوج کو اپنی خدمات میش کر حیکا ہوں یخیال ہے کہ جلد ہی ُبلالیا جاوُل گا۔لاہور میں میرے خالو ہیار تھے۔میں ابّا جان کے ماج اُن کی تبارداری کے لیے آیاہوں سکین حقیقت برہیے کہ مجھے اُن کی مزان برشی مسے زیادہ تھیں دیکھنے کی خواہش تھی۔شام کو بھال بہنجا ترمباحثہ ہورا تھا اور خدا کا سشکر ہے کہ تھاری تقریر بھی من لی۔ اگر پاکسان کے لیے کوئی فوج بحرتی كررسے بروتوميرانام بھي لكھ لو ." سلبم نے او جھا "الا ہورکب آئے ؟" «لب نم كوئي چار بچ بهال پېنچے تخفے " "لبكن تخيين مبرك متعلق كبيه معلوم بهوا؟" " تحبی میں تمحالہ کا وال سے تھی ہوآیا ہوں "

"کب!"

"کجیلے مبینے آخری ہفتے کے روز میں ، ابّا جان اوراتی و ہاں گئے تھے
رات ہم وہاں رہے اوراتوار کی شام واپس چلے آئے "

"اوراس کے ابد بھی تم نے مجھے خط نہ رکتھا!"

"بجنی میں نے خط کی بجائے خود لاہور آنے کا اِرا دہ کیا تھا!"

« نو پھر تھے تھا دے خالوجان کا شکر گزار مہونا چاہیے کہ انھوں نے ہمیار رکھیں اس نیک ارا دے کئی میل کاموقع دیا ۔ انتظامیں تنھارے یہے موکر تھیں اس نیک ارا دے کئی میل کاموقع دیا ۔ انتظامیں تنھارے یہے

ہو کر تھیں اس میک اورت کی ہے گئیں۔ کانامنگو آنا ہوں۔اکھی تک میں نے خود بھی نہیں کھایا '' میں نہیں ۔ ایس سے الا بھی نکلوں کی ضرورت نہیں ۔اب بہت دیبہ

ارث نے جواب دیا یہ بھئی تکلف کی ضرورت نہیں ۔اب بہت دیر مرکئی ہے اور مجھے افرال ٹاکون پنجنیا ہے۔ وہاں میرا انتظار موری ہوگا " مرکئی ہے اور مجھے افرال ٹاکون پنجنیا ہے۔

«نہیں۔ تم ما ول طاؤن نہیں جاؤگے۔ بین تھارے میں جارا بی اور استرکا انتظام کریا ہوں بھ رات بہیں رہو! "

المقام روبرون مرات المبيان من المسال من المبيري كل دو بهركود البين جانا مهد من المبيان من المبيان من المبيان من المبيان من المبيان من المبيان المبيان

یں وعد ماترہ ہوں کہ میں بات ہوں ہوں ہے کہتم میرے پاس استے ہو "کبئی بندین اگر متھارہے الباجان کو بیر معلوم ہے کہتم میرے پاس استے ہو تووہ یہ مجھ جائیں گے کہیں نے متحبیں دوک لیا ہے۔ صبح میں متھا نے ساتھ

ووه پر جربی سے میں جاکر معذرت کرلول گا " ربھبی یزرا باجان تھی کہنے تھے کہ میں نہیں آسکوں گا "

موٹل کے نوکرنے کمرے کے دروازے سے حجا کتے ہوئے کھا اسلیم صاحب! کھانا کے آوک ؟"

" ہاں تھنی' دوآ دمیوں کا کھانا لیے آئو " سرپریں

نوکر حیلا گیا اور سیم نے ارشد کی طرف متوج ہوکہ کہا ہے ارت د! میں ایک دوست کی مزاج پرسی کراؤں ۔ پرنج منٹ میں آتا ہوں - اس کے نعب مد

اطمینان سے بانیں کریں گے "

一※—

" ده کون سی جماعت میں ٹرھتی ہیں تج سلیم نے جھیجکتے ہوئے سوال کیا۔ "عصمت وسوس میں ہے اور راحت ساتوس میں" سلیم دونے اور معصوم جبروں بر زمانے کی تبدیلیوں کا تصوّر کرنے لگاور ماضی کے دلفریب نقوش اسے موہوم تصویرین نظراً نے لگے ۔ وہ بچپن سے بے اختیار فہقہوں کو جوانی کی سنجیدہ مسکوا مبٹوں میں تندیل ہوتے دیکھ الع نتا۔ وہ سوچ رہاتھا عصمت اب بڑی ہوگئی ہے۔ رواج کے المحاس کے جبرے پرنقاب ڈال چکے ہوں گے۔ اب وہ اُس کے لیے بچولوں کے گلدستے نہیں نباسکے گا۔ اب وہ اس کے سرپر باتھ رکھ کریہ نہیں کہ سكے گا"د كھيو! استركران ديناء" وهان دنون مهينوں اوربرسول سے خفا تهاجواس کی نناهراه حیات کے ہرزنگین اور دلکش نقش کواپنی اغویش میں ار شدسو کیا کچید دیر کروٹیں بدلنے کے لعدسلیم کو بھی نیندا کئی ۔خواب میں وہ ماضی کی دیوا رہی بھیانترہ ہوا اس زیکین وا دی میں جا مہنجا جہالے ہیں آگیتا كوة ما اورفهقد لگاناسے :

برے دنوں کی چیٹیوں میں سلیم رسیدھا اپنے گاؤں جانے کی بجائے امرنسراتر نابراء ارشد كرزشة القات مي استبائيكا تفاكم واكط صاخب في نوكرى ميستعفى موكر اپنى ركان كھول لى سے - وہ امرنسرس اپنے كان كا ۔ ' پتہ بھی اُس کے پاس محیور آیا تھا۔

کھانا کھانے کے بعد ملیم اورارے دلبتروں پر لیٹے ایک دو مرب کواپنی اپنی سر گزشت سنارہے تھے۔ ارشد سے اجا تک ملاقات پرسلیم کے ز بن میں جوسب سے اہم سوال نھا وہ انجی تک اس کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ یہ اسس کے دل کی دہ مقدس دھ کنیں تھیں خبیب اس کے ہونٹول کک تأنا گوارا نەتھاپ اجانك ارشدن كهايسليم! برك دنول كي تَجِينبون بن أمرتسرضور

ا و اکرمیں اینے گاؤں گیا تو تھیں بھی ساتھ نے جاؤں گا۔ امّی نے بھی اکید کی سلیم نے کہا "معبی ایدا ج بیتہ حلاکتم گاؤں کے رہنے والے ہوتم نوکھا كرت تحصي كم تجهے كا ول كى زندگى ديكھنے كابہت كم اتفاق ہواہے۔" ارشدنے حواب دیایہ ہل کھئی ہوئٹ سنبھا لنے کے بعد میں نے پہلی باراس وقت اینا کا ول د مکیها تفاحب مین مرطرک کامتحان در میکانها، بات

یکنی کدوباں ہماری تھوڑی سی زمین تھی حس کا بدیشر حصلہ دادا مرحوم نے اپنی زندگی میں گروی رکھ دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعدا باجان نے اپنی تعلیم کے اخرا جات بور اکرنے کے لیے باتی کھیت بھی گروی رکھ دیے۔ ملازم ہونے کے بعب مکان انفول نے اپنے چیازا دیجائیوں کے توالے کردیا۔ اوروال سے برعد كركے نكلے كروه كاؤل ميں اس وقت مك أباد نهيں

وہ زمین تحیط الی ہے ملکہ کچھ اور خرید لی ہے گاؤں سے باہر ہم نے ایک جھوٹی سی کو کھی کھی بنوالی ہے۔سلیم تم خرور او عصمت اور راحد بجی میں مهت با دکرنی میں تقصمت انجی تک اپنی سهیلیوں کو تنصاری کها<sup>،</sup> بال مشایا

بهول گے حبب کک کراپنی زمین نهیں تھے البیتے۔ اب اہا جان نے بنرصرف

«امتي جان وه آگئے بيب ؟» "كول ليم با" "بان ده آگتے ہیں" عصمت کنا ب بچینیک کر اپنے کمرے سے نکلی اور دروا زے کے ما تھ لگ كر با ہر جمانيك لكى ۔ اجا كك سليم نے اس كى طوف د كيما اور اس ری کا بی نود کود کھیک گئیں عصمت جلدی سے ایک طرف مٹ گئے۔ ال نے کہا "راحت تم مبی کے دروازہ کھول کر بھائی کو اندر سیا و ، المج فدا جلنے نو کر کہاں غارت ہو گیا ہے " راحت نے امجدسے کہا" امجدتم جاؤ اکٹیں ملیک میں کے آؤییں دروازه کھولتی ہوں ۔" المجدين بواب ديار بس مين نهيل ما تنامتها راكهنا -تم في مراكان كيول وتحبير لكائو اس كے منہ برا ال فى مكر كركها-" بڑا کبین ہے یہ "عصرت نے ایک بڑھ کر کہا۔ امجدابیے مهان کی آمد برقط عافوش نه تھا۔ حس سنے آن کی آن میں گھر کی

نفنا بدل دی تقی- تا میم استخب بوری سمجھتے ہوئے وہ مکان سے باہر لیکل آیا ادرسلیم سے نخاطب ہور بولا۔ "آؤجی بیٹھک یں! " اتنی دیر میں راحت سیٹھک کا دروازہ کھول کچئی سلیم انیا سوط کیس اٹھاکر اندر دراخل ہوا ۔۔۔ راحت تذخب کی حالت میں کھڑی تھی کہ اس کی ماں کمرسے میں داخل ہوئی ۔سلیم نے سلام کیا۔ دہ بولی مبیلے جیتے رہو۔ ابھی تھوڑی دیر بہوئی ہم تھالے متعلق ہی باتیں دوپرکے وفت دکان بندھی اس لیے سلیم نے تاکیے والے کومکان کی طوت چلنے کے سیاے کہا ۔ ناکیے والے کو ڈاکٹر سٹوکت کا مکان تلاش کرنے بیں دیرنزگی ۔ اس نے محلے میں داخل ہوکڑ سب دکاندارسے مکان کا نپر پرچ وہ کو دہی ساتھ آکر اُسے مکان کے دروازے پرچپوٹر کیا سلیم نے نانگے سے اپناسوٹ کیس آنادکر دروازے کے سامنے رکھ دیا اور نانگے والے کو کوایہ اداکر سنے کے بعد دروازے پر دستک دی ۔ ایک لاکے نے باہر جھا تھے ہوئے

کھا" ڈاکٹر صاحب گھر رپنہیں ہیں " اور پٹیٹر اس کے کہ سلیم کچ کہتا، اس نے حملہ کے کہتا، اس نے حملہ کھی کہتا، اس نے حملہ کی سے دروازہ بند کر دبا۔
سلیم نے قدرے نذیذب کے بعد بھر دروازہ کھٹکھٹا یا۔ اس کڑے نذیجہ دروازہ کھٹکھٹا یا۔ اس کڑے نے جوا کیک بار نے ایک بار

کہ دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھر پنہیں ہیں " وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے کو نھاکہ سلیم نے جلدی سے کہا" ارسے انجد! تم مهمانوں کے ساتھ اسی طرح پیش آیا کرنے ہو؟ ارشد کہاں ہے ؟" "جھائی جان باہرگئے ہوئے ہیں ۔ابھی آجائیں گے۔آپ کہاں سے "جھائی جان باہرگئے ہوئے ہیں۔ابھی آجائیں گے۔آپ کہاں سے

کسی نے امحد کا کان کمپڑکر ایک طرف ہٹا نے ہوئے باہر جھا نکا اور کہا۔ "کہپ لاہور سے آئے ہیں؟" "جی ہاں!"سلیم نے راحت کو پہچانتے ہوئے جواب دیا۔ راحت کا چہرہ خوستی سے حجبک اکٹھا اور وہ امی جان! آیا جان! "کہتی

> ہوئی واپس بھاگ گئی۔ ہاں کی آ واز آئی ہے اری کیا ہے ؟"

رببت بڑے بڑے سانب جو آدمی کوسالم بھل جاتے ہیں ؟" «بنیں ایسے سانپ بنیں ہوتے۔ کی تصیر کس نے تایا؟» « راحت نے۔ وہ کہنی تھی کہ سانب جب بھینکارتے ہی تو آگ لگتی ہے اوراگرانھیں ڈنڈا ماراجائے تو ڈنڈے کواک لگ جاتی ہے۔ وہ یکھی کہنی ہے کہ گاؤں میں رکھیے، مثیر اور چیتے ہوتے ہیں۔" ر وہ تم سے مزاق کرتی ہوگی " سمجے معلوم ہے وہ الق كرتى ہے۔ يبجانور حنظوں بي بوتے ہي كين موت ادر من کاؤں بی خرور موتے ہوں کے اور رات کے وقت وہ لوگول کودراتے بھی ہوں گئے ؟" «نهین اگرانسان خو د ڈرادیک نزمو توا سے کوئی نہیں ڈرانا ہے "اپ کوکھے نہیں ڈرایا کسی نے؟"

راحت کہتی ہے کہ بھوت بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ بجی کو مجیٹ جاتا ہے اوراس وقت کک ہیں جھوڑتا جب کک کہ اُسے کھنڈے یانی میں غوطے ندویے جائیں یعنی بھوت ہمبت ضدی ہوتے ہیں اور ان سے جان جھڑانے کے لیے منہ کوسیا ہی لگا کر گدھے پر سواری کرنی بڑتی ہے۔ بھبلا یہ بھے ہے ہے "

سلیم ٹری شکل سے اپنی مہنسی صنبط کررہاتھا اور داست دوسرے کرہے میں در وازے کے ساتھ کھڑی اپنے دانت بیس رہی تھی۔

> "برسب حجوط ہے نا؟" ملیم نے کھال مخصیں برسب باتیں راحت نے تبائی ہیں ؟"

کردے تھے۔ ارشدا بھی بہرگیا ہے۔ بیٹے جا کو بٹیا! راست! تم نے بھائی کو
سلام نہیں کیا!" اور وہ ایک شرارت آمیز تبتم کے ساتھ "بھائی جان اسلام عیم"
کہ کرساتھ دانے کرے میں غائب ہوگئی یعظمت در دانسے کی اوط میں کھڑی
تقی راست نے اس کی طرف دکھے کر دبی زبان میں کہا "آپا جان! اب تووہ
بہت بڑے ہوگئے ہیں۔"
«بڑیل حیکے ہیں۔"
«بڑیل حیکے دمو! "عظممت آسے بازوسے کیو کر دروازے سے دور

بلیک میں ان کی مال کیم سے کہہ رہی تھی" بلیا تم آرام سے بھیو 'ارشد ابھی جائے گا۔ میں تھارے لیے چائے تیا رکراتی ہوں۔امجد اتم اپنے بھائی کے پاس ببیٹیو!" وہ بلی گئی توسیم امجد کی طرف متوجّہ ہوا۔"امجدا دھر آوٌ!" امجد تھجکتا ہُوا

اسکے بڑھا سلیم نے اسے بازوسے پکڑکراپنے فریب کرسی پر پٹھالیا۔ انجد بڑوس میں اپنے ایک ہم جاعت کے گرجاکر تبنگ الڈانا چا ہتا تھا اور وہ اس خیال سے پر بشان تھا کہ جب تک ارشد نہیں آئے گا اُسے چیتی نہیں طے گی کی سلیم بچر ک کو مہلانا جا نتا تھا۔ چانچے تھوڑی دیر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکفی سے باتیں کر رہے تھے۔ سلیم نے بیجیا "امجد! تم اپنے گاؤں کب جارہے ہو؟"

"ہم كل جائيں گے ۔آپ بھی گاوں كے رہنے والے بين ا؟" "الل الم ميرا گاؤں وكھ چكے ہولكين تم اس وقت بہت جھوٹے تھے " "كبلا گاؤں ميں سانپ ہوتے ہيں ؟"

رنے ہیں۔"

" ہاں جی۔ وہ مبہت محبوط بولتی ہے ۔ وہ کہتی تھی کا ول یں صب بارش " ا

ہوتی ہے تریانی لوگو ل کے گھرول مک چنج جانا ہے اور حوتیزنا نہیں جانتے

مند کوں مجھووں اور نیولوں کے منعلق بھی تبایا تھاکہ وہ سر دیوں کی لا توں یں بیں کے ساتھ اکر سوجاتے ہیں اور تھینے مکان کی تھیت پر پی موجاتے بن مجين كيمتعلق تورطري أياني كيميكما نفاس عصرت نے دوسرے کرے سے آوازدی "ا مجد!" اور کس نے جواب دینے کی بجائے فریا دے لیجے میں کہا" ہم باحمان! هيوني إلى محفي كر كالتكرسي كبني بي « «انجد! إدهر وا" اندرسے دوباره آواز آئی-ا عبدا کھ کھیجکتا ہوا آگے بط صالیکن داحت نے عبدی سے اس کاکان پڑلیا اورا سطینیتی ہوئی دوسرے کرے میں دلے گئی۔ سلیم سنس رہا تھا۔ امجد دندمنٹ کے بعد دوبارہ اس کے مرے میں آیا توده كانى سنجيده بهوسيكا تضار تقوری دیر بعدارت را گیارسلیم نے اس کے ساتھ چائے یی اور شام کے وقت دونوں سرکے لیے نکل گئے ۔ رات کے وفت کھانا کھانے کے بعد سلیمٔ ارشد ٔ واکشر شوکت اوران کی بیوی کے ساتھ دیر مک بانیں کڑا رہا۔ راحت اورا مجدخاموسی سے کمرے کے ایک کونے میں بنتھے رہے سلیم عصمت کی غیرحاضری کے باعث اس محفل میں اکب خلامحسوس کرر انظاء كفتكوكا موصنوع باكسان تفاسليم كالمنجوشي سعمانز موكر فاكر صاحب ف كهاية خدا كالشكريك كرتم جيب فوجوان السميك كى المبين كوعموس كرف كل بن بند وببت زياره نيار موجيا ب نكن برسمتى سيم ابجىك اس بات رجبی متنق نهبس مرسکے کہ ہم ایک قوم بیں اور سمیں ایک وطن کی فرورت سے يتم نوجوانوں كومبست كام كرنا بعد ورن مجھ و رسمے كرطوفان

وہ ڈوب جاتے ہیں۔اس لیے مجھ گا وُں بس ہنیں جانا چاہتے " ملیم نے اسے تستی دیتے ہوئے کہا یہ وہ تم سے نداق کرتی ہے۔" ِ المجدلولا" بیھی کہتی ہے کہ دان کے وفت حبب گاؤں کے لوگ سوجاتے ہیں توجیہ اُن کے اور پر جی ھر کرنا چتے ہیں اور گسٹ رکھینوں سے اِسکل کر " لاحت نے دروازے کی اوٹ سے سزر کال کراسے خصنب اک نگا ہوں سے دکھیا اور وہ فقرہ بوران کرسکا۔ سلیم کی توجدا مجد کی طوف تھی اس لیے دہ راحت کو نہ دیکھ سکا۔ امجد کے اچا كى خاموش بوجانے براس نے كمار الله كاكي الكيدار كياكرتے بال كھيتوں سے « تجانی جان ! بر کواس کرناہے " راحت یہ کتے ہوئے اندرا گئی-انجدلولا" مونهدا تمنے کهی نهیں تقین مجھ سے یہ باتیں ؟ " را حت نے کہا۔ معانی جان پر کانگرسی ہے۔ اس کی باتول مرتقین نرکیجیہ یدکر کانگرسی ہے۔" راحت نے امجد کی دکھنی رگ ہر ہنچ رکھ دیا تھا۔ کا نگرسی کہلا نااس کے لیے اکی گالی کے منزادف تھا اور کظر کانگرسی کہلانا اس کے نز دیب برترین كالى تفى - بالحصوص حبب سے اس نے جہانما كاندھى كى تصوير وكي تھى كالكرسى بن جلنے کا تصوّر کھی اُس کے لیے ناقابل برداشت ہو جکا تھا۔ اُس کے ذہن میں کانگرس اور جہانما گاندھی ایک ہی چیزکے دونام نفے۔اس نے فصلے میں آکر کہا یہ مجھے کا نگرسی کہوگی تومیں تنصاری ساری بانیں تبادوں گا۔ نم نے مجھے

سردىتى. ئىچرامجدى بارى آتى- وە دوسروں سےنظر بچاكراس كامنە پڑا ايىب اس پھی وہ متوجہ نہ ہونی تو وہ اس کے الم تھ سے کنا ب ، فلم یا سوئیلر بننے کی سلائياں جين كرمنسنا ہوا بھاگ جانا۔ راحت اُس كا پيچھا كرتی - كہجى بھی امجد جان بو بحبر کراس کے ہاتھ آجا اور راحت مسے پٹینا چاہتی کیکن وہ ہاتھ جيفة سے ملند مونے الجد كے حسين كالون مك مينية بہنية أك جانے " ميمر

كرو گے شرارت ؟" وہ اس كا كان بكير كركہ تى-· «نهیں اِنہیں آباجان معان ِ کر دو" وہ ہنستے ہوئے کتنا اور آباجان بھی ابناغصته بحبول كرمبنس بلزننب اوراكر كمجهى راحت كمجه دبر كے بليے سچے مجے خفا ہوا تی

توام پر مسرس کرنا که کھر کی فضا پراُ داسی جھار ہی ہے۔

ا جی جب راحت اٹھ کر دوسرے کرے میں جاگئی نو مفوری دیر کے لعدا نجركوسليم اركث راورابيف والدبن كالحفل بمن تنهاني كالحساس بوف ككالمي در اس نے اپنے دل برجر کیا۔ بالا خروہ الطاا ور دوسرے کرے میں علا گیا۔ وا بوصمن کے پاس بیٹی اس سے کھسر کھیسرکر رہی تھی، دبی زبان ہیں بولی لائم آیا ير كانگرسى مبرا پيچيا نهيں حجود آ "

رات کے دفت بینصلہ ہو جیا تھا کہ لیم ارشد کی والدہ اور بحقی کے ساتھ ان کے گاؤں جلئے گااور دہ تین دن وہل سے گا۔ بنانجوسى بس بجے كے فرىيب وہ ان كے ساتھ امرنسرسے اجالہ كى طرف

جانے والی مرٹر برسوار ہوگیا۔ ڈاکٹر سٹوکت اپنی مصروفیات کے باعث اُک كامانخرنه دييسيكي

ا بچا ہوگا اور ہم انھی تک برنجن کروہے ہوں گے کہ ہمیں کسی جائے نیاہ کی مرورت سے یانہیں "

ار شد کی ماں بولی یہ تھنی سلیم! ارسٹ یمتھاری تقریر کی بہت تعربین كرّا نفا-اكربها نفهار الساسي الله كارئي نقل ب ترمين مجي سنا دوير "جی عزنقرریمیں نے کی تھی وہ تو مجھے اُسی دن بھول گئی تھی۔ ہیں نے فقط مخالفین کے العراصات کا جواب دینے پراکتفا کیا تھا۔ "

" ايھا ءِلھی تھی وہ سنا دو!"

سلیم نے انیا سوط کیس کھول کرجند کا غذ تکالے اور انصیں طرح کرسانے لگارڈواکٹرصاحب نے اسے کئی بارٌ خوب اور بہت خوب " کہرکردا ددی ادر اضت ام پرکھا " بھٹی خالِ تمھیں ہمن دے تم پاکسان کے لیے بہت کام کرسکو

ارت د کی ان بولی " بلیا احب تم عصمت اور داست کوعمیب وغریب کهانیال سنایا کرتے تھے ہیں اسی وقت کہا کرتی تھی کہ خدانے تنصیب ہمت اچھا

راحت نے اہم ستر سعوا مجد کے کا ن میں کچے کہا اور وہ بلیلا اٹھا " ابّاجان راحت مجھے بھر کا نگرسی کہتی ہے۔"

راحت کوماں نے ڈاٹما اور وہ رنجیدہ ہونے کی بجائے منسنی موئی دوسر کمرے میں علی گئی۔ راحت اورامجد کے جھکڑے کھر کی زندگی کاایک لازی جزوین جکے

تھے۔ راحت اُسسے چھیٹرتی وہ ماآیا باب کے پاس جا کرفریا دکرنا کہے کہی راحت کوڈ انٹ پڑتی اور وہ تفوری دید کے سابے امجد کے ساتھ بول جال بند

كاضافه كريجياتها - چودهرى دمضان سے كئى اور بردو اسبال سرزو برو چكى تضين كاكوعيساني اوربري سنكه لولار كافظى حبنك كئي ننته مراحل طوكتر ببكي تفى سليم كضين بيردا فعات سنآيا اورتهجي عيى أسعان كےعلاوہ سائف والے كمرك سے کے دیے دیئے میٹھے اور دلفریب فہقہوں کی آواز بھی آتی اور اسے اس دبرار کا احساس ہونے لگتا ہم وفن نے اس کے ادر عصمت کے درمیا ن

حائل كردى عقى-

دوسری دا ت وہ انحب ایک ادبی رسالے سے اپنامضمون میرا گاؤل " پڑھ کرسنار ہاتھا۔ اُس کی کری کرسے کے ایک کونے میں میز کے قریب کھی جس پہلب جل رہا تھا۔ارٹ داس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کمرے کے دوسر مصر مرب براكب جاريائي برارت دى والده ، اعجدا ور راحت مبيلى ہوئی تقیں عصمت ساتھ والے کمرے کے دروازے میں کھڑی تقی ۔ ال نے مسے ہائھ سے اشارہ کیا اور وہ سفید جادر میں لیٹی ہوئی دیے پاکوں آگے بڑھ كرجارياني بربطيركتي سليم كواس كمرب مين أس وقت اس كي موجود كي كالتساس مواجب کسی دا تعدیر وه نبنس رہے تھاور دیے دیے قہقہوں کی اواز ساتھ دا

کرے کی مجائے اب اس کرہے کے کونے سے ادبی تھی۔ اجاك امجد حلِّد إنه احَّى جان! اب برى أيا بھى مجھے كا مكرسى كہتى ہيں " اس پرسب سنس بیسے اور صمت اپنا سارا وجودسمیط کرماں کے پیچھے تھینے کی كوشش كرنے لگى۔

تھوڑی دبرلبد صمت احت کے کان میں کچھے کہ رہی تھی اورا مجد حوکماً ہوکر مننے کی کوشش کر رہاتھا عصمت نے تھتے کی حالت ہیں اُسے گردن سے بکرا كريك وتفكيلة بوئ كها" كالكرسي ييجه بلو!"

ا جنالہ سے چندمیل ایک ار شد سنے ڈرائیورکولاری کھڑی کرنے سکے لئے کہا۔ گاؤں کے جار آدمی حبضیں ڈاکٹر شوکت کے چیا زاد بھائی نے سامان اٹھلنے کے لیے بھیجا تھا، سرک پر کھوے اُن کا انتظار کررہے تھے۔ ارشد نے سامان اُن کے حوالے کیا اور بیان کے بیچھے بیچھے پیدل کا دُل کی طرف چل دیے۔ ارت کی والدہ ادر عصمت سیاہ ترفعے پہنے ہوئے تھیں ادر احت نے موٹرسے اُئرنے کے بعد برقعہ آیا رکر بنل میں وہالیا تھا۔

ارشدسلیم سے کہر رہ نھام یہ راحت بڑی چڑیل ہے کچھیلے دنوں اسے نیال آیاکہ برقع بیننے سے بھوٹی لرکیاں بھی معتبرین جاتی ہیں، جنانچراس نے ہمیں برفع سلوانے پر محبور کرنے کے لیے تھوک ہڑال کردی۔ اب اس کی جان عذاب میں ہے۔ اگر اکیب دن برقع مین لینی ہے تر دو دن دویٹے کی مزورت بجی محسوس نہیں کرتی۔ انھی ہم گاؤل بینے یں گئے تو وہاں کے بجیّل پر رعب والنے کے لیے فرا برقع بین لے گی "

کوئی دومیل گیڈنڈی پر چلنے کے بعدارت دیےسامنے کی طرف ہت سے اشارہ کرنے ہوئے کہا "سلیم! وہ ہاراگاؤں سے اور وہ آم کے درخت کے ساتھ ہمارا نیا مکان ہے۔وہ درخت بہت میرانا ہے، بیرے دادانے لگایا تھا۔"

سليم دودن وہاں رہا۔ اس عرصہ میں راحت اور امجدائس کے ساتھ کافی مانوس مو چکے نصے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد سلیم کافی دیرارشد است امجداوران کی والدہ سے بانیں کر ہار تہا گزشتہ جند سال کے عرصے ہیں کس كے كاؤں ميكئى ايسے واقعات بين آيكے نفے بوسنے والوں سے ليے بىچىد دلىپىپ ئىنچە ئىچااسمانىل كاۋل كى زندگى مىپ ئىتىقىڭھول ادزىئىمسكرا يېلول

اعبد اینےمطلب کی کوئی بات نونہ میں سکا، تاہم اُسے لفین ہوجیکا تھا کہ

ارشدی ماں نے پوچھار بٹیا کیسے مرا دہ بی "يوسف ميرى غيرحا ضرى مين أسع كروالون سے بيورى بينے كھلاويا رانقا، اس کاخیال تفاکرمیری غیرط ضری میں اُسے بُوری غذائبیں متی ایک

دن المس نے اُس کے ایکے بہت زیادہ چنے ڈال دیے ۔ گھر والول كوان كے مرنے كے لعد يہ بنيہ جلاكہ وہ لوسف كی محبّت كا مشكار بہواہيے" الجدنے برہم ہوکر کھا" کوسف کون ہے ؟"

" ده میرا چیونا بهانی به وه تحالیسے ساتھ کھیلاکڑنا نظا عم اسے تعول

امجدنے کہا ہے بہ پ کو بہتہ چل کیا کہ گھوڑے کے آگے اُس نے زیادہ چے ڈال دیے تھے تواب نے اسے کھی نہ کہا ؟" ر منی اسے کیامعلوم تھا کہ زیادہ بینے کھانے سے گھوڑا مرجائے گا " ا مجد کو ایجانک اپنی مطلومیت کا احساس ہورا اور اس نے کہا۔ ' دکھوی اکب دن میں نے تجائی جان کی میزسے دوات گرا دی توانخوں نے مجھے روتین تھی پڑلگادیے۔ ایک دن مجھ سے طری آیا کا قلم ٹوٹ گیا توانھوں

نے بھی مجھے پیٹا تھا۔" ارٹ کے بیننے ہوئے امسے بارو سے پکڑ کراپنی کو وہیں بیٹھالیااور كهار "سليم بحائي إبه طبر اخطرناك أوي سه!" لاست بولی." بھائی جان! سب کا نگرسی خطر ناک ہونے ہیں " اور امجد

دانت بیس کرره گیا۔ ماں بولی میر خردار امیرے بیلے کوکسی نے کانگرسی کہانو....!"

برکانامچوسی اس کے سواکسی اور کے متعلق نہیں ۔ حیا تنج وہ اپنی مرا فغت کے کیے تیار موکر مبھے گیا۔ راحت نے سلیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا " بھائی جان! اُس ہر کا واقعہ سنا بینے بوآب كالكورا خريد في آيانفا " انجد كھوڑا سريدنے والے بيركے ساخد ايناكوئي تعلق قائم ندكرسكا أسم

اس نيسليم كواكب بان سے باخبركم المروري محصاروه بولا۔ " تجانى جان إير بات بڑی آیا نے چھوٹی آیا کے کان میں کہی ہے۔ میں شن رہا تھا۔" مال نے ڈانٹا۔ تم بہت تشریر بو گئے ہو " المجداب محسوس كرركم نفاكه برمعاطيمين صاف كوئي مود منز أبن نهبي موتى \_\_ مال أسع ككورى كلى الراحت اس كى نياليول مي اين المن المنافن چیجونے کی کوشنش کررہی تھنی اور عصمت نظر بچا کر اس کے کان مروڑ رہی تھی۔

بتحصے کرسی برجا مبٹھا۔ سلیم نے ہرولا بت شاہ کی سرگزشت کے ساتھ رمضان کے وعظم يرح طف والے بھينے كانفسر مجى ناويا- اختنام يرحبب قتف لكارب نفي المجدمينية بينسة إيا كسنجيده بهوكما اورارت ركى طرف ديكي كركف لكا " كِعانى جان إسم الين مكان كے تجيوالسے سى كو بال كالدهير نهيں لگانے دينگے " ارشدنے سلیم سے کہا یہ بھٹی حب بہمنھارے گاؤں گئے تھے، تواس

وہ زہرکے گھونٹ نی کر اُکھٹااور کمرسے کے دوسرسے کونے میں سلیم کے

کھوڑے کی تصویر تماری بیٹیک بیں لگی ہونی تھی، مجھے بیش کر بہت افسوس مبواكه وه مرحكامي

سلیم نے غورسے اس کی طرف دیکھا کھا کھا کا کا مافٹی کے چند دھند کے نقوش أس كى تكھول كے سامنے أسكتے "السے داؤد!" وہ حِلاً يا۔ مجبدنے ہنستے ہوتے کہا یہ داور نکالواکی روسی ا دیجھولیم! بدمجم سے شرولگانا تفاكمتم اسے نہیں بچیان سکو گے "۔

سليم بولايه تحبى محص بهجانت مين كمج الكليف صرور بهوئى ہے -اب اس نے اُسرے سے سرخدانے کی بجائے بال رکھ لیے ہیں بھبی داؤد اکب

م اس نے بواب دیا ''مجھے کوئی آٹھ دن ہو گئے ہیں آج پنہ حیلا کہ چودھر مجيداً ئے ہوئے ہي، اس ليے بهاں جلاآيا۔ اب وابس جارا عقاكم آب ل

" لس ابتم بيس مشهوكي!" مجيد لولايه المل كني البقم نهين جاسكة ." رات کے دفت مجید اور داؤراپنی فوجی زندگی کے کارنامے سنارہے

تھے \_\_\_مجیداب حمعدار ہو حیکا تضااور داؤد ابھی تک سیاہی تھا ،

جنگ کے اختتام کے لعدبرطانیہ کی وزارت ہندوستان کوآزادی کے اس درخت کا کھیا تفسیم کرنے والی تفی جسے حبر منی اورجابان کی گرم ہوا وَں سے بجاسنے کے لیے غلام اقوام سے خوگن اور لیپینے کی بھیک مانگی گئی تھی ۔انگرنسہ الظاہر سندوستان کی سیاسی حبک میں ایک فراق کی بجائے الت کی حیثیت اختیار کر بچا تھا کا نگرس حس نے سال 19 اومیں جابان کی ملینوں کے ساتے

ا کھے دان سلیم نے اپنے میز بانوں کو خداحافظ کہا ۔ ارت در الکے کہ اس کے ساتھ آیا اور اسے موٹر پر بٹھاکر واپس جلا کا منام کے پانچ کے رہا ا پنا سوسٹ کبیس اٹھائے اس پگڈنڈی برجار ہا تھا جس کے ہرموڑاور ہر کھیت کی تصویراس کے دل پرفش تھی میکن اس پکٹرنڈی کے ساتھ ساتھ ایک نئے راستے کے نقوش اس کے دل میں اُکھر رہے کتھے۔ کا وُں کے فریب بنج

كرأس بركاوه درخت نظرآنے ككا جواس كے مكان كے سامنے تھا اور اس کاتصوراً م کے اس درخت کے جا بہنے اجس کی شاخیں ارشد کے مکان پرهپیلی بهوئی تختیں ۔ وہ سورچ رہا تھا کائٹ! یہ ورخت اس قدر قربیب بہو تے كرأن كى شاخيں اكب دوسرے سے مل جاننی كانن وہ محان اسفدر مايں مرزا

کہ وہ کسی کے شرائے ہوئے دیے دیے قبقہوں کوشن کتا سلیم کے ذمن بیں ماصی کے خیالات کی منتشر کر یاں ایک رنجیریں تبدیل ہورہی تھیں۔ وہ اپنے دل میں نئی امنکیں اور نئے ولو لے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے شعور م احساس میں ایک گهرائی انجی تفی -

مغرب کی نماز کا وقت ہور کا نظا' اس نے گاؤں سے باہر رہٹ کے یا نیسے وضورکیا اور نمازے لیے کھڑا ہو گیا۔ نما زیر صفے کے بعد حب ہ الخفاط المُودعا مانك را بخفاتواس كى دعا بين جندنت الفاظ كا اصافه بهريجاتها. وہ دعاختم کرکے اعظنے والاتفاکرسی نے پیچھے سے اعتد طرحاکراس کی انکھیں بند

كركيب اور وه م نضول اور كلائيول كوشولة بهي حيلًا محمله "كون مجيد ؟" مجید بنس بڑا اور وہ اٹھ کراس کے سکے لیٹ گیا۔ مجید کے ساتھ ایک اورقری مہلی نوعوان کھڑاتھ سلیم نے اس کے ساتھ مصافحہ کیاا درجواب طلب

الكابول سے عبيدى طرف ديكھنے لكا مجيد بولاي مبال باؤنويدكون ہے ؟"

میں ہندوسامراج کے احیار کے امکانات دیکی کرد مہندوستان جیوڑ دو" کا نموہ

جانے سے پہلے ہمیں افتدار کے گوٹی پرسوار کہ دو ہمارے ہاتھ میں بحراہوا پنوں میے دوا ورسلمانوں کورسیوں میں حکبر کر ہمارے سامنے ڈال دو پھر ہم اطینان سے چلے جائو ۔ بھرکوئی محبکر انہیں ہوگا ۔۔۔ کوئی فسا دنہیں ہوگا۔ اس مک میں نشانتی ہی نشانتی ہوگی ۔۔ اگرتم نے پاکسان کے لغروں کی طرف ترجہ دی توہم بیکھیں گے کہ تم فرقہ دارانہ فسا دکی بنیا در کھ کرجا رہے ہو۔ ہم ہندوشان کی مقدس کائے کے دو کھیڑے نہیں ہونے دیں گے ہ

دولرں تروع ہو جی تھی مسلمان پاکستان کو انیا آخری مصار سمجھ کر طوفان سے بھے دہاں بنجنا جا اسانہ منا اور مہندوفا شرم پاکستان کو اپنے جا رحانہ منفاصد کے سامنے سقیہ سکندری سمجھ کہ اس کے گرد کھی او النے کی کوشش کر کا

کا۔

ہند وفاتنزم اپنی پوری قرت اور طیم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھالین سلمانوں

کے راستے بیں کئی رکاوٹیں تھیں۔ اُن کے راستے بیں وہ نام نہا ذینینسٹ سلمان

گانٹے بچھارہ جے تھے جو ذکت کے چند کھ وں کے عوض ہند و کے ساتھ قرم

گانٹ بچھارہ جے تھے جو ذکت کے چند کھ وں کے عوض ہند و کے ساتھ قرم

گانٹ کا میں اور آزادی کا سو داکر تھیجہ تھے۔ ان کے راستے ہیں وہ پوئینسٹ سلمان کا کھی میں اور کھی انگریز دن

سے اپنی قرم کے شہیدوں کے نون کی قبیت وصول کی تھی۔ یہ ابن الوقت الگریز کی راج کے خاتم کے آئا رد کھے کو ہزند و فسطا ئیت کے ساتھ اپنا متقبل دائیت کی میراث سمجھتے سے ان کی زندگی کا کی میراث سمجھتے سے ان کی زندگی کا ایک بی مقصد تھا اور یہ کہ ان کے اقتدار کا طرق بلند سب منواہ یہ مقصد انگریز

لگایا نظائاب ما بوسی کی حالت میں ٹوکیو کی بجائے لنڈن کواپنی توقعات کا مرکز بنا چکی تھی۔
انگریز بہرطال جارا متھا۔ کب جارا تھا ؟ کن حالات میں جارا تھا ؟ کا گریس کواس کے متعلق کوئی پر دینیا نی نہ تھی۔ اس کے سامنے فقط ایک نصیب العین تھا اوروہ یہ کہ گورا سامراج جن اختیا رات سے دستبردار ہو وہ کا لیے فاشزم کے افراد ہائیں۔ انگریزی اقتدار کے بچراغ کا تیل ختم سوچکا نظا اور کا نگرس چا ہتی کھی کہ آل کی محملے میں متبدوا قتدار کی شعل روستی کر لی جائے " بنجربرطانیہ" بوڑھا ہور کا تھا۔ اس کے دانت حمرا ہے کے اوروہ مہند دستان کی وسیع بوڑھا تھا۔ اس کے دانت حمرا ہے کے اوروہ مہند دستان کی وسیع

ننکارگاہ کوچپوڈسنے والانھاا ور کھارت کے بھیڑوں کے منہ سے دال ٹیک دہی گئی۔ وہ کہ درہے تھے "ان دانا! نم جارہے ہونو یہ شکارگاہ ہمارے بہر درکھوہماری اکثریت ہے کیھیں ان بھیڈوں کے متعلق پرلیتان ہونے کی خرورت نہیں جو باکستان کی بچرا گاہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وہ ہماری ہیں۔ ہم ان کی مرودت نہیں جو باکستان کی بچرا گاہ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ وہ ہماری ہیں۔ ہم ان کی رکھوالی کریں یا شکار کھیلیں ہمھیں اس کے متعلق پرلیتان ہونے کا حق نہیں " ہمند و کے سامنے صرف ایک محال اور اس محافظ برفتے حاصل کرنے کے بہد وہ اپنی سادی قریش بروئے کا رلاچکا تھا، اور یہ محاف مسلمانوں کے خلاف تھا۔ کا گھرس ایک طرف ای جنونیوں کی افواج تیار کر دہی تھی صفوں نے تاریخ تھا۔ کا نہیں بیکے با ب کا اصافہ کرنا تھا۔ انسا نیست بین ظلم' وحشت اور بر بر بیت کے ایک نیکے با ب کا اصافہ کرنا تھا۔

اور دوسری طرف انگریز کے سائفہ اس کی منطق پر تھی کہ سلمان ہما ہے بھائی

ہیں' اس بلیے آزاد ہندوستان میں جربھارے حصے آناہے، وہ سمیں شہے دو

توسلان کے تصفی تاہیے وہ تھی ہمیں دے دور اور مرف بھی نہیں جنم

کے بوط چائنے سے حال ہو خواہ ہندوکی قدم بوسی سے۔
کا نگرسی اور غیر کا نگرسی مہندو علی تیار بدل میں مصروف تھے مسلمانوں
کا نگرسی اور خیر کا نگرسی مہندو علی تیار بدل میں مصروف تھے مسلمانوں
کا نثیر از دہنتشر رکھنے کے لیے ملت فروشوں کے گردہ کئی نامول اور کئی
چولوں کے ساتھ میدان میں آنچکے تھے اور کھانت کھانت کی بولیاں بول
سیمے تھے: ۔

کانگرس نے ایک سمان کو اشٹریتی "کے لفنب سے سرفراز کردیا ہے۔ اس لیے مطانوں کو باکتنان کی صرورت نہیں "

پنجاب میں فلال مولوی فلال پروندیرنے اپنے تازہ باب میں کہا ہے کہ سلم عوام پاکستان نہیں چاہتے۔ لہذا پاکستان محض ایک منعرہ ہے۔

سندھ میں فلاں سیدا درفلاں حاجی پاکستان کومسلمانوں کے لیے مفرّت رساں حیال کرتا ہے لہذا ہم وارسلمان پاکستان کے مفرّت رساں خیال کرتا ہے دائر سلمان پاکستان کے مفالف ہوگئے ہیں۔

بلوچیا ن بین ایک شخص نے فراقلی آمار کر گا ندھی او پی بین لی به اس لیے پاکستان کاسوال ہی پیدا نہیں ہو ما صوبر سود کے نسالان خالف حب نے کا ندھی جی پرار تھنا سبھا سے اعظنے کے لبدیہ بیان ویک کا ندھی ہی بہت اچھے آوی ہیں۔ کمری کا دودھ پیتے بی مرن برت رکھتے ہیں اور چرخ کا نتے میں کا گذامسلمانوں کی نجات میں نبین چرخ کا نتے میں کا گذامسلمانوں کی نجات یا کتان نیا نے میں نبین چرخ کا نتے میں ہے ۔"

مسلمان برحواس نفے۔ پرانیا ن تھے۔ اُن کے کندھوں پرلوگ نگڑے اور سیاسی بھیرت سے کورسے رہنما وُں کی لاشین تھیں۔ ان پرمنافقوں اور

بنت فروشنوں کی شخصیتتوں کے بھوت سوار تھے۔ ببرا بہما مخلف الستوں سے اپنے اپنے کروہ کواس سیاسی قبرت ان کی طرف ہائک کہتے جہاں کا نگرس اپنے اپنے کروہ کواس سیاسی قبرت ان کی طرف ہائک کہتے ہواں کا نگرس ان کے کفن دفن کے انتظامات کمیں کرچکی تھی۔

—— ※ ——

بنجاب میں ابن الوفت پونینسٹوں کا گروہ بدد کھیے کمرکہ اس کے سرسے انگریز کاسایہ اٹھنے والا ہے' اپنے اقترار کا طرق بنیئے کی دھوتی کے ساتھ باندھ چکا

تھا۔

بیرونی جھلے کی نسبت اندروئی جملہ زیادہ خطراک ہوتا ہے۔ اتوام کورکشن سے زیادہ اپنے غدّارتباہ کرتے ہیں اور بہاں غدّاز ایک نہ تھا ، دو نہ تھے ،

ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعدا دہیں تھے مسلمانوں کی کوئی بہتی ، کوئی شہر اور

کوئی مجلس ایسی نہ تھی حوان کے وجو دسے خالی ہو ۔۔۔ اور آئے کہ کسی قوم

نے ایسے غدّار بیدا نہیں کیے حجوں نے اسٹیج پرکھڑے ہوکر قوم کو پیجھانے

کی جبارت کی ہوکہ تھیں اپنی تھار کے لیے آزاد وطن کی ضرورت نہیں دائے عام کہ کئی کمزور کیوں نہ ہو، بلّت فرونشوں کو بہلوا نول کی حینیت سے اپنے سیاسی

اکھاڑے میں کورنے کی اجازت نہیں دیتی ۔۔۔ وہ قوم کی آنکھوں کے سامنے

زیر کا بیالہ کھرکر یہ نہیں کہتے کہیں دغن کی طوف سے تھیل تھیں دلا انہوں کہ موت

کے لید بمتھاری لائش کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ چھیپ چھیپ کمرا تشار کا

ین بوتے ہیں۔

الکین سلمانوں میں اجتماعی شعور کے نقدان کا یہ عالم تھاکہ وہ ملت فروش الکین سلمانوں میں اجتماعی شعور کے نقدان کا یہ عالم تھاکہ وہ ملت فروش جعن سے دسترخوان کی ہڈیاں جوست در کھیا جا ناتھا، بازاروں میں دند نانے تھے' پورا ہوں پر کھڑے ہوکر نقریریں کرنے تھے ۔ اُن کی جماعتین کھیں، اخبیں تھیں، اور وہ علی الاعلان قوم کے سلمنے بیر ڈھنڈور المسین رہے تھے کہ اے قوم! اگر تجھے پاکسان مل کیا تو تیراستیا اس ہوجائیگا۔ بریٹ رہے تھے کہ اے قوم! اگر تجھے پاکسان مل کیا تو تیراستیا اس ہوجائیگا۔ بریٹ رہانا کا درمیا تماگا درمیا تماگا ندھی کی روح کو صدم رہنے گا۔ مسلمانو!

کی اکشیر با دھال کرکے اس حقیقت کی طرف ایک غیر بہم اننارہ کر کہاتھا / انگریزاور کانگرس کے سبیاسی سمجھوتے ہیں برطانوی ناجرا ور مہدو ہما ہ<sub>ی کی</sub> سود ابازی کواکیب لازمی منزط قرار دیاجائے گا۔ مرکز ہیں عبوری دور کے بلیے انگیز کیٹو کونسل کی نشکیل کے سلسلم ٹاٹما

مرارین مبوری دورہ بینے ایس میں کی مسلم ایک کوسلمانوں کی واحد نمایند،
کا نفرنس کی ناکامی کی وجربیخی کہ کا نگرین سلم لیگ کوسلمانوں کی واحد نمایند،
جاعت مانین کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ مرکز بیں ہندوا در سلم نمایندوں کی بابری
کے اصول کی مخالف تھی۔ اس کے علاوہ وہ سلمانوں کے حصے میں سے بھی کم از ایس اس کے اللہ میں سے مسلمان کو نامزور نے کائی تسلیم کروانا چاہتی تھی تاکہ بوقت صرورت اس اس واردھ اسکے سامراجی منفا صد کے رتھ میں ہوتا جاسکے۔
اسے واردھ اسے سامراجی منفا صد کے رتھ میں ہوتا جاسکے۔
انظا یہ یہ نیشناسی باسمانی متیوں کا گروہ کا نگریں اور سلم کی کے ا

بظا ہر پینشناسٹ یاسیاسی پتیوں کا گروہ کا نگریں اور سلم کیگ کے سمجھوتے کی را ہ میں رکا وٹ نظر کی انتھالیکن در حقیقت یہ وہ بے جان تجرتے ہے ہیں کی آرانہ در کا نگریں ہندو کی فرقہ وارانہ حبک کوغیر فرفہ دارانہ دیگ نیا چاہی گئی۔ تنھی۔

شملکالفرنس کی ناکائی کے بعد صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے عام انتخابات مسلم لبک کی ناریخ میں ایک اہم ترین مرحلہ کے کانگرس کو کسی دوسری ہوئی مطاعت سے مقابلے کا خطرہ نرخفا۔ وہ ہندو عوام پریز بابت کر جلی تھی کراسا او شمنی یا باکستان کی محالفت میں اس کی ذہبنیت ہندو مها سبھا کی دہنیت سے مختلف بہنیں لیکن سلم لیگ کے سامنے کئی محاذ تھے۔ ہرصو بے بیک کشی نام سے متنت فروشوں کی لولیاں موجود تھیں اور اختین سلم لیگ کے مناف بابی ترویاں کے والے کانگر سس کے مهاجن اپنی تجور ایل کھول

می ایزدلی ہے کہتم مندو اکثریت کے اقتدارسے خطوہ محسوس کرتے ہو دنیا

ن بنیتر تغدا دعلی گڑھ برنیورسٹی میں تعلیم حال کرنی تھی، پنجا ب سندھاور من بنیتر تغدا دوں پر ہنچ چکے تھے پنا مدیبر مدے محا ذوں پر ہنچ چکے تھے پنا

منع گورداسپورکے ایک جھوٹے سے ننہ میں منفائی سلم لیگ کا انتخابی طلبہ ہورہ نفاہ ایک رٹیائر ڈسکول ماسٹر صدارت کی کرسی پردونق افروز قادرایک نوجوان تقریر کررہ تھا۔ اس جلسے کے انعقا دسے قبل شہراور ادگر دکے دہیات میں منا دی گئی تھی کہا کہ پرچسا حب کے صاحبزا دے اس جلسے کی صدارت کے لیے تشرافیت لارہے ہیں اور خید مشہور لیڈر تقریمیں اس جلسے کی صدارت کے لیے تشرافیت لارہے ہیں اور خید مشہور لیڈر تقریمیں کریں گے۔ دہیا ت کے لوگ کچھ بڑے بڑے بڑے کے لیڈروں کو دیکھنے اور کچھ بر ماحب کے صاحبزا دے سے عقیدت کا نبوت دینے کے لیے شہر میں جمع ماحب کی وقت ہو جبکا تھا کہ صاحبزا دے کا بینچا مرہنچ گیا کہ انھیں ماحب کے صاحب کی وقت ہو جبکا تھا کہ صاحب اور وہ الگے دن ہنچ سکیں گے۔ مقرزین کے تعلق راستے ہیں دوک لیا گیا۔ ہے اور وہ الگے دن ہنچ سکیں گے۔ مقرزین کے تعلق راستے ہیں دوک لیا گیا۔ ہے اور وہ الگے دن ہنچ سکیں گے۔ مقرزین کے تعلق راستے ہیں دوک لیا گیا۔ ہے اور وہ الگے دن ہنچ سکیں گے۔ مقرزین کے تعلق راستے ہیں دوک لیا گیا۔ ہے اور وہ الگے دن ہنچ سکیں گے۔ مقرزین کے تعلق

کوئی اطلاع نہ بھتی کہ وہ کہاں ہیں۔

مقامی ذیلار اور نظا نیدار اس جلسے کے مخالف تخے یخصبلدار صاحب
دورن قبل اس شہر کے اردگرد کے دہبات کے معتبرین کو بلا کرخبردار کر ہیے
نظے کہ کہ گام ہالا کو علاقے میں بدامنی کا اندلیشہ ہے، اس بلیے لوگوں کو جلسے میں
شرک ہونے سے روکا جلئے۔ نھانیدار صاحب شہر کے دوکا ندار کو دھمکی دے
شرک ہونے سے روکا جلئے۔ نھانیدار صاحب شہر کے دوکا ندار کو دھمکی دے
پیکے تھے کہ اگر اس نے مسلم کیگ کے جلسے کے بلیے لاکو ڈسپیکر دیا توا جھانہ ہوگا۔
زبلدار صاحب بھی بمبرداروں کی ٹولی کے سابھ دیہات کا جیگر لگا چکے تھے کو ائے
کہ جند مولوی علاقے میں سب بڑے ہماجن کی موٹر کا رہیں میٹی کر سابدہ دل یہ اتیوں
کے جند مولوی علاقے میں سب بڑے ہماجن کی موٹر کا رہیں میٹی کر سابدہ دل یہ اتیوں

کیا کیے گی کہتم اس قدر تنگ نظر ہفتے۔ مسلم اکثریت کے شمال مغربی علاقوں میں بنجاب ریڑھ کی ہٹری کی حیثیت رکھتا تھا اور مہی وہ محافہ تھا جہال کا میابی حاصل کیے لینے مسلمانوں کے لیے پاکت ن کی منزل مقصود کی طرف ایک قدم آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ بنگال کے حالات امیدافز استھے، وہاں کا ٹکرس جن مسلمانول کو اپنا

آگہ کار بنا چاہتی تھی' وہ اپنا اٹر ور سوخ کھو چکے تھے میکن پنجاب میں ہندہ فسطا میوں کو اپنی بندہ قول کے لیے پنینسٹوں کے کندھے کا سہا دا بل جبکا تھا۔ کا مگرس سیمجھ جبی تھی کہ سم عوام اس کے پرانے نمک خواروں بنی نیشنسٹ مسلم اور کو تیک و شبہ کی نگا ہوں سے دیکھنے لگے ہیں۔ اس لیے بنجاب میں مسلم لیگ کو شکست دینے کے لیے انھوں نے پونینسٹوں کے ساخت سمجھونہ مسلم لیگ کو شکست دینے کے لیے انھوں نے پونینسٹوں کے ساخت سمجھونہ کر لیا اور اپنے تمام ذرائع ان کی کا میا بی کے لیے وقعت کر دیے۔ یہ لوگ

انغاب کی حبک لٹرنے کے لیے انگرنیر پرست حکام کی مددسے لاکھول ہیں جمع کر چکے نخے اور اب کانگرسی مها حبنول کی سربر ستی کے باعث اُن کی پر خبی ہوئی تھی۔ پر نجی ہبت زیارہ ہو حکی تھی۔ ان حالات ہیں سلمان زیوان اور بالخصوص تعلیم یا فتہ طبقہ احتماعی خطرات

کے سامنے آنکھیں بندکر کے نبیٹھ سکا۔ وہ اپنی درس گاہیں اسکول اور کالیجیو کو سکا۔ وہ اپنی درس گاہیں اسکول اور کالیجیو کو سکا۔ وہ اپنی درس گاہیں اسکول اور کالیجیو کو سکت درستے کے میدان ہیں آ گیا پاکتان کے حق میں مسلم اکٹر بیٹ کے صولول کی نسبت افلیٹت کے صولوں کے مسلمانوں کا ہوش و ضروش کہیں زیا دہ نضا اور اس کی دجہ یہ تھی کہ ہندوی اسلام و شمنی ان پر زیا دہ واضح تھی' اس لیصے ان صولوں کے سبنگڑول طلباً

کویہ تبا چکے منتے کہ پاکستان کا نعرہ اُن کے بیا ہدست خطر ناک ہے لیکن اس گاؤں کے جند اور تھائی اس گاؤں کے جند ارشے امرتسراور لا ہور کے کالجمل میں پڑھتے تھے اور تھائی اسکول کے طالب علموں کی ایک بھاری تعدا دائن کے زبرا ترکتی بہائز دہ اُن کے منادی اُن کے منطم کر وہ کے ساتھ قرب وجواد کی سبتیوں میں اس جلسے کی منادی کر چکے تھے۔

حبسہ شام کے چار ہے ہوناتھا اور دہیات کے طالب علم دوہرے
پہلے ہی اپنے اپنے گاؤں کے لوگوں کے گروہ لے کرشہ پہنچ کی ہے تھے ۔
طالبعلموں کے ہاخفوں ہیں سبز محبنڈیاں تھیں اور ہرٹولی کے آگے ایک شخص ڈھول سجا آگا آرہا تھا۔۔ یونینسٹ امید وارنے ڈسٹرکٹ کا گرس کے صدر کو یہ اطلاع جیج دی تھی کہ بیاں ایک عدد ہوشیار مولوی کی اللہ ضرورت سے ۔

بیرصاحب کے صاحب اورے کا پیغام ملنے کے بعد تنظین جلسہ کے سائے
بہروال نفا کراب صدارت کون کرے گا؟ ایک ضعید نالعمر دیٹارڈ اسکول
ماسٹ ذیدار نھا نیدار اور یکام بالا سے عناب سے بے پردا ہر کر کرئی صدارت
پربیٹھنے کے بیے تیار ہوگیا تولیڈروں کا انتظا رہونے لگا ۔ ساڑھے جار
بی گئے ماضرین میں اضطراب پیدا ہونے لگا۔ بالا نوکا لیے کے ایک نوجوان
نے تقریر شروع کر دی ۔ وہ پاکستان کے حق میں ایک تعلیم یا فیڈ نوجوان کے
ہوئی دخروش کا مظاہر ہ کر رہا تھا لیکن جولوگ دورسے جل کر آئے تھے، کورہ ہے
اور نے سائد کو لیم سکول ماسٹر کو پیرجی کے صاحبرا دے اور اس نوعمر الم کے کوکھی
بوٹ دیرون کا مظاہر کا رہا تھا لیکن جولوگ دورسے جل کر آئے کھی، کورہ ہے
اور نے لیڈرکانعم البدل سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کی تقریر کا اثر اسٹیج کے
ارد گرد بیٹھنے والے ادمیوں تک میڈود نفا ۔ ادر جو ذرا دورسے وہ وہ بیوائی

سے آبیں میں بانیں کررہے نفے — ایجائک اس جلسہ گاہ سے کوئی سوقدم دور سڑک پر دوئی خوب صورت کاریں اوران کے پیچھے ایک لاری آکر اگری جس پر لا دو سپیکہ لگا ہوا تھا — بر نیسٹ امید وارکا رسے اترا - اس کے ساتھ ایک کا نگرسی مولوی اور اس علاقے کے تین با انز زمنیدار بھی کارسے از کے ' دو سری کارسے علاقے کا ذلیدار ' سفید بوش اور تین نبروار نمودار ہوئے نہا نظاما کیا ۔ یونیسٹ نقا ساکھ تھا نیدا راور کریم بخش حواللار نے آگے بڑھ کران کا استقبال کیا ۔ یونیسٹ امید وارکے اثنا ہے سے پروپگنڈ ای لاری کے لا دو ڈسپیکر پرگرا موفون ریکا دو ٹاکھ کیا اور سام کیا۔ اور کی جا کہ دیا گا دیا گیا اور سام کیا کی علیسہ گاہ سے چھیلی صفول کے لوگ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ گھا کہ سامی برخی ہوئے کے گا کری ہوئے کے گا کری ہوئے کا گری مولوی صاحب لاری کی جیت برخط ہوئے کے اور کری یقوری دی بی سے کوئران کی تلاوت کے بعد تقریر بشروع کردی یقوری در بین سلم کیا کہ کے حباسہ کی رونی آ دھی سے کم روگئی۔

درین مم لیک سے بست فاروں اولی اس استخار آزان کوتفویت مسلم لیک کے مقابلہ میں یونینسٹ اُمیدواری اس بنگام آزان کوتفویت دینے کے لیے بازار اور آس باس کی گلیوں کے مہندواور سکھ بھی وہاں جم ہوگئے۔ مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر کرنے والے نوجوان نے حب یہ صورت حال دکھی تو نعرے مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر کرنے والے نوجوان نے حب یہ صورت حال دکھی تو نعرے

عمری عب معرف به معمری زنده بادا پاکستان زنده باد!»

اس کے جواب بین موٹر پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے دلے مولوی صاحب
نے بلندا وا زمیں کھا" نغرہ تجیرا" اوراس کے جواب بیں بیب وقت دوخت اور اس کے جواب بیں بیب وقت دوخت اور اس کے اوازیں بلند ہوئیں مسلمان السراک کہ رہے تھے کیکن کھوں اور بہندو وں نے برواسی کے عالم میں زندہ باد گہد دیا مسلمان منہس بڑے وہ ایک دوسرے موسی کے عالم میں زندہ باد گہد دیا مسلمان منہس بڑے وہ ایک دوسرے کو مجمع اسے تھے "دکھو کھی احب مولوی صاحب نعرہ کھائیں تو اللہ اکبر کمنا بیا میں اور مجر حب تقواری دیر بعد مولوی صاحب نے بلبت دی اوازیں کہا۔

" مندوسكم اتخاد" توسكھول اور مندوكوں في انده باداً كه كرمهاي علمي كى لانى

نا سرعلی نے ایسی پر کھڑے ہوکرندت شرع کی اورسائے تقریر کرنے والے مولوی کی اواز اُس کی بلندا ورول شن کانوں بیں دُب کررہ گئی۔ وہ سلمان جو تقولی دیرتیل سیسے سے اُٹھ کریٹرک برجمع ہو گئے تھے ، اب والیس آرہے تھے۔ نعت ختم ہوئی ترسیم مائیکر دفون کے سلمنے کھڑا ہو گیا لیکن ابھی اس نے تقریر شروع نہیں کی بھی کہ تھانے وار اور کریم نیش حوالدا روہاں آدھکے۔ تھانیدار نے سینے کے قریب ہم کر کہا۔" نہر میں فسا دکا ضطرہ ہے' اس لیے آب بہال ملبس

با" سليم نے بواب دیا ۔ انتجاصاحب اِلکین دہ سامنے سٹرک پر کیا ہور ہا - سام منے بواب دیا ۔ انتجاصاحب اِلکین دہ سامنے سٹرک پر کیا ہور ہا

ہ" نظانیدارنے جواب دیا۔"اُدھر مولوی صاحب تقریر کر ہے ہیں۔" " تراہب کا خیال ہے کہ میں بہاں ٹباخے چلانے آیا ہوں ہ" لوگوں نے نہ قہد کھایا اور تھانیدار نے اپنی بدیواسی پر قابو بانے کی کوشش • سر سر سیار

کرتے ہوئے کہا" تم کون ہو ؟"

در آ ب نے ان مولوی صاحب سے پوچ لیا ہے کہ وہ کون ہیں ؟"

«تصیں اس سے کبا داسطہ؛ تم ہیری بات کا جواب دو !"

«تردارجی آ ب پاکسان کے متعلق کوئی سوال پوچینا جا ہتے ہیں ؟"

نضانیدار نے قدرے نرم ہو کہا یہ دکھوجی ! میں بیاں درحبوں کی اجازت

نہیں دے سکتا ہے تتھادے درمیان اتنا فا صلہ ضرور جا ہیے کہ ایک کی اواز

دوسرا نہ سن سکے۔ یمبری ڈلیٹی ہے ؟ " شیک ہے سردارصا حب ا اعمال سنے خواہ مخواہ اس جلسے بین خلل ڈالنے کے لیے لاری لاکر بیال کھڑی کردی ہے۔ اعفوں نے بیجی خیال نہیں کیا اچانک مطرک پرایک جمیب نمودار ہوئی حس پرمسلم لیگ کا جھنڈا لہرا رہا تھاسلیم ڈرائیورکے ساتھ اگلی سیبط پر ببیٹھا ہواتھا اور پیچھے چاراور نوجوان بھی تنفے سلیم کے اشارے سے ڈرائیور نے حبیب سلم لیگ کے ایشیج کے ترب لاکر کھڑی کردی گاڈل کے وہ لوگ جوابھی تک دل پرجبر کرکے وہاں بیٹھے ہوئے تنفے 'اٹھ اٹھ کرجمیپ سے اُتر نے والے نوجوانوں کی طرف دکھے

رہے سنفے کوئی بیکہ دہ تھا۔ لیڈرآگئے "کوئی کہ دہ تھا۔ نہیں یارا برلیڈر نہیں ۔ لیڈر اسکے بیچھے آرہے ہوں گئے "

مہیں ۔ لیڈران کے بیچھے آرہے ہوں گئے "

سلیم اوراس کے ساتھی جیب سے اُ تربے ۔ اُن میں دوعلی گڑھ یونیورٹی

کے طالب علم تھے اوراُن کی سیاہ آپ کن اور تنگ یا جامے دکھے کربھن

لوگ یہ کہ دہے نھے کربی لیڈر ہیں ۔ نوجوان مقرّد نے اسٹیج سے اترکرسلیم اور اُس کے ساتھی سے اترکرسلیم اور اُس کے ساتھی کے بعد بیم

صورتِ حالات کا جائزہ لے بیکا نفا۔ اس نے جلسے کے منتظین کو تسلّی دے کر کہا "آپ ککرند کیجے ، ہمارے پاس لاکوڈسپیکر موجود ہے، آپ اُسے جیپ سے بکلواکر اسٹیج پر لگوا دیجیے ۔ " بکلواکر اسٹیج پر لگوا دیجیے ۔ " بھر وہ ابنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا" بھٹی ناصر علی ! یہ وہی مولوی ہے، جسے ہم نے پرسوں امر تسریس بھگا یا تھا " " السے برکیج ایمال بھی ہنچ گیا "کالی ایکن والے ایک نوجوان نے جیران

ہوکرکہا۔ "یاد' بڑا ڈھیںٹ ہے یہ ہ لاُوڈ سپیکرفیٹ ہوگیا توسلیم نے کہا " ناصرعی صاحب فرانعت بڑھ دیجے۔ "

كه آب بهان دُبِوثِي رِ<u>يُطِيب</u> برونينيس<sup>ط</sup> بهت *شريي بي*نساد كايبج ل*بيت*ي ادرمنزام

مرجات بن آب جید افسر آب اخین کهیں کروٹر بیان سے بٹالیں اوراً گریٹرول نہ

بونكي وجرسد موردها ل رككي ب نوبيا بيول كهيس كماس وكيل كرورا دور درا دورسے جائيں

كيم نخش والدارنية تلخ بوكركها يُركهوا أكرتم نيه تقريري تومم لاحقي جارج كردي كيَّة

سليم في اطبنان سع جواب دياً كيد بدتميز بوتم إمل تحادث افسرس بات كرر با

تفانيدار يبليه بهاس الجهن سعام ركك كاموقع لاش كرر باتهاروه حوالداريربس يرار

ہوں اور تم خوار مخواہ بیچ میں طائک اڑا رہے ہو بمتھیں ی*ھی نوبرنیں کہ جب تھا*نیدار

"ئم كون ہو بيج ميں بولنے والے اور لائھي جارج كرنے كيے كس الو كے پیٹھے نے كها ہے !!

كمي كسك سائف بات كرر با بوتوسوالدار كوخاموش رميا جاسية!

میں کھڑا اپنے ہونٹ جیبا رہا تھا۔

بعظامة مترون سعبت مروب تقية تامم سليم يه انداز لكاليكا تفاكم ان سے مجی ستر یا استی فیصدی ایسے ہیں جو نظاہر ابن الوفنت یونینسٹول کے رور الله این مین وفت آنے پر باکستان کوودٹ دیں گئے۔ اگر وفت سے پہلے مالھ این میک وفت سے پہلے ر افیں یہ پترچل کیا کہ اس انتخاب کے بعد با پنج دریا وُل کی سرزمین سیطر اے کا التدارية برنے والا سبے تو وہ على الا علان باكستان كانعرو الكتے ہوئے مدان میں آجائیں گے رسب سے ہم مسلہ دیمات کے اکن برُصوراً کا تھا می کے ووٹول کی قبمت جی انے کے لیے زمیندا رایگ کے چند سے میں سود دسود لینے اور ببیک مارکریٹ کرنے دل اے مہاشوں کا فالتوروبیریمی شامل مری انهار دیبان کے لوگ اُن معنبرول کوجو پائنے کے دوسے عوض مجوفی گواہی دینے کے لیے دیں دین میل پیدل جایا کرتے تھے،اب خونصورت کاروں پر إننسط اميد وارول كے سى مايں نعرے لگاتے دمكير بينے، وہ دبياتيول

کے ساتھ اس سمی عام فہم بانیں کیا کرنے تھے:-"تمهير ملى كي نترورت بهي ؟"

> ارجى با ل! " اور تخصيل ڪانڙ بھي نہيں مليتي ؟"

"جي بوهي نهيس ملني "

المتحال كيرك كي تعيى خرورت سے ؟" "جېلال! اب نومردوں کے لیے کفن کھی نہیں ملتے "

"بنينسط اميدوارول كوووط دويتجبس في كاتبل مى سلط كا، كفانتر مجي ملے گیاور مردوں کے لیے کفن بھی ملیں گئے کفن مفت ملیں گئے " ! جىمُفنت بى

ان ہیں سے اکٹرگھروں سے باہر سرکاری دفاتر میں کام کرتے تھے اوروہ چھوٹے

تقورى ديرلبرسليم تقريركر رابي تفاعضانيدارنه ادهر تفانه ادهر ملكه درميان المرشتنين مفتول مي امرت سراوركورد إلى ورك اصلاع كادوره

کہنے کے بدرسلیم سمجھ حیجا تھا کہ شہروں کے باشندوں کو باکسان کا حای بلنے کے لیے اب تقریر وں کی ضرورت باقی نہیں رہی ۔ مثیروں کے تاہمزُ مزدُور

ا درملا زم بیشیمسلمان مهند و زمینیت کونتوب سمجھتے ہیں اور کانگرس ایسنیسٹ

مسلانوں کے کندھے پراپنی بندوق رکھ کرانھیں فریب نہیں درسے کتی ۔ تمرول كي تعليم يا فتر بحية ادر أو له ه طرت اور لنكوني ك نا باك اتحادك. خلات مبدان میں ہر سیکے منط کئین دہرات میں تعلیم یافتہ لوگ مہت کم حقے اور

يا برسي تعليم ما فنة زميندار موملازم نهيس منف نفانيدارون بتصيلدا رون ، ذىلدارون اورلولىس كيسسيام بيون ازري محبطريتون اور حيوثى كواميان

مے ارڈال رہے ہوں ؟"

« نهبس په لوگوں نے جواب دیا۔ « انجا کھئی ایم نباز کہ دہ دو کا رہی اور وہ موٹر حس کی حجیت پرمولوی صاحب

کوے تقریر کردہے ہیں کس کی ہیں ؟"

ایک نوجوان نے اکھ کر جواب دیا یر پوننیسٹ امیدوار کی " «لیکن بھتی ایس نے نوبیرٹ اسے کہاس کے باس اپنا صرف ایک ٹاگلہ

تفااوروہ بھیٹوٹ چکا ہے۔ بینی نئی کاریں کہاں سے آگیئں ہے" ایک شخص نے جواب دیا" بردونوں کاریں بیٹھ دھنی رام کی ہیں،اورلاری سردارگویاں سنگھ کی ہے۔"

«توبان بول سے کرمینظ دھنی لام نے مسلم لیگ کے محالف امید وار کو انتخاب کی جنگ کے لیے اپنی کاریں دی ہیں۔ گویال سنگھ نے اپنی لاری دى بعے اور لاؤد سيبكر محى شايدكسى مروارصاحب ياسيني صاحب نے ديا جوء ممیں اس بات پرخوش ہونا چاہیے کہ انفوں نے ضرورت کیے وفت ہمائے ا کب غربب بھائی کی مدد کی ہے کیکن میں بیلو بھینا ہوں کہ حب ہندوسا ہوکار ابك غريب كسان سے قرينہ وصول كرنا ہے نواس كے گھرسے دوآنے كا تواہی فرن کرا بیں بے لیکن آج بونینسٹ امید واروں کو وہ اپنی موٹری دے رہے ہیں، روب دے رہے ہیں۔ کل تک یہ لوگ کفن کا کیرا بھی ملیک مار کیے میں بیجیتے تھے لیکن اب سلم لیگ کے مخالف امیدواروں کو سینکٹروں تھان مفت دبیے جارہے بی ناکہ وہ مخصیر مفت کفن در کر دوط حاصل کرسکیں۔ \_ میں پر چھنا ہول کہ آج ہمارا ہندو بھائی جوسود درسود لے کر ایک آنے کا الكيب رورىيد بنائنے كا عادى تھا' اس مت در فضول خرج كيوں ہوگيا ہے ؟

" لل الكن مفنت رئونينسسط بارقى زميندار ون اوركسانون كى بارتى بير تنظارے لیے ہرگا دل میں اسکول اور مبینال کھولے جائیں گے رجی کی دوشنی كا أتنظام موكار لكان بالكل كم كرديا جائے كا - بل كفن كى الركسى كوضورت ہونواب بھی مفن مل کتا ہے۔ امید وار نو دقسیم کرناہے ؟ كأول كے نيجے خوب صورت كارك كر دہم موجانے اپنے براكوں کے ساتھ موٹر والوں کو لیے تکلفی سے باتیں کرتے دیمھے کر وہ موٹر کے ساتھ بِينَكُلُّفْ بِهِوجِاتِي كُونَى لِارْنِ جِانا - كُونَى مِلْهُ كَارِدْ بِيبِيدٍ كُرِكُنَا بِحُستا ـ بزرگ اخيس د انتشفه ليكن كارواك كففه "مجسى الجيِّل كو كيريز كهو، درائيورا دراان كو سيركراً دور في صحبي إفرا نفره لكا دُرِ فلال جود هرى زنده باو! نسبدار اوركسان زندہ باد!" اور گاؤں کے بیٹے اسے موٹر مرسواری کی فیس مجر رنعرے لگا دیت سلبم اس اجتماع میں اُن لوگوں کی بڑی تعداد دیکھے رہا تھا ہوا تضم کے دِرْبِگارے سے مرعوب کئے جارہے تھے۔ جبانحہ اس کی تقریرات تقریروں سے بہت عملات

نی جونترکے لوگوں کے بیدے کی جاتی تھیں۔ وہ کہہ رہا تنا :۔
" بھائی اُ آج بیں اس بات پر بہت نتویق ہوں کہ میرے سامنے ایک مسلمان مولوی تقریر کر رہا ہے اور سلمانوں سے زیا دہ ہمائے ہے بہد و اور سرکھ مسلمان مولوی تقریر کر دہم ہیں ۔ اور دہ خوشی سے نعرے بھی لگا ہے ہیں۔ ملکن سے تباوکر تم ہیں ہمانتا دیکھا ہے کہ ایک مولوی وعظ کر رہا ہوا ور سہد و اور سرکھ کھائی اس کے گرد جمع ہوں ؟"
ہوا ور سہد و اور سرکھ کھائی اس کے گرد جمع ہوں ؟"
سامیین ہیں سے تعیق نے ہواب دیا یہ نہیں "

" اچھا بھائی! تم نے کہی یہ کی دیکھا ہے کہ ایسا خضر صورت مولوی قران اور حدیہ بیٹ سنار ہا ہو، اور ہمارے ہند وا در سکھ بھائی اس کے گلے میں پھوکوں

اس سوال کا جواب ننایدتم نه فیرے *سکو۔ احجّائی*ہ تباؤکہ مہند دیا*کشان کا خ*الف<u>ہ</u>

" مخالف ب ي سامعين في جراب ديار

"اوروه بودهري صاحب بواس كيسيول ميسلم ليك كخلاف أتخاب " دەلىمىمخالىتىنى "

"اورسكم حضول في الخيس الني لارى دى بيد؟" ار ده کلی مخالف میں " «ادربیمولوی صاحب حن کی تقریر شن کرمنیدو اور سکھ کھائی خوش

مورسيمين ب<sup>ه</sup>

ر برکھی مخالف ہیں ۔ " اور ده تحانیدارصاحب جوانجی انجی مجمریز اراض مورسے تھے ؟" " ده کھی مخالف ہیں۔"

لوگ إكب دوسرے كى طرف ديكھنے لكے سليم نے فائسے الل كے بعد كها: تحبئى إيكتنان كامطلب بيري كرمن علافول بيسلمان زياده بين وإن سلانول

كى حكومت بونى جائية ليمجين اس بات بركونى اعتراض تونهين ؟"

« ایکن مند د کواعتراض ہے۔ وہ کہنا ہے کہ جہال ہندوزیا دہ ہیں وہاں تھی مبري حكومت بونى جاسي اورجهان سلمان زياده بي وإل بعي ميرى حکومت ہونی چاہیے اور اگر حنید دن کے لیے باکستان کی مخالفت رنے

والمسلمان امبد وارول کو وہ اپنی موٹرین کھانڈ کی بوریا ں اور کفن کے لیے بادے رسلمانوں کو مہیشہ کے لیے غلام بنا سکنا ہے نووہ مجساب کر یہ سورا دهنگا نهیس م<sup>ا</sup>س کا سا ہو کا رہ ہوگا ' اسی کا فانون ہوگا ُ اُسی کی عدالتیں موں گی۔ وہ آج اگر ایک روپیپنری کر رہاہیے' نواس امید پر کرکل وہ ایک لاکه دصول کرسکے گا۔۔ اگروہ پانچ سویا ایک ہزار آدمیوں کومفن کفن فر ر س کر وارمسلمانول کوزلت' افلاس اورغلامی کے قبرت ان کی طرف وكيل سكتاب تويد سودا مهنگانهيس كالكرسى مولوى اسس سے بہلے بھى اس سے كى تقريرس جيكا تھاسليم كے مانقامرتسر کے ایک قصبے میں اس کی مطیعیٹر ہو جی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس سدهی این داکنی کی جزان اس بر او شنے والی ہے، وہ خطر اک ہے۔ وہ تقرير كرنے كرتے دك جانا اورسمت مخالف سے بیندالفاظ سننے كے بعد

پر کوئی بات ستروع کر دنیا لیکن اس کے خیالات کا تسلسل کوٹ جیکا تھا۔ سليم كهرراتها: \_\_ كانگرسي مندو باسكه باكسان كياس بيدخالف

ہیں کہ وہ سارے ہندوستان پر مبند دکاراج چاہتے ہیں۔ یہ پونینسٹ ملمانوں کا گروہ اس لیے پاکستان کے مخالف ہے کہ ایجوں نے انگریز کے بعد بند وکواینا مائی باب بنالیا ہے مکبن تم حیران ہو سکے کہ وہضر صورت مولوی صاحب حن کے سر پر بہندو کی سی جو ٹی ہے ' نہسکھوں کیے سے بال اور نابرنيسلوكا ساطرة الخبيل بإكسان كى خالفنت سے كيا ملتا ہے؟

سليم كاكب سائقي في أصل كر حواب يا" وال روفي اوركيا!" اب لوگ مولوی صاحب کی طرف دیکی دیکی کر قبیق کا رہے تھے سلیم

مفاہی مسکرا مبط ضبط کرنے ہوئے کہا"۔ نہیں بھیتی ا دال دوئی کے لیے کوئی

سخص اننا بدنام ہوناگوارا نہیں کرا۔ بیمرغ اور صوبے کی ڈکاریں ہیں ۔

لیکن مولوی صاحب کو پیعلوم نہیں کہ جانے ہندو بھائی صلوہ اور بلاؤ کھالاُراُن

سے کیا کام لے لہے ہیں۔ نم جانتے ہو کہ شکاری کا نٹے کے ساتھ مجھلی کیے

بیٹر تا ہے ؟ وہ ڈوری کے سانھ کا نیا باندھتا ہے ؟ بھرا کی کیٹر آ ہے جو ایک کیٹر آ ہے جو ایک کیٹر آ ہے کے ساتھ کا نیا باندھتا ہے ؟ بھرا کیٹر آ ہے کھی اور اسے کا نٹے کے ساتھ لگا کہ بانی میں بھینک دنیا ہے کھی اسم جنی ہے کہ بیاس کی غذا ہے۔ وہ منہ کھول کرائس کی طرف دوٹری ہے اور میں جو ایک بیٹر بیرو تا ہے کہ کا نیا اس کے حلق میں بھیس جانا ہے ۔ بھائی ! تم مجھلیا ل ہو،

ہندوشکاری ہے، بونینسٹ امید وارکا نیا ہے اور بیرولوی کیچوا ہے۔ آل

ہندوشکاری ہے، بونینسٹ امید وارکا نیا ہے اور بیرولوی کیچوا ہے۔ آل

کُٹکل وصورت مسلما نوں کو و صوکا دیے گئے ہے۔"
اب کانگرسی مقرراکی ہدن تھا ادر ہیم کے نرکش کے تمام تیرس کا گئے
اس کی طرف تھا۔ حب وہ تقوڑی دریے لیے خاموش ہؤنا توسکول کے
لوکے یہ کمن مشرع کر دیتے۔" مولوی کیچوا ۔۔ مولوی کیچوا
لوکے یہ کمن مشرع کر دیتے۔" مولوی کیچوا ۔۔ مولوی کیچوا
لوکے یہ کئے" بعض لوکے اب جلسے سے اُٹھ کراکیب دکان کی چھت پرجا
جوڑھے اوران کے نعرے موٹر کے گرد کھوٹ سے ہونے والے لوگوں کے کانوں

الک برق رہے ہے۔ مولوی صاحب ایک حماس طبیعت کے اومی تھے۔ وہ سب کچے بردا کرسکتے تھے، لیکن کا نگرس کے تمام الغامات کے عوض آفیس اس نئے لقب سے سرفراز ہونا گوارا نرتھا۔ اب بچول کی آوا زول کے ساتھ دیماتیوں کے قد فصے بھی ننا مل ہو گئے۔ بہنی صورت حال اور بھی زیا دہ المناک تھی اور بھرجب جے ت پر بیٹھے بوئے بچوں نے ابک ساتھ مولوی کیچوا ہائے ہائے "کہنا نشرق

کیا ادر لعبن مهندو کھے بھی مہنس بڑے توان کی فرّت بردا نست مم ہوگئی اور دہت مراعم گورا بھلا کھنے کے لبدیجے انزائے۔

دوس و این کی موٹر روانہ ہورہی تھی تو لڑکے آگے بڑھ بڑھ کرنعرے لگا دہے۔
تھے۔انھوں نے ایک لڑکے کو تھی ٹرارنے کی کوششش کی لیکن نعصتے کی حالت
میں وہ موٹر کی کھڑکی کا شیشہ نہ دیکھ سکے ۔ جنا نخیران کا ہا تھ حس تیزی کے ساتھ

الهاتهائي سے زیادہ بھرتی کے ساتھ واپس آیا۔ وہ ململا کر ماتھ جھٹک ہے تھے کرساتھ بیٹھا ہوا بوڑھا فرلدا رسبلا اٹھا" ایے ظالم! اڑوالا "

الگی سیسٹ سے بونینسٹ امید وار نے مظر دیکھا۔ ذبابرارصاحب کا باقت ان کی دائیں آنکھ برتھا۔ 'کیا ہواچ دھری صاحب ؟"اس نے سوال کیا۔ "مولوی نے میری آنکھ بین انگو تھا تھونس دیا ہے۔ تو بہمیری ان کے ناخن ہیں یانٹ تر ہیں ،

مولوی صاحب کوکارسے با ہرکیجواکہا جار ہا تھاران کے ہاتھ ہیں تیسیس اگھ رہی تھیں اوراب اُن کے ناخنوں کی تعربیت بہورہی تھی۔ وہ کہنے لگھے: لاحل ولاقرق، دیکھیوجی! میربے ناخن بڑے ہیں یا ذیلدار کے بی

دلیدارنے اپنی گیر کا گیر کول مول کرکے اپنی انکھ میں کھونسے ہوئے کہا۔ «نداکا تنکر ہے کہ آپ کے ناخن بڑے نہیں ، ورنہ آپ نے میری اسکھ نکالئے «نداکا تنکر ہے کہ آپ کے ناخن بڑے نہیں ، ورنہ آپ نے میری اسکھ نکالئے میں کوئی سرنہیں اٹھا رکھی فیراکی قسم آپ پے تقورا سانہ وراور لکا دینے تو معاملہ ختم تھا!"

لان کے وفت سلیم اور اس کے ساتھیوں نے متہر کے ایکے ٹھیکیدار کے ہاں تیام کیا۔ کھانا کھانے کے بعدوہ اگلے دن کا پروگرام تیار کر<u>ر سے تھے</u> کہ

ایک نوجان نے کہا۔" یہ توآپ نے کھاکیاں یں پوچھتا ہوں کہ
پاکشان کے قیام سے سرحد، بنجاب، سندھ ، بلوجستا ن اور سنگال کے
صوبوں کی مسلم اکثر بیت کو تو تقینًا فائدہ چنچے گا، کیونکہ وہ آزا وہوں گے اور
اُن کی اپنی حکومت ہوگ۔ اُن کے لیے فلاح و ترقی کی را ہیں کھُل جائیں گی۔
لیکن آپ لوگوں کو جو افلیت کے صوبوں میں ہیں۔ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا ؟
میرامطلب بینہیں کہ آپ کے ایثار کی میرے دل میں کوئی فذر نہیں لیکن میں یہ
محسوس کرتا ہوں کہ قیام پاکستان کے لعدا گرمہند دنے آپ سے انتقام لیا
قرآپ کی بے سبی ہمت زیادہ ہوجائے گی۔ اس صورت میں آپ کیا کریں
گریہ۔

عاصرین مجلس اس سوال سے بہت برہم تھے کین ناصر نے اطمینان سے بواب دیا ۔" آپ یہ بھتے بول گے کہا کتا ان کی طایت میں ہما اے لعرف محصل سطی عذبات کی بدیا وار ہیں اور سم نے اپنے مستقبل کے تعلق نہیں سوچا۔
لیکن ہم کسی اور رنگ میں سوچتے ہیں۔ ہم بی جانتے ہیں کہ مہندوستان کے دس کر وڑ مسلمانوں کے لیے دوہی راستے ہیں۔ ایک یہ کم تحدہ مہندوستان میں مہندوک خلامی سنبول کریں دوسرا یہ کہ وہ ہندوستان میں اپنی اکثر تیت کے علاقوں میں آزا داور خود مختا رہوجائیں۔ مہلی صورت میں ہم سب ہندوک کے علاقوں میں آزا داور خود مختا رہوجائیں۔ مہلی صورت میں ہم سب ہندو کے

سترکے بیند معززین آگئے ۔ آن کے ساتھ وہ بوڈھاسکول اسٹر بھی تھا جس نے ساتھ وہ بوڈھاسکول اسٹر بھی تھا جس نے ساتھ وں برائس کے ساتھ یوں سے ان اوگوں کو متنا رف کر دانے کر انے کے لبعد کہا ۔ کھئی آج آب لوگ آگئے خلانے ہماری عزبت کو کہ بنت کا می خوت درکھ کی، ورز حالات بہت خواب ہو چکے سنتے ۔ آب لوگ بہت کا مرب جیسے نوجوان بیا دہوگئے ہیں میں نے کراہے ہیں ۔ خواکا مت کر ہے کہ آپ جیسے نوجوان بیا دہوگئے ہیں میں نے میں ایس کے کہ ایس جیسے نوجوان بیا دہوگئے ہیں میں نے میں ایس کے کہ ایس کی کھی کھی میں کا فی طلب بیان بہنچے ہیں ؟"

سلیم نے کھا" جی ہاں! یمسٹرنا صرعی اورمسٹر ظفز، علی گڑھ یو نیورسٹی کے طالب علم ہیں ناصر صاحب صوبہ بہار کے رہنے والے ہیں اورظفر صاحب کا وطن یو پی ہیں۔ "
کا وطن یو پی سبے اور میرسٹر عزیز اور خعفر لا ہور سے ہے ہیں۔ "
مارسٹر نے کہا " خدا تھیں سمہتن ہے ہیں۔ "

اس کے بعد اہل محباس کی توجہ ناصر علی اور ظفر کی طرف مبذول ہوگئی کسی
نے سوال کیا ہے آپ کے صوبول میں توسلم لیگ کی کامیا بی تقینی ہے ناہ "
نا صرفے جواب ویا ہے ہوئے ہیں۔ وہاں کا نگرس کے ایجنٹ کسی
مسلمان ہندو ووں کے ستائے ہوئے ہیں۔ وہاں کا نگرس کے ایجنٹ کسی
کو دھوکا نہیں نے سکتے ۔ سندھ، پنجاب اور صور بر سرحد میں عوام کواس
لیے پاکت ان کی ضرورت کا احساس نہیں کہ ہند وہیاں انحییں بے ضرر نظر
آنا ہے۔ اگر ایک پنجابی یا بیٹھان کو یہ کہا جائے کہ مہند وہیاں این طے کا جواب بھر
تودہ مانے کے لیے تیا رہی نہیں موکا کیونکہ وہ بیاں این طب کا جواب بھر
دو ہا را ذاق الرائے گا۔ اس کے خیال میں جی نہیں آسکنا کہ بیا لوگر مسلمانوں
دہ ہا را ذاق الرائے گا۔ اس کے خیال میں جی نہیں آسکنا کہ بیا لوگر مسلمانوں
سامتے بدسلوکی کرسکتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ صور بُر سرحد میں پاکستان کا نعروا بھی

آن کا مطلب میز نہیں کہ آب بھی ہمارے ساتھ ڈوب جائیں " آن کا دا زمبیر جکی تھی اوراس کی انکھوں سے آنسو تھبکک رہے تھے : ناصر کی آ وا زمبیر جکی تھی اوراس کی انکھوں سے آنسو تھبکک رہے تھے :

صوربسر عدا كالترب سرصوب من عجارى اكثريت سع كامياب ہوئی۔ پنجاب میں بونینسٹوں کاسفینہ انتحا بات کے تھنور کی ندر مرح کا تھا۔ سلم لیگ کے مقابلہ میں انفول نے بہت بڑی شکست کھائی تھی جہاں لیگ كے التى اميد داركامياب بريئے تھے، وال ابن الوقتوں كى تعداد فقط نو كتى ليكن سكون ورمند وون نه بونيست اقتدارك كرتے بهوئے محل كوسها را ديا۔ الرز الدرنے ال كى سرى فرط فى اورسلم كىك كوچومو بےكى سب سے بڑى پارٹی بھی نظرانداز کر کے خضر حیات کو وزارت کی شکیل کا موقع دیا ۔ خب یتت فروشوں کے باعث بنجاب سے سلمان اپنی اکثر بیت کے صوبہیں اقلیتوں کے محکوم بوچکے نظے مسلم لیگ ایک ہند ویاسکھ کوتھی اپنے سانھ نملاسکی، کیڈ کمینیاب میں لیگی وزارت کے قبام سے انھیں پاکستان کے محاذ کو تفویت پنچنے کا اندلیث تصالین کانگرس کو پاکتان کے خلاف سام اِجی مفاصد کی توپ مینچنے کے لیے وہ آ زمورہ کا رنج مل میکے تھے حیضیں انگریز لے اپنے سیاسی الفطبل مين بركي شوق اور محنت سعي بالاتصار

بن یی بیسے رہ رہ میں میں میں میں میں میں میں میں ہیں ابن الوقت صوبہ مرحد میں کا نگرس کی وزارت بن کی گئی۔ سندھ میں بھی ابن الوقت مسلم انور ارت کا نور اور کھی کھی کہ کا نگرس کے افتدار کی رکھینی نے کے لیے نیار نظا لیکن مسلم لیگ وزارت بنائے میں کامیاب ہوگئی میں کم کا نگرس کو جوڑ تو کا موقع ناملا۔ مسلم لیگ کی اکثر میت اس قدر نمایاں تھی کہ کا نگرس کو جوڑ تو کا موقع ناملا۔

رحم وکرم پر ہوں گے۔ درہ خیبرسے لے کرخیلیج بنگال کک دام راج کا جھنڈا

المرائے گا ہم سب سنبدادی الب ہی جی ہیں بس سے ہوں گے اور ہم

سب کاستقبل کیسا ن ناریک ہوگا۔ دوسری صورت ہیں کم از کم سلم کٹر تیت

کے صوبے مہندو کی غلامی سے بچ جائیں گے اور ہم ہے کہ ہم کیں گے کہ پاکساں

ہما اسے آزا د کھائیوں کا وطن ہے۔ بیشک مہند دکا سلوک ہما اسے ساتھ بیج

سفّا کا نہ ہوگا لیکن ہم اس امید برجی سکیں گے کہ ہما اسے بھائیوں کو ایک

آزا دوطن بل چاہے اور وہ ہما اسے حال سے بے پروانہیں۔ اگر راجہ دا ہرکے

قیدخانے سے ایک مسلمان لڑکی کی فریا درنے وشق کے ابوا نوں میں تھلکہ پا

دیا تھا تو آب بین جا دکر در مسلمان لڑکی کی فریا دستی کراپنے کا نوں میں انگلیائیں

مطونس لیں گے۔ اگر قوم کی مائیں با مخینہیں ہوگئیں توکوئی محدین فاستم اور کوئی

محمود غزنوی ضرور بیا ہوگا۔ پاکستان کی سرزمین سے کوئی مردِ بجا ہربہاری فراِد سُن کر ضرور تراب اُسطے کا بیشک ایک عبوری وور کے لیے بہا سے کر و تاریحیوں کا ہجوم ہوگا لیکن بہا سے دلوں میں امب کے چراغ حکم گانے رہیں گے ہم اپنے ظلمت کدول میں بیٹھ کر پاکستان کی خاک سے نمودا رہونے والے سورج کا انتظار کریں گے اور فرمن کیجیے پاکستان میں بہا سے آزاد بھائی ہمیں بھول بھی جائیں یا بھاری فریا دانھیں منا نزینہ کرسکے تو بھی ہم اسے خدار سے کا سورانھیں سمجھ سکتے بہیں مرنے کے بعد بھی تیسکین صرور صل ہوگی کہ جن سفاک ہا تھوں

نے ہمادا گلا گھونٹا ہے ، وہ ہمارہے بھائیوں کی شاہ رگ تک نہیں بہنچے سکتے۔ ہم اگر عزّت اور آزادی کی زندگی ہیں اُن کے سابھی نہ بن سکے تو یہ ہم اے مقدّ کی بات ہے لیکن ہم برگوا را نہیں کریں گے کہ ولّت اور غلامی کی موت بیل پ بھی ہما رہے سابھی بن جائیں۔اگر ہم آ ب کے ساتھ تیرکر ساحل تک نہیں جاسکتے۔

ر کی کوسلم لیگ اپنے اس مطالب سے دنتبردار مونے کے لیے نیار ہوگئی لیکن ہانگیس کومرکزکے اختیارات کا محدود مہوجا ناگوا رانہ نفا ۔اُس کے فسطائی مقاصد کی تھمیل کے لیے مرکز میں ہندواکٹریت کے اختیا رات کا لامحدود ہزا ضروری تھا۔ گروپ بندی میں سلم اکثریت کے علاقوں کو چوممولی خو داختیاری لمتی تھی، اس میں کانگرس کے سیاسی مہانما کواپنی مہاسبھائی خور دہین کی بدولت بإكسنان كي خطرناك جراثيم نظراً كنفه عظم مجبنانچ وه اس توريك بانون كواپنے مخصوص انداز میں ہیمجا سے محقے کہ تھا رامطلب یقیناً و پہیں جوتم ستجقتے ہو یعبوری دور کی حکومت کے لیے بھی کانگرس سلم کیگ کے مفاہلہ ہیں کچھ' زیادہ مالکتی تھی۔جینا نجد سرکرزی کا بینیری تشکیل کے لیے والسرائے نے مایخ کا نگرس بالخ مسلم ليك اور دوا قليتول كي نسبت كوجهي، پانچ اور دوكي نسبت بين تندیں کر دیا۔ اس کے لعد کانگرس لمبے موصد کے لیسے وزار تی مشن کی تجریز کی انڈنی زبان کا واردھائی ترجمنا فذکرنے برمصر تھی اور حبب سنجاویز کے بابنول نے برکہ دیا کہ ما رامطلب وہی ہے جوہم نے لکھا سے نو کا ندھی کی تما کودکھ ہوا تجا دیزر دکر دی گبئی۔

والسرائے لارڈولول یہ اعلان کر جبکا تھا کہ اگر کوئی بارٹی رضا مندنہ ہوئی الدی کوئی بارٹی رضا مندنہ ہوئی الدی گاسکے تعاون کے لبنیر گوٹ کیل کی الدینے کوئی ببنیہ کی شکیل کا موقع ملنا چاہیے جائے گی ۔۔۔ اعلان کے مطابق اب لیگ کو کا ببنیہ کی شکیل کا موقع ملنا چاہیے تھا لیکن مہلم لیگ کو حابد یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے انگر نرکے وعدوں پراعتبار کے نیں وھوگا کھایا ہے ۔

ملے اس نئی صورت حالات میں سرکرلس نے یہ کہ کر کا نگرس کی شکل حل کر دی کہ کا نگرس نے مطابع میں میں اس لیے عبوری دور کی حکومت کی شکیل کی پیٹیٹ دائس لی جاتی ہے۔

بهرحال كانتحس ابينے مقصد ميں بهرن حدّ يك كامياب ہوجكي تفي مند واكثرين کے نمام صولوں پرائس کانستط تھا اور وال ہند دعوام کو پاکستنا ن کے خلاف فیصله کن حبنگ کرانے کے لیے منظم کیا جارہ تھا۔ کا نگرسی وزارتوں کی مربئ میں ہند ومها سبھاا در راشر طربیہ سیوک سنگھ کی افواج کیل کانٹے سے لیس ہو رسى تقين - سند ونهاجن الفيس رفيد في المسيح اور بهند ورياسنول س ان کے پاس مسلحداور بار و د کہنچ رہاتھا ۔۔ مدا فعا نہ جنگ کے لیے پنجاب اورسرحد مسلمانوں کے اہم ترین موسیح سفے نیکن بیمال بھی سکھوں کے گور دوارے اسلحهسازی کی فیکٹر نویں بنیدیل ہور ہے تھے یہندووں کے مندرول اور ا سكولول مين رانشطرييك يوكسنكه كي فوجبين نيار بهوري تقين نيكن شاه يور کا وہ سیاست ان جس نے اپنی قوم کی بھااور آزادی کے عوض وزارت کا سورا كباتها، خاموش تفار نيجاب كامورج مضبوط نبانے كے ليے مهندوا وركھ صور برمرص سے معیج رہے تھے لیکن عدم تشدو کے دلوناکے سرحدی صلے اس صورت حالات سے قطعًا پریشان نہ تھے۔ ہندوستان کے سیاسی اکھاڑتے میں کا نگرس کی حدور جہد نظا ہرینی تحى كبكن درىرده وه اپنے جارحانه مقاصدى مليل كے ليے نيا رياں كررىي نظى-مسلمانول كاسنجديده طبقه اس صورت ِحالات سے بے خبر متحالم کن پنیاب اور سرحد میں ان کے دفاعی مورجیں رہینیدا فراد کی ملّت فروشی، یا کوتا ہاندلیثی کے باعث وہمن کا قبصنہ مہوجیکا تھا۔

برطانبه كاوزارتى مشن اينى تجاويز ك كرايا-ان تجاويز من زوه اكت دين دسالا

تفاجو کا نگرس جا ہنی تھی اور نہ وہ پاکستان تھاجس کامطالبہ سلم لیگ نے کیا

تفاركردب بندى كى صورت بين شكما نول كے تحفظ كے تھوڑنے ہمت امكان<sup>ات</sup>

کاعلاقہ تھااورکلکتہ کے کمچیپناہ گزین ہند وُوں کے لم تھوں اپنی لرز خیب نہ در دمل بند وا ورانگریز کے اس تمام بیر بھیر کامقصد پاکستان کی بٹیان سے داسانیں سانے کے لیے وہل پہنچ چکے تھے جنائجہ فسا دسٹروع ہوگیامسلم لیگی مسلم کیگ کے پاؤں تنزلزل کرنا تھا۔ا بمسلم لیگ ہوا کارمنے دی حرکی تھی اور زارت کے عہدہ دار اور لیڈرصورت حالات برقابر پانے کے لیے فوراولاں ببند قدم ولم كلف كے بعد أس كارخ بيرابني اصلى منزل مقصود بعني باكسان كارن سنع صلح ادرامن کے لیے اللیس گائیں ادرصورت حالات برقابولا لباگیامسلم رئیس کی اطلاعات کے مطابق قتل ہونے والے مهندووں کی تعداد پیاس ا درسو کے درمیان تھی اور بعض لیٹرراسے چی شونک نثمار کرتے تھے۔

اس کے بیکس صرف کلکنتہ میں تین ہزار مسلمان قبل کیے جانچکے تھے رسکین ہند واور مسلمان کے قتل میں بہت فرق تھا۔ مہانما گاندھی کی وہ آنما حس نے انتہا فی صبروك سعيمبتي، الأباد، احراً باد، كانپورا وردوسرك شهرس بارون

مسلمانوں کوموت کے گھاٹ اتر نے دکھاتھا کیے جین ہوگئی مہندو ہریں نے زمین واسمان کے قلا بے ملا دیے۔مہاتما گا مدھی دملی کی تعنگی کالونی سے

له بهان تعداد مطاكر دكها نامقصود بنين مسلم أكثريت كعلاقيمي سبندوون كالتقورا يابهت قتل بهرحال افسوس ناك بانت تفي- اگراس مي ليكي وزارت ياكسي اوردمه دارسیاسی بارنی کا با ته بهزا، توبه بات اور می سندم اک بونی لیکن مرقع پر پہنچنے والے بنگالی ہندوؤں کے اپنے بیا مات کی تصدیق کرتے ہیں کہ

نصرف مسلم لیگ کے لیڈروں اور وزارت نے اس فنا و کو دیا نے کی كرشِمش كى بكدمسلما نوں نے اپنے گھروں میں ہندووں كو پناہ دى- اليسے تقائق کی روشنی میں بیکنا غلط ہوگا، کہ یہ مقامی مسلمانوں کی سازش ندیجی ملكه اليها حادثة تقاحب كم اساب مبتى ، كلكة اور دوسر سے مثہر ول سے

فراہم ہوسکے تھے۔

مسلمان کے میدان سے شکلتے ہی انگریز اور مندونے ایک دوسرے کے کھے ہیں باہیں ڈال دیں اور لارڈ ولول عبوری دور کے لیے کا نگرس کوتشکیل وزارت كى وعوت فيين كا تنبيّه كرجك يقف مسلم ليك كا أخرى حربه والركث انمیش تقا جرانگریز کی مندونوا زیالیسی کے خلات احتجاج تھا لیکن مندوا پنے

أب كو أنكريز كا جا نشين سمجه كرمسيدان مين أج كا تفا- بمبئ احراً باد-الله باد ادر مندوستان کے دوسرے شہروں میں جہال سلمان افلیت میں منفے۔ ہندونے لوٹ ماراور آل وغارت مشروع کردی۔ اس کے بعد کلکتہ کی باری ائی اوربیاں ڈائرکٹ انسش کے دنسلم لیگ کے حلوس پرانیٹوں گولیول اور دستی بمول کی بارش کی گئی۔ ان حالات بین وائسر اتے نے اگریر

وہ ہندوهس نے اقتدار علل موجلے کی امبد براتنا کچر کیا تھا، اب طاقت كم نض بي ورسوكا تفاء ببدت نهرون وزارت عظه كاقلم دان سنماك ہی اعلان کیا کمبری وزارت مالفین کی سرگرمیوں کو تجلنے کے لیے إینی سارى قوست صرف كرفيك كى بيليل في مبيني مين تقرير كى اورويان فسا دكى سكنى ہو کی آگ کے شعلے زیارہ تیز ہوگئے۔ الجى ككمسلم اكثريت ككسى مثهريا علاقي بين نسا دنهيس بروانها لكن مندو

مزية تيل چير كنا ضروري سمجها اور مركز مين كانگرس كي وزارت بنادي

نے کلکتہ میں جواگ لگائی تھی، اُس کے جند شعلے نوا کھالی جا پہنچے۔ میسلم کثر تب

المي نے بن " نوکر حلاکیا - امینہ کے خاوند نے سلیم کی طرف متوج ہو کر کہا۔ سلیم ماحب! آپ کی بین ای سے بہت ناراض سے " سلیم نے امینہ کی طرف دیمیھا آور سکرا کرکھا ٹیکیوں ری پیٹریل! محجد سے المينة نے برنعه كانقاب الطاكر حيرے برصنوعي عضد لاتے بوكے كما يجانى جان! میں آب سے بات نہیں کرول گی ا "اليه اله ! أناعض عليك نهيس على مجيد الهاري صلح كوا دو!" المينرنے اپنے بھائی كى طرف متوجر بروكر جھيكنے بوئے كھا" كھائى حان!آب ترصلافوج میں منے اس لیے نہ اسکے لیکن ان سے پوچھنے ، یولا ہورسے الل بورنهيس بهنج سكت تق ، بيك نويه امتحانون كابها نه كرت تف تق كيكن اب کون سی مصرو فبیّت تقی بی المينرك فاوند ف كهار في الله الفول ف تحفي لكها كرايم -اك كالتخان دينے كے بعد ضرور إول كاراس كے بعد لكھاكد كا بكھ رام بول اسے ختم کرنے کے بعد اول کا کیا ب جیپ کر ہمانے یاس پنج گئی لیکن یہ نائے \_\_\_ امینہ کہنی تھی کہ انھیں شرکار کا سوق سے اور میں ہرروزان کے كي بندوقي صاف كياكرتا تقاء" سلیم نے کہا " معبی میں اباجان کے پاس سیالکوٹ طلا گیا تھا۔ دہاں سے الفول سے کشمیر جانے کی اجازت سے دی ۔اب میں بالکل فارغ ہوں۔ لى دن صرور آوُل گااور حب بك ميري بهن تنگ نبيب اجائے گى، وہيں راپورے بلیدے فارم سے مسافرخانے کی طرف کھلنے والے گیٹ پر العیے

مسلمانوں کی سفاکی کا دھنڈ درا پٹیتا ہوا اٹھا اور نواکھالی پنچے کیا اور وہاں سے برخبرات في تقبيل كماج مهانما كاندهى نے اتنے ميل بيد ل سفركيا سے يوج مهانا جی کی آنکھول میں انسوا کیئے تھے اور ہندوستان کے طول وعرض میں مهاتما ہی كے چيلے ان كے انسولو تحصف كى نيا رياں كررہے تھے - بالاخر وہ انشيں مادہ عیوط تکلا جو بھارت ما ماکے سینے ہیں مدّت سے بک رام تھا۔عدم نشدّر کے داوناکے بجاری بھار کے مسلمانول کوآگ اور خوان کا پیغام دے رہے غض مندوفسطائيت، وحشف، بربرسين اورسفاً لي ماريخ مين ايب نيخ

با ب كااصنا فه كررسي تقى ﴿ گھریں مجید کی شادی کا اہتمام ہورہ نھا۔ لأمل پورسے کسس کی مہن امیندلینے متوہر کے ساتھ دوہر کی گاڑی سے آنے والی تھی سلیم اور مجید انھیں لینے کے لیے اسٹیشن پرآئے ہوئے تھے۔ گاڑی آئی۔ امینہ کاخا وٰندانط کلاس کے ڈبے سے انزا - سانھ ولے زنانہ ڈب کی کھڑی سے ابینہ نے اپنے بُرِتْنے کانقاب اٹھا کر باہر جھا نکا۔سلیم نے آگے بڑھ کراس کی گود سے آگے دس ماہ کا بچے لیا۔امینہ نے مال بننے کے بعد بہلی بارسلیم کو دیکھا تھا۔ ایک لمجہ کے لیے اس کے پیے پر حبا کی مشرخی جھاگئی۔ وہ کجاتی ، سشراتی اور ممثنی ہوئی گاٹری ہے اتری . نو کمہ سامان آنا یک تھا اور مجد اپنے بہنوتی کے ساتھ باتیں کر را تھا کے لیم نے پلیٹ فارم پرشیشم کے درخت کے نیجے لکٹری سے بنچ کی طرف اشار ورکتے موسے کھا۔ اینر ولل بیچھ جائو! درا مجیر کم برجائے تو چلتے ہیں المبر کاخاوند اورمجيد على وال كالكئ مجيد ف لوكرسه كماءتم جاكراً اللَّه يس سامان ركويم

بادکسی مسافرسے محبکہ اور اور جندلوگ اس کے گرد جمع تھے۔ مجید ، سلم کوامینہ اور کس کے خاوند کے ساتھ بانیں کرنا محبود کراس طرف جلاگیا گریٹ کے قربیب پنچتے ہی اُس نے سنستے ہوئے مط کرد کھا اور کیم کو ہاتھ سے اثارہ کیا سلیم تیزی سے قدم اٹھا تا ہوا اس کے قریب بہنچا یو کیا ہے ہیاں ہی اس نے سوال کیا۔

عجیہ نے بہنی ضبط کرتے ہوئے کہا "ادیے ادھر دیکھیوا پودھری رہفان بالو کے ساتھ جھکڑ رہے " سلیم نے پودھری دمعنان کوبالو کے ساتھ گرماگرم سجت کرتے دکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن مجیدنے اسسے بازوسے پکٹرکر لوکتے ہوئے

کھاٹے ایسے مٹھرو ذرا باتیں سننے دوئے بالوکہ در ہتھائے تم کوساڑھے تین روپے دینے پڑی گے۔ میرسے ساتھ زارہ ماتیر مدن کی م

چود صری رمضان نے ہوا ب دیا ً واہ می اگر تھیں نتین رقیبے تیے تو میں ککٹ کیوں لیتا ؟"

یں کے بیری ہیں۔ "ارسے میں ٹکٹ کی بات نہیں کر تا ہتھائیے سامان کا وزن زیادہ ہے' میں اسس کا کرایہ ہانگیا ہوں ﷺ

دمصنان نے جواب دیا "خواکی قسم! بیتمام ہانڈ ماں دوسروں کی ہیں میں نے اپنے گھر کے لیے صرف ایک خریدی تھی "

"مجھے اس سے کیا واسطر کہتم نے اپنے لیے ایک ہانڈی خریدی ہے' یا سب خریدی ہیں۔ یہ لوری تھاری ہے اور اس میں جتنا سامان ہے میں اسس کاکرایہ تم سے وصو ک کروں گا۔"

"دکھیے بادجی ایس نے ایک باراپ سے کہا ہے کہ میں لیرور کے قریب

اپنے رہ تہ داروں کو بلنے گیا تھا۔ گاؤں کی عور توں نے کہا کہ لیے شرکی ہاڈیاں

بہت اچھی ہوتی ہیں۔ بہا سے لیے ضرور لیتے آ ا نجی سِنتی ، ہزام کور بھاگو

تین ، رحمت بی بی ، رلیتے جولا ہی اور بڑوس کی کئی عورتیں سے گرد ہوگئیں۔

دہ مجھے بیسے دینا جا ہتی تھیں لیس میں نے سوچا ، گاؤں کی این بہنیں ہیں

اگر ایک دور ہے ہتری بھی ہوگئے تو کوئی بات نہیں۔ بابوجی! میں نے کوئی با

کام نہیں کیا ۔ آپ نو دسوجیں ، اگر آپ میرے گاؤں کے رہنے والے ہوں۔

اور آپ کی ہاں مجھے ہے کہ چو دھری دمضان! میرے لیے لیہود سے

اکہ ہانڈی لے آنا، تو مجھے انکارکرتے شدم نہ آئے گی ؟"

"بس جیب رہو" بابو نے گرجی کرکھا" کرایہ نکالو!"

"بس جیب رہو" بابو نے گرجی کرکھا" کرایہ نکالو!"

"بس حیب رہو" بابو کے کری کراہا - کرایہ لکا تو!" "مجھے کیا معلوم تھا کہ ہانڈیوں کا کرایہ اُن کی قیمت سے تبن گا زیادہ ہونا

- البرائج بمحین معلوم ہو گیا نا۔ آئندہ نم البی غلطی نہیں کروگے " " بابوجی ااگر تھیں خدانے کسی کے سانھ نکی کرنے کی توفیق نہیں دی تو روسروں کوکسوں منع کرنے ہو؟ " " ذاق من کر دییں ڈلو ٹی پر کھڑا ہوں "

المجھے کیا معلوم تفاکہ تم ڈپٹی کے اُوپر کھڑے ہو ورنہ ہیں نہ لآتا یہ ہا نڈیاں " ارمجھے کیا معلوم تفاکہ تم ڈپٹی کے اُوپر کھڑے ہو ورنہ ہیں نہ لآتا یہ ہا نڈیاں سند کر واور لوگ مہنس رہے تھے اور ہالوکا پارہ چہھے رہا تھا۔ وہ جیلآیا یہ زبان سند کر واور یلیے نکالو "

ب مرد رمضان نے ادر زیادہ پریشان ہوکر کہالے بالوجی! تم خواہ مخواہ ناراض موتے ہو۔ اگر میری بات پرلیتین نہیں آتا تو ہا بٹریوں کی بوری بیماں لو، گاؤں ملم، مجیداور دوسرے لوگ بہنی سے لوٹ پوٹ ہور ہے تھے۔ بچود هری بعنان نے آخری مانڈی اکٹائی تواسے بروقت کسی کانام یادند آیا۔ اس بعثان نے آخری مان کی " کہتے ہوئے زمین نے ابدی طرف خصنب ناک ہوکر دیکھا اور یہ بالوکی ماں کی " کہتے ہوئے زمین

ہے ماری -باہر نے اسے مار نے کے لیے مانھ اٹھایا لیکن سلیم نے ملدی سے آگے۔ یہ یک

بڑھ کراسے بیجھے دھکیل دیا۔ بالر سیم کوجانا تھا، وہ بولا" دیکھوجی! یہ گالیاں دنیا ہے۔ یم اسے

پلیں کے حوالے کریں گے " درصان بولا" بابوجی ایس نے تم کو کونسی گالی دی ہے۔ گالیاں توانن کی سننے والی ہول گی جن کی بدا نڈیاں تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آج شام بھا گو

تین کی آواز تخطانے کانوں میں ہنیں پنچے گی ور نہتم میری بانوں کو گالیاں نہ کہتے ۔" کہتے ۔" سنیم نے اسٹیشن ماسطرکوا کی طرف لے جاکر کہا ً وہ غریب آدی ہے لکن اگر میں اسے بیسے دول تو وہ نہیں لے گا۔ وہ میرے گاؤں کا ہے آپ

مین اربی اسے پہنے دوں ہودہ ہیں سے کار وہ نیرسے کا ون کا ہے ہے ہا ۔ ابنی طرف سے اُسے یہ پینے دے دیں ۔"سلیم نے پانچ توپے کا نوسط الٹیشن اسٹر کو نے دیا۔ میردھری دمضان اب ازسر نولوگوں کو اپنی سرگزشت مُنارہا تھا۔۔ الٹیشن اسٹرنے اُس کے قربیب آکر کھا یہ بھی چردھری! نا راض مہوکر نہ جاؤ'

ا یعن انگرکے اس کے فرنیب الرکہا یہ جبی جود هری! ما راحل ہو کریہ جاوی پرلوپائی مصیبے میں دتیا ہوں لیکن اب دوبارہ کیسرور سے ہا نڈیوں کی بوری لائو گرنگ کروالینا یہ

" نہیں جی اپنے پیسے پاس رکھو، میں باز آیا ایسی نیکی ہے "

کیورنیں خود لینے کے لیے آجائیں گی دائی سے دورو آنے لے لیار متحاری رقم لوری ہوجائے گی۔۔۔ ورندمیر آنکسٹ مجھے والیس نے دوییں یہ اندایاں لیرور جھوڑا آنا ہوں یہ اندایاں لیرور جھوڑا آنا ہوں یہ اسے تونہیں آئے ؟"

" بابجی السپرور شہر ہے حنگل نہیں " عمر اسیدہ اسیشن ما سطریہ تماشا دکھے کر آگے بڑھا اور اس نے نرمی سے رمضان کو محکمہ ربایو سے کے قوا عدوصوالط سمجھانے کی کوشسش کی ۔ چودھری رمضان نے فریا د کے لہجے ہیں کہا" بابو خدا کی قسم! گاٹری میں اتنی بھیڑ بھی کہ میں سادار است نہ یہ بوری اپنی گو دمیں رکھ کر لایا ہوں - ہاندلوں کا تھی دمیں نہ میں جگی طری میں میں نہ سالی دمیں تکارہ دید نہ باندلوں

کی قمیت میں نے دی مرکم کے پیسے میں نے دیے تیکیفٹ میں نے اٹھائی،
اب آپ ہی بنائیے اگرسا رہھ تین رہیے اس بابو کوئے دوں تو مجھے کیا فائدہ
ہوگا ؟ "
" فائدہ یہ ہوگا کہ تم حبل نہیں جا وگے اور تمضاری عزّت بچ جائے گی "
چو ذھری رمضان کچے سوچ کر اولا۔" بالوجی میں نے کوئی چوری کے ہے جوجیل

پررسری رسال اور الشیصیت و دلی مربود به بربی یک سے ری پررسی کا با بدل گائی برلوسال اور السی تعیی ای با نظری کا با بدل السی تعیی ای با نظری کا با بدل اور اسال سے تمین سفید گن کر بالبو کوشے دیے بھر محک کر بوری کھولی اور ایک باتڈی بکال کر فرش پر مار نے ہوئے بولا " یہ مائی فجی کی "

مجھوا کے اس نے دوسری اٹھا کر کھینگی اور کھا " یہ سنتی کی " اسی طرح اس نے کیکے لید دیگرے باتی با نظری ان تورشنے ہوئے کہا " یہ سرنام کورکی بیما گوتیان کی ایر منت بی کی کا بردی برای کی ماں کی ا"

جوُّں جُوں مانڈیا ں کم ہورہی تقبیں اُس کا جوش اور غصّہ زیا دہ ہور ہاتھا۔

"نہیں بھائی لے لواسم تھیں جرمانہ اور ہانڈ لوں کی نتمیت والیس کرنے ہیں ہے" بچو دھری دمصان نے مجبد اور سیم کی طرف دیکھا اوران کے إثاریہ

پود طری ارتصان سے عبیداور میم می طرف دیجا اوران سے إسارے سے نوط پیٹر کر حبیب میں ڈال لیا ۔اس کے لعد خالی بوری اپنے کندھے سے را

مجبدنے کہا" ہودھری جلوہ اسے ساتھ نانگے پر جلو،

حب وہ نا نگے پرسوار موسئے تو درمضان کہ رہا تھا یہ بھی اُدنیا میں شافت
کی کوئی قدر نہیں۔ وہ بالوجس کا بنو ہے کی طرح منہ ہے مجھے کہ رہا تھا کہ یں
بہاں ڈیٹی کے اُوپر کھڑا ہوں حب محصیں اور صوب وارکو دیکھا تو بڑے
بہاں ڈیٹی کے اُوپر کھڑا ہوں کے بیکھیں کے دارکو دیکھا تو بڑے
بہا بونے چکے سے بابخ رقب نکال کردے دیے ؟

\*----

مجید کی بان والیس ایکی تھی۔ گھر ہیں عور تمیں وطن کے گروجمع تھیں۔
مجید کی ماں وا دی اور چیوں کو مہار کہا و دی جارہی تھی۔ ایک معمر عورت
نے محبید کی وا دی سے پر جھا "تخصیلدار کی ماں اسلیم کی شادی کب کروگ ؟"
" مہن ااگرمیرے اس میں ہو تو آج ہی کردوں لیکن علی اکبر کہتا ہے کہا گھر
اسے کوئی ملازمت نہلی تو وکالت کے لیے تین سال اور میچ ھٹا پڑھے گا۔ اس
لیے شادی ایک بوجھ ہوگا "

"ہے ہے! ساری مگر رکڑ ھنا ہی ہے گا۔ اس کے ساتھی نین نین کو ل کے باپ ہوگئے ۔۔۔ اور وہ نین ہمال اور راہے گا۔ اس کے ساتھی نین نین کیا ہے ؟"
ہمن! ہمن اہمن رشتے استے ہیں سکن میم کی ماں کوا کیک لوٹک لیندا گئی ہے اور وہ کسی اور کا نام نہیں لینے دبتی۔ دوسال موسے اس کی ماں بھی آکر کہ گئی

ھی کہ اولیے کی منگنی کہیں نہ کمرنا یکل علی اکبر کوان کی طرف سے خط آیا تھا شاید اگلے میںنے وہ نو د آئیں "

ا ہرکی حوبی میں سائبان کے نیچے آدمیوں کا ہجوم تھااور قریباً اسی قسم کے سوالات سلیم کھرسے کے سوالات سلیم کھرسے کئی چیز لینے آیا تواس کی بہن زبیدہ نے اُسے دیکھتے ہی دوسری لڑکیوں کو آوازوی ۔" امینہ ،صغریٰ ،حلیمہ ، عائشہ! بھائی جان آگئے ۔" اورآن کی آن میں میم کی چی زاد ،خالہ زاد ، بھوچی زاد اور ماموں زاد بہنوں نے اُسے گھیر لیا۔امینہ نے ابتدا کی ۔" بھائی جان ! بھائی کب لاؤ گے ؟"

ایندنے ہنس کر کہائے دیکھو عبائی جان اِمجھے مارلولیکن مجانی ضرور لاؤ " لو کیوں نے شور مجانا شروع کر دبارسلیم انھیں اپنے راستے سے ہٹا ہا ہوا با ہر نکلا صحن میں اس کی ماں نے کہا "سلیم مجھے با دنہیں رہا نمھا رہے دو خطائے نے ہوئے ہیں ' میں نے تھاری میز کی دراز میں رکھ دیے تھے "

«کون سی بھابی ؛ چڑیل چپ رہو' نہیں توہار کھا وگئی۔"

سلیم نے جلدی سے اندرجا کرمیز کی درازسے خط نکا ہے۔ ایک مختر ما خط انترکی طرف سے تھا ،حس میں اس نے لکھا تھا کہ ہیں رضا کا روں کی جا عست کے ساتھ مہارجا رہا ہوں -اگرتم جانا چا ہو تو دوچار دن میں لاہور بہنچ جاؤیہ

دوسراخط ناصر کی طرف سے تھا اور بیسی قدرطویل تھا سلیم نے حبدی
سے ا خری صفح اللے مرکھنے والے کا نام دیکھا اور اسے اطمینان کے ساتھ
پڑھنے کی نبین سے باہر کل آیا۔ باہر کی حولی میں سائبان کے پنچے آ دمیوں
گرھنے کی نبین سے باہر کل آیا۔ باہر کی حولی میں سائبان کے پنچے آ دمیوں
گونفل گرم تھی، اس لیے وہ بیجیک میں حیلا گیا۔ ناص علی کے خطر کا ضمون ہے

میرے پاکستانی بھائی!

میں پیخط کلکننہ کے ایک ہمیتال سے لکھ رہا ہوں۔ بہار میں آگ اور نون کے طوفان سے گزرنے کے بعد میں بہاں بہنیا ہوں۔ ہوکچے میں نے دکھیا ہے، وہ بیان نہیں کرسکتا ۔اگر بیان کر بھی سکول نونمنجیس لیتین نہیں اسٹے کالمخصیں پر کیسے لقین اسٹے گا، کدو ہزارانسانوں کی اکیابتی جہاں اکیا صبح زندگی کی مسکرا ہٹیں بيدار مهور مي تقيير، شام يك راكه كالكيب انبار بن حكي تقي - جهال سورج کی ابتدائی کرنول نے جیتے جاگئے ، سننے بولتے انسانوں كود كميا نضا، ولا ل أقاب كي والسبين نكا ليس ب كوروكفن لاشين دكيه رسى تخيب يسليم! يرميراً كأوّل نفا اوريصوبهاري ان سينكرون لسننول میں سے ایک نظامہال تجیّن کورھول عورتوں اورمروں نے اسسااور شانتی کے علمبروارول کوان کے اصلی رُوپ بین کھا بعد مردول اورغورتوں کے کان 'ناک اجتمادر دوسرے عضا کا طے کرہا ری مسجد کی سیر صبول ہر سجائے سکنے بجیں کونیزوں پر المُحِالاً كيام نوحوان لركبيول كي عصمت اورعفتن كي دهجيا ل الرائي گئیں اور با ب اور بھائیوں کو ببنو کے سنگین مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ذلّت اور رُسوانی کا تما شا دیکھیں۔

تم ننا برمہیں بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دو لیکن لقین کروکہ بہوہ طوفان تھا، جس کے لیے سم قطعاً تیا رنہ ننے کا گری حکومت ہم پر بھٹر ہے حصور شنے سے پہلے ہمارے ہاتھ یا دُن باندھ حکی کئی۔

وہ پرلس جو ہما اسے محرول کی الاسٹیاں لے کر حموے نے جا قوتک ضبط كري تقى، بهند وول كويند وقول اورلستنولول سيم سلح كريكي تقى يحكومت أن كئ تقى إفانون أن كاتفا لولس أن كى تفي المحراور باروداُن كاتھا - ميم كب بك لرشنے اور كهان تك مقابله كرتے ؟ وہ خالی اجتم حرمدا نعت کے لیے اعظے ،کٹ کررہ گئے۔وہ سینے تبن بین غیرت اورا بان تھا، گولیوں سے محیلنی ہوگئے۔میرے گا وُل کے پانچ سونوج انوں نے لا مطبوں کے ساتھ جار گھنٹے ان بلوائیو کا مفابلہ کیا یو نعدا دیں ان سے آگھ دس گنا زیا دہ تھے یون میں سے بعض بندوقون اورب تولون اورباتى تلوارون اوزبيرون سيصتمح تھاور مم نے اکفیں کھا دیا ۔۔۔ وہ چند گھنٹوں کے بعد دوبار الکے توان کی نعداد دس ہزار تھی اور لولسیں کی سنگینیں ان کی رہنمائی کر يىي تقين — الخيس فتح بمُونى ليكن كيابيه بهارى شكست تقى ا اگر گولیوں کی بارش میں پانچ سونوجران دس سزار تمله آوروں کامقابلہ كرت موسك فتم برجابين اوران ك بعد بحيل اور اور طهول كونه تبغ کردیا جائے اور نستی کوآگ لگادی جائے توکیا اسے مدافعت کینے والون كى شكست كها جائے گا؟ اور پير اگركسي لو درجے باپ كو درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اس کی انکھوں کے سامنے وحشت اور بربرتیت کے ہنفوں میں اسس کی نوجوان بیٹیاں ترطیبے، چینے اور حلاّ نے کے بعیر ختم ہوجائیں اور کھران کی لانٹوں کے ساتھ تھی سلیم! میں نے برسب کچھ دکھاہے۔ اکفول نے مجھے مُردہ مجھے کرمچپوڑ دمایتھا میں حیال مہوں کہمیں اب نک زندہ کیوں ہوں بشورج

کے بعد بیس عمل بنی الکین ان کی تمام سرگرمیاں بیان بازی تک محدود
ہیں۔خدا کے لیے قوم کے نوجوا نوں کو بیدار کرو۔ پانی اب سرکے
برا برا بچکا ہے ۔
میرے زخم محصک ہو بچکے ہیں اور ما پنج چوروز تک میں ضا کا دول
کے ایک وفد کے ساتھ بہا دجار کا ہوں :

تمھارانحلص ناص

خطربرطفے کے بعد کیم بیص وحرکت کرسی پر مبیھار ہا مبیھک سے باہر اُسے مردول اور عور توں کے قبیقے ناخوش گوار محسوس ہولسیع تنقے۔ رُسون ہانتیا ہوا مبیھک میں داخل ہوا "بھائی جان! میں آپ کوکتنی در سے دھونڈھ رہا ہُوں 'آپ کے دوست آئے ہیں ''

> "مهندرسنگه" "احتیا الحنین بهال کے آفہ!"

"کون ؟ "سليم سنے سوال کبا<sup>ر"</sup>

> " آگيا ده ؟" " جي بال ! "

اب تک کیول طلوع مزاسے رسالے اب تک کیول تیکنے میں ہ ينظمين نے تمحيي اس ليے نہيں لکھا كوتم ميرے خاندان اور مبرے کا وُں کی تباہی پراظهارِ افسوس کرو۔ بھارمیں ایک نطاندان یا کیلے بنی نبا ہنہیں ہوئی، اب کک قریبًا ساٹھ ہزار انسان مارے جا چکے ہیں اورجار لا کھ بے خانمال ہو چکے ہیں لیکن اسس فدرتہا ہی اوربرہا دی کے با وجو دیس سیمجھنا ہوں کہ مندوستان کے سلمانول كوابهي بهت كميم ومكيفا بعيمه الهجي بهند وفاشنرم ابني تمام تخريبي قوتول کے ساتھ میدان میں نہیں آیا۔ بھار میں ابھی چھوٹے بیکانے پر ایک تجربر كباكيا ہے، الهي تك و خرجو عدم تشدوى استينول ميں چيكے موئے ہیں پوری طرح ظاہر نہیں ہوئے بہندوفائٹرم کے اتشیں مہارسے مرت چند حنیگا ریان نکلی ہیں۔اب بھی وقت ہے کرمسلمان ہو شیار موجائیں۔ بالخصوص اکثر سیت کے صولوں کے مسلمان حن کی قوت مدافعت کے ساتھ افلیت کے صوبوں کے سلمان اپنی زندگی اور بقاى اميدين والبسته كريط بير اكريها است ييه بنين توكم اذكم اپنی بقا کی جنگ کے لیے ہی پنجا ب کے سلمانوں کوتیا رکرو۔ اگر بہار کے واقعات کے بعد بھی آب لوگول کی اکھ نہ کھی تواس

کامطلب بیر ہوگا کہ ہم زندہ رہنے کے ستحق نہیں۔ ہما سے لیڈرول کی برحالت ہے کہ وہ انجی نک قوم کے ہر در دکے علاج کے لیے اپنا مازہ بیان کافی سمجھے ہیں۔ وہ دنیا کو بہ نما دینا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ دکھیوں ہندوکیا کر راج ہے۔ اُس نے اتنے گیر حلاج الے، اتنے ادمیوں کو مارڈ الا — دفاعی کیٹی بنی۔ اُس مید اس کاخط ہے۔ "سلیم نے اپنے ہونٹوں پر مغموم مسکرا ہمٹ اسے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا " تم اسے پڑھ سکتے ہوئ اتے ہوئے کہا " تم اسے پڑھ سکتے ہوئ خطر پہلے کے بعد مهندر کچے در سلیم کی طرف دکھتارہا۔ بالآخر اس نے ہم کہ اوجا رہے ہیں ؟"

"کاش میں آپ کے ساتھ جاسکتا ۔۔۔ کاش مجھ جلیے ایک آدمی کی قربانی تباہی اور ہلاکت کے اس طوفان کوروکسکتی ۔۔۔ میں دکھے رہا ہول کہ یہ طوفان کسی دن بیمال بھی آئے گا ۔۔۔ ہندوفاشزم انسانیت کوشتم کرنے کے لیے جربتیا تیادکر رہا ہے بینجاب میں میری قوم اس کا ایندھن بنے گی ۔۔۔ کیائی سیم ! اس آگ کو بیمال آئے سے دوکھے ۔۔۔ وربز پاپنج دریا کسی دن مرخ ہوجائیں گے ۔۔۔ لیکن نہیں۔ آپ اسے نہیں دوک کی دن مرخ ہوجائیں گے ۔۔۔ اسے کوئی نہیں دوک سکت میری قوم ان فائٹ سٹول کو اپنے گور دوارے استعمال کرنے کی اجازت دے چی ہے۔ سکھ مسلمانوں کا گھر جولانے گور دوارے استعمال کرنے کی اجازت دے چی ہے۔ سکھ مسلمانوں کا گھر جولانے کے لید

مزے سے تماشاد کیھےگا۔۔۔۔"
سلیم نے کہا " مہندر اجب کے تم جید لوگ موجود ہیں میں پنجاب کا مستقبل اس قدر ہولاک نہیں سمجھا۔"

<del>\*</del>

بی ہاں؛ اب و دہ نہاہے کہ یں ہمک جبکہ یہ جاتے والا ہوں ہ سلیم نے کجرسوچ کر کہا " مہندر جائے پیوسگے ؟ " « نبد س بڑتا مد دی ہی ہی سے بدیج سے سے نبی ہی ہی

" نہیں چائے تومیں بی کر آیا ہول۔ میں آپ کو بیہ کھنے آیا تھاکہ برسوں اگر آپ کو فرصت ہو تو شکار کومپلیں ۔"

> " پرسول تک شاید میں بہال نہیں دمول گا " " کہاں جارہے ہیں آپ ؟ "

" مين بهنت دُورجار با بُول!"

" آپ کچه رپایتان میں ؟"

سلیم نے کمچے در برپیشان رہنے کے بعد کہا " مهندر! الکیش کے دنوں میں علی گڑھ لوینورسٹی کا ایک طالب علم یہاں آیا ہوا نضا۔ میں نے اس کے ساتھ متھاری ملاقات بھی کرائی تھی "

" ہاں! مجھے ابھی تک دہ غزل یا دہدے جواس نے بیاں منائی تھی۔ بہت اسلی آواز تھی اُس کی ۔ بہت اسلی آواز تھی اُس کی ۔ ب

" وه بهار كارسينه والانها "

مہندر نے قدر سے مضطرب ہوکر کہا یہ اس کے متعلق کوئی بڑی خبر ہے ؟ "

"اس کاخط آیاہے ." "بہار کے متعلق بڑی افسور ناک خبریں آرہی ہیں کیالکھتا ہے وہ ؟"

آگ بھیلتی گئی۔ بمبئی ادر بہار میں انسانیت کا دامن نوچنے والے ہاتھ ایر با کی طرف بڑھ رہے ہے۔ بند داکٹریت کے صواب میں غنڈوں اور مبوائیں کی جاؤائ منظم ہور سی تھیں' اکھیں کا گری وزار توں کی سرپرستی اور رہنمائی ماصل تھی لین بنجاب اور سرحد کی وزار توں نے مسلمانوں کے باڈو سے شمشیرزن کو اپنی مصلحوں کی بیٹریاں بہنار کھی تھیں۔

پنجاب کے بتات فردش نے اپنے ہند دسر پرستوں کو اور زیا دہ طمئن کرنے

کے لیے مسلم لیگ کے رضا کا دول کی جاعت کوخلاف قانون قرار دے دیا۔ بغاہر
پرمشکم پنجاب کو گرامن رکھنے کے لیے دیا گیا تھا لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ معانوں
کی رسی سہی قرب مدافعت کجیل کر بھادت کے بھیر پول کے لیے میدان صاف کیا
جائے۔ اس اقدام کو غیر جابن والہ ذرنگ دینے کے لیے ہماسی اسکے سیوا دُل
وغیرہ پر بھی بابندیاں عاید کر دی گئیں لیکن کا نگر سس کے رضا کا دول کو بوری
آزادی تھی۔ دوسرے الفاظ میں مهام بھائی رضا کا دول کو اپنی سرگر میاں جادی کے
اندادی تھی۔ دوسرے الفاظ میں مهام بھائی رضا کا دول کو اپنی سرگر میاں جادی کے
مسلم اول کے لیے فقط اپنے سائن بور ڈیدل دینے کی خرورت بھی۔ اس حکم کا عملی نفاذ فقط
مسلم اول تک محدود تھا۔

پنجاب کے مسلمان اسس دزارت کا تختہ اللغے پر مجبور ہوگئے جس نے ان کی اکثریت کے صوبہ میں بھی ان پر اقلیت کو مستطرکہ رکھا تھا۔ مسلم لیگ کے دفاتر کی تلاشیال سٹروع ہوئیں۔ چندلیڈر گرفتار ہوئے۔ دوسروں نے نیک نامی میں جھٹہ دار بننے کے سلے ان کی تقلید کی۔ چنا تنچہ چند دن میں ملت کے وہ اکا بر جومعمولی غصے کی حالت میں قدر سے نرم اور زیادہ غصے کی حالت میں قدر سے نرم اور زیادہ غصے کی حالت میں قدر سے گرم بیان دسے کرملت کے تمام دکھوں کا علاج کردیا کرتے تھے، ایک ووسر سے کی دکھوا دیکھی سربیٹ دوڑ تے ہوئے تے جیلوں میں جا پہنچے۔ ان میں سے دوسر سے کا دوڑ سے جیلوں میں جا پہنچے۔ ان میں سے

کی زُرگ ایسے تھے خیموں نے بیرخیال کیا کہ اگروہ ایک دن لیط جیل پہنچے آوشاید ایٹ رول کی مجھلی صعن میں دھکیل ویے جائیں۔

بفا ہر یہ تحریک عمر رسیدہ لیڈرول کی رسبانی سے محوم ہو کی تھی لیکن اس کا اثریہ ہواکہ تنیا دتِ متوسط درجہ کے باعمل نو جوالوں کے ہاتھ میں آگئی اور یہ تخريب عوامي تخرك بن گئي ۔ قوم نضرحيات خال اور ان كے بسر پرستول كاچيلنج ت بول کر حکی تھی۔ قوم کے فرزند ' قوم کی ہیٹیاں اور قوم کی مائیں میدان میں ا على تقيل. بالتمت مسلم نونوان مِلت فروشوں كے خلاف بغاوت كا تصندا للبن. كه چکے تھے بجبییں مجر بیکی تھیں، پولیس کی لاٹھیاں ٹوٹ عکی تھیں۔اشک اور كيس كے بم ناكارہ موسي كھے تھے مسلم اخبارات بند تھے ليكن بنجاب ميں كوئى گاؤں الیانہیں تھاجہال بولس کی تمام کوٹ سٹول کے بادیجر دخفیہ تحریک کی طرف سے ہایا ت نہیں پہنچی تھیں۔ خضر اور سچرکے فالون کے مطابق ایک ملکہ عار کمالوں كالمجمع بهذا سجرم تفاليكن كوئى قصبه البيائهيس تضاجهال سزارول انسانول كإحبارس نهين نِكامًا عَفاد بينجاب كالمت فروش معسوس كرر ما تصاكر اس في قوم كومُرده سمجرکر منجد وکے ساتھ اس کی بوزنت اور اکزا دی کا سودا کرنے میں حبد بازی سے کام

یی مال صوربسرعد کا تھا۔۔۔ کا تگرس نے درہ خیبر پر رام راج کا جھنڈا گاڑنے کی نیت سے حس شتر ہے مهار پر سواری کی تھی ، وہ دلدل میں مجینس جیکا تھا ۔۔۔ بیٹھان کی انگاہوں میں چرہنے کا طلسم ٹوٹ چیکا تھا ب

------<del>\*</del>-----

گردداسپوری طرف سے آنے والی ایک لادی امرتب رہے اقبے برآ کر

بی این المدی میں ہے "
بی این المدی میں ہے "
بی این المدی میں ہے "
میں الدی تھی نوضری بولس آج کل سفید کیروں میں ڈریے ٹی دنیا زیا دہ آسان
میں ہے۔ وہ مہیں بڑی مشکوک ٹکا ہوں سے دکھیے رہا تھا "
میں ہن کے کہ سمیم نے صدیق سے کہا۔" تم ہمیں اڈے بررمو میں ایک
لاہور پنج کر سمیم نے صدیق سے کہا۔" تم ہمیں اڈے بررمو میں ایک

دار گفتے ہیں واپس آجاؤل گا" در اللہ میں ایک سے گزر آما ہوا ایک مسجد کے ساتھ تفوری در بعبد سلیم شہر کی تنگ گلیوں سے گزر آما ہوا ایک مسجد کے ساتھ

تفوری دیرلعبطیم شهر کی شک تلیوں سے فرز را ابیک مجرف مط پان فروش کی دوکان برژکا -اس نے دوکا ندار کوغورسے دیکھنے کے لعبد سوال کیا۔ پان فروش کی درکان برژکا -اس نے دوکا ندار کوغورسے دیکھنے کے لعبد سوال کیا۔

"كيون جى تركس كے كھيول كهال مليس كے ؟ " دوكاندار نے سرسے لے كرياؤن تك چند باراس كى طرف و كيجااوراً كلم

كربولا\_ ميرے ساتھ آئيے!"

سلیم اس کے پیچھے جل دیا۔ دوکا ندارگلی کے موڑ پر ایک مکان کے بند دردازے کی طرف اشارہ کرکے والیں چلاگیا سلیم نے تفویسے تھوڑ سے وقفے کے لعد با بنج مرتبر دروازہ کھٹکھٹایا۔کسی نے اندرسے آوا نہ دی " کون

سلیم نے کہا ً مکان نمبراکبیّس ہی ہے ؟ " ایب نوجان نے دروازہ کھو لتے ہوئے باہر بھائکا اور سلیم سے بھرسوال کیا ً آپ کس سے ملناچاہتے ہیں ؟ "

"اخترصاحب ميمال بي ؟" " نهنيں! وه کہيں جاچکے ہيں آپ کانام سليم ہے ؟" " جی ہاں! مجھے دس بچے سے پیلئے بہاں پنچنا تھا لیکن موٹر نہ ل سکی۔" " آپ اندر آجا بینے!" سلیم نے مرکز کر اس کے سلام کا جواب دیا لیکن وہ اسے بھیان زر کار "آج کدھر حرفی جائی کی ہے ؟"

سلیم اب عسوس کر ر با تھا کہ وہ استحض کوکہیں پہلے تھی دیکھیے چکہہے۔ اُس نے سواب دیا۔" ہیں لا ہورجار با مجوں ؟'

" اورمیاں محدصدلی بھی لاہورجا رہے ہیں ہاس نے سلیم کے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

" نہیں جی میں سیا لکوٹ جارہا ہوں " سلیم کے ساتھی نے ہواب دیا۔ " بہائیے امیں ہے کی کوئی خدمت کرسکتا ہوں ؟"

سلیم کے ساتھی نے جواب دیا" نہیں آپ کی بڑی مہر اِنی " باس بئی سٹرک کے دوسرے کنارے امرت سرسے لا ہور طبنے والی لس کا تعینر پار اِ تھا " جلو تھائی لا ہور ۔۔۔۔۔موٹر تیارہے " ادرسلیم اورصدیق میں ادی کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لبعد موٹر پر سوار مہو گئے۔۔

حبب موٹر جل بڑی توسلیم نے اپنے ساتھی سے بوجیا مدبق ابرکون

"بيكريم بخش والدار ہے -آب بھول گئے ۔ البکش كے دنوں بين اس نے آپ سے تفور اسا مجكر اكيا تھا۔"

" اربے یار! میں بیچان نہیں سکا۔ اصل میں بیرور دی کے بغیر تھا۔" صدایت نے کہا۔ " بہ تبدیل ہو کرامرنسرا گیا ہے بمیر سے حیال میں اب سی بهاری بہنوں نے بہت کام کیا ہے۔ یہ بی اکی کمحہ سکار نہیں بیٹے ہیں۔ بیٹی ایک کمحہ سکار نہیں بیٹے درکھ رہیں۔ اچھا بہوا آپ کا بیفلہ کی آگیا۔ ہم انھیں جند گھنٹے اور مصروف رکھ سکیں گئے ۔ اچھا آپ جائیں۔ اصغروہ سوط کیس کیم صاحب کو دے دو لیکن بھائی ذرا احتیا طرکزنا ہے کل پلیس ان چیزوں کوئم سے زیادہ خطرناک دو لیکن بھائی ذرا احتیا طرکزنا ہے کل پلیس والول کو اس جگہ کا بینہ نہ دینا۔ اگر کہو تو تھا کہ ساتھ امرات رنگ سی کو جیجے دیں ۔ ساتھ امرات رنگ سے کو جی اس جگہ کا بینہ نہ دینا۔ اگر کہو تو تھا کہ ساتھ امرات رنگ سے کو جی دیں ۔ ساتھ امرات رنگ سے کی جی جی دیں ۔ ساتھ امرات رنگ سے کہ میں کیا جی دیں ۔ ساتھ امرات رنگ سے کا میں کو جی کے دیں ۔ ساتھ امرات رنگ سے کا میں کو جی کے دیں ۔ ساتھ امرات رنگ سے کہ دیں ۔ ساتھ امرات رنگ سے کہ دینا ہے کہ دیا ۔ ساتھ امرات رنگ سے کہ دیں ۔ ساتھ امرات دینا ہے کہ دیا ہے کہ دینا ہے کہ دیا ہے کہ دینا ہے

امر سریک فاحی رہا۔ سلیم نے کہا یہ مبر ہے ساتھ ایک آ دمی ہے، میں اُسے اُف پرچھوڑ آیا ہوں ؛

<del>\*</del>---

تنام کے پانچ بجے سلیم اور اس کا سائفی موٹر پر دوبارہ امر تسبہ پنچے تو کریم نجش حلوائی کی دوکان کے سامنے کرسی پر بنٹیا سگرٹ پی رہا تھا بموٹر سے التے وقت صدیق کی نگاہ اجانک اس برجابڑی اور اس نے سلیم سے کہا ۔ ارے یار دہ برمعاش ابھی تک بہال ہے ۔"

> کون ۶" سز چه مرسر موسر

کریم نجش اس نے مجھے دکھے لیا ہے " سلیم نے کہا" دکھیوصدین اگرمعا ملہ خراب ہوگیا تومیں اُس کے سنظے نبٹنے کی کوششش کروں گا ہتھیں اگرسوٹ کیس نے کر بھاگنے کا موقع مل جا تومیری پروانہ کرنا۔ امرتسمیں کسی کوجانتے ہو ؟"

رون «میرے یہال کی رک ندوار ہیں "

اتنی در میں کریم بخش دو کان ت اٹھ کران کے قریب آنجا کھا " ہودھری می ابہت حابداً گئے آپ لاہویت سے سے اسے ہی کہا۔ سلیم اندر داخل ہوا تو نوجوان نے در وا زہ بند کرنے ہوئے کہا" ہے۔ کی چیز ہما اس کے پیچھے ڈیوڑھی سے گزرنے کے لبدایک کمرے میں دخل سلیم اس کے پیچھے ڈیوڑھی سے گزرنے کے لبدایک کمرے میں دخل

ہوا کرے کے ایک کونے میں پانچ لوکے ایک میز کے گرد بیٹے ہوئے تھے سلیم نے اپنی جیب سے چند کا غذات میز رہے تھے ہوئے کہا " بین مفاطے لیے یہ ضمون لکھ کرلایا ہوں ۔ اخترصاحب کب والیس آئیں گے ؟ " ایک نوجوان نے ہو لظاہراس گردہ کالیڈر معلوم ہوتا تھا جواب دیا:

"ان کے متعلق کچے نہیں کہاجائے ایک آریکا پایڈ سام ارباط براجائی۔ "ان کے متعلق کچے نہیں اور ریھی کہ گئے ہیں کوآپ کو ایک سائیکلوا سائل ہدایت دے گئے ہیں اور ریھی کہ گئے ہیں کوآپ کو ایک سائیکلوا سائل

مضین دے دی جائے میں جیران ہول کہ آپ کی مفامی لیگ کے پاکس اکی سائیکلواسطا کل مشین بھی ہنیں ہے ؟"

« بھنی! ہماری لیگ کے دفتریں ایک ٹوٹا ہوائقہ تھا' اب وہ بھی شاید اپلیں اٹھا کرلے گئی ہے یہ

" اچھاکیم صاحب! آپ ہارے ساتھ کچے کام کرائیں گے یاجانا چاہتے

بب برج الب المحالية المي الكين بهتر بهي بلوكاكيس آج رات واب بهنج الماؤل منها المائية المائية

بری مہمسط یں بہرہ پیرے ماری معلی م بہر ہیں۔ دس گیارہ سال کی ایک لط کی کمرسے میں داخل ہوئی ، اور اُس نے کہایہ ہم نے سبیس ہزار اِشتہار بچاپ میں بیٹری آ باکہتی ہیں بلیٹن کامضمون نج اور کا غذکا انتظام بھی کیجیے "

لطی دومرے کرے میں علی گئی اور نوجوان نے سلیم کی طرف منوۃ

جدی سے سامنے سوک پرجانے والے سی آدی کی طرف اننا رہ کرنے پرئے کہا " السے صدلیتی! وہ متورجار الح بے بلاُواس گدھے کو "اورصدّیت «متور! متور! اربے متورکے بیچے!! کہا ہوا تبزی سے آگے جِل دیا۔ آن کی

آن میں صداین کوئی تئیں قدم آئے جاچکا تھا۔ حوالدارا ورکا سٹبل پرلشانی کی حالت میں کیم کے فریب کھڑے تھے اچا کہ کربم بن سلیم کا ہاز و کمپڑ کرحلایا لیس گنڈاسنگھ' بھاگواس موٹ کیس مللے کا پیچیاکہ ور دیمیووہ بھاگ رہا ہے۔ سیٹی بجائو!"

تنظ اسکے سبٹی بجانا ورلاکھی بلتا ہوا بھاگا لیکن صدین کی رفنا راس سے بہت تیز کھی۔ ایک ہٹے کئے بہت تیز کھی۔ ایک ہٹے کئے اور کانڈ اسکھ "تیری مال "
نوجوان نے اچا نک اپنی طانگ آگے کردی اور گنڈ اسکھ "تیری مال "
کہ کرمنہ کے بل گر ہڑا ۔ لوگ اس کے گرد جمع ہوکر قیمقے لگا رہے تھے کہ کرمنہ کے با گر ہڑا ۔ لوگ اس کے گرد جمع ہوکر قیمقے لگا رہے تھے وہ خضیب ناک ہوکر اُٹھا یسو ط کیس فیالے مجمع مے زیا دہ اسے مانگ بھینسا نے دالے کی ملائن تھی۔

"کیا ہواسنتری جی ؟" ایک عمر دسیدہ بنیے نے آگے بڑھ کر سوال کیااور گڈا رسٹگھ نے آگے بڑھ کر انتہائی بے کتمنی کے ساتھ اس کے مُنہ راِ کی تر قریر کی ا

برت یرسی کریم بن می سایم کا باز دیکیئے سید کا سیکے قریب بہنچ جیکا نظار وہ چلایا ہے۔ گنڈ اسٹ کھے بھا کواس کا پیچھا کرو "

گنڈاسکے دوبارہ بھاگالیکن اب اسے معلوم نہتھاکہ اس کی منزل مفسود کیا ہے۔ دوا در کانسٹبل کرم کیش سے پاس پہنچ ہے تھے، اور وہ انتہائی خضناک

"جى بال! مجھومال كوئى زياده كام نهيں تھا" "آج رات ميرے باس تھرس " " در بانى اليكن مجھے گھريں بہت ضرورى كام ہے "

"کوئی حلب، ولسر ہوگا ؟" " ہاں اجلے بھی نو ہوتے استرہیں۔ ایجھا خدا حافظ! اب در برور ہی ہے۔ کہیں گور دکسپور کی موٹر نہ زکل جائے "

ر موشرین بهت- آب بسنگرین کمرین میان محمد صدیق 'آب کونو شاید سر

سيالكوط جاناتها ؟ "

صداق كومهلى باراس بات كالحساس مواكد ده ابب غلطى كرم كلهده السند كالمساس مواكد ده ابب غلطى كرم كلهده السند كالسند السند كالمب المباهدة الم

حوالدارنے کھا" اس الحرے برتو کوئی لاری نہیں ہے۔ دوسرے اقب برآب کولاری مل جائے گئے۔ چلتے میں آب کو چھوڑ آتا بھوں — لائے! بیں ایٹے الیتا بول آپ کا سوط کیس "

صدین نے کھا۔" لائیے میں اُٹھالیتا ہُوں "

سلیم نے سوط کیس صدان کے ہاتھ میں نے دیا۔ پولیس کا ایک سپاہی سٹرک برلاکھی لیے کھڑا تھا کریم نجش نے چلتے چلتے مٹر کراسے ہاتھ کا اشارہ کیا ادر وہ اُن کے پیچھے جل پڑا سلیم اُس کی برح کت دیکھے جبکا تھا۔ اُس نے

لجے میں کیم سے کہ رام تھا " بالوجی ابنا دُ اس سوٹ کیس میں کیا تھا اور اُسے کہال جیجائے ہے ہ

سلیم نے بے پر وائی سے جواب ہائہ تم میرا دفت ضائع کریس<u>ہ ہو</u>تم ہر

ایکسسپاہی نے کہا" حوالدارصاحب کے ساتھ ہوش سے بات کروہ

"احيّماييوالدارصاحب بن؟" كريم عنن چلايا " لے حلوات عنا نے میں اس کے پاس بم تھے ،

پولیس کی مارسیط کے بعدائیم حوالات میں منہ کے بل بڑا در دسے کراہ راعضانها نبدارلين علاقيي كشت كرف كع بعدرات كم المح بحاس ا ور دوسیابی سیم کودوالات سے نکال کراس کے سامنے لے گئے۔

سلیم کوتھانیدار کی میز کے سامنے کھڑاکر دیا گیا سلیم کے دانتوں اور ناک سے خون مہم رمانتھا اورائس کی گر دن جھجی ہوئی تھی۔ تھانیڈا رنے تھوڑی دیرمنیر بر بیرے بہوئے کا غذات الط بلیط کرنے کے بعد سلیم کی طرف دیجیا۔ دونو

بہانی نگاہ میں ایک دوسرے کو پہان گئے ۔سب اسبکطرمنصور علی کالج میالس كالهم جاعت تفاده فدامت براشاني اورضطراب كي حالت بيسليم كي طرف

دیمے رہاتھا سلیم کے ہونٹوں براکیے خصیف سی مسکر اسٹ منودار موتی اور وہ چندسکنڈ قربیب بڑی ہوئی کرسی کا سہار لینے کے بعد فرش برگر کر مبیوں

بروگبارتھا نبداراً گھ کر کھٹ اہو گیا۔ الله يمكركر إب جي إ" ايك سيابي نے اسے مطوكر استے ہوئے كما-

تنانیدا رنے آگے بڑھ کرا سے ایک ہنھ سے دھکادیا اورسیاہی دہینر ہے پیس جاگرا اور بھرائس نے سیا ہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ گنداسکھ اس كيدي أمار لو ميرال خبش! اس كے ليے يا في لاؤ!" تقوری دربعدلیم کوہون آجیاتھا۔ تھانیدار کے حکم سے سپا ہیوں نے

مسے برآ مرے میں جاریائی پراٹیا دیا۔

وه با به من نه من من المرادي هي برانياني، اور گندا سنگر جسے اس كى مايى أا رنه كاحكم ملاتها، نذبذب كي حالت مين كهرط انها .

تھا نیدا رنے دوبارہ اپنی گرسی پر بنجیتے ہوئے کہا۔" اسے کسنے ماراہے؟" سپاہی گنڈاسنگھ اورمیرالخبش کی طرف دیکھنے لگے۔

گنڈاسٹگھ لولائے جی اس کے پاس موں سے تھرا ہوا سوط کیس تھا' بم نے والدارصا حب کے حکم سے اِسے مارا ہے ۔" "اجياروه برل سے تعرابواسوط كيس كهال ہے ؟"

اجی اُسے ابک اور آ دمی کے کربھاگ گیا ہے ۔ "سوط کسی والا بھاگ گیا اور جوخالی ہاتھ تھا ، تم اسے سیم کر میال کے

> ائے۔ میں بات ہے نا ؟" " . 2 4 0 ! "

"شاباش!تم بهت سمجه دار آدمی بروالین است کپل کرکیوں نالا کے حسب كے پاسم منظ وہ كهال سبے ؟"

"جی ائی کے منعلن توہم کو تھی <del>اب سے تھے</del> اس سے ۔ بینین دفعہ ہمیوش ہوا مصلکین نہیں نبایا کہ وہ شوط کیس والا کہاں گیا ہے ؟" تھاندارجلایا مین تم نے اسے کیوں نہیں کیدا، اپنے اس باب کو کیوں

تاندارنے بات كاك كركها" كيول كنداسكد امرت سراور المور مے درمیان صبح سے شام کے کتنے آدمی سفرکرتے ہیں ؟" « جي سزايدول<u>»</u>

" اجيًا يرتبائر، وهسب بول كاكادوباركرتي بي

والدارنے کہا" جی اُن کے پاس شوط کیس تھا مشیح جب وہ گئے

تاندارنے بھاس کی بات کا ط دی " رجھایہ بات ہے۔ کیوں كنداسكه! أكرا مرتسراورلا بورك درميان سفركم نے واليكسي اورى كے اتھ میں سوط کیس دیکھو توئم اُسے گولی مار دو کے؟ " النداس المحد في الركمار عي وه كبول ؟"

"كيونك تصارب والدار كاخبال ب كرسوط كسي مي بول كيسواكيم

" جى اگر حوالدا رصاحب تھے مربی نو بھر مجھے گولى حلانى بڑے گى، ورنہ

ہرسوط کیس میں بم توہنیں ہوتے "

كريم خش في كهالي امن أب كوسارا وا قعد شنانا مول " نفا نیدار نے کرے کر کہا " میں کو نہیں سنتا۔ تم نے ایک شخص کو موں سے براہوا سُوٹ کبس اٹھا کر بھا گئے کا موقع دیا ہے۔ اگریہ درست ہے ترتم بہلے درجے میرقون ہوکہ اسے چھوڑ کردوسرا آدی بگر لائے۔ اگرید غلطب اوراس مخض كوتم نے بلا وجر مارا ہے تو بھی میں تھاری رپور الح كرو كا۔ اليس، بي شايديد بات برواست نه كرك كرامرت سرمي كونى تحض مولكا اك

"جى مى گررليا تھا اور وہ بھاگ گھا تھا "

"متم في السي كالسوط كيس دركها تقا؟"

"جي د مکيما تو تھا ۔"

"كيارنگ تقا امس كا 4"

"شايدسبزتها"

وتم نے بم دیکھے تھے ؟"

رسی بنین موالدا رصاحب نے دیکھے ہوں گے <u>"</u>

" تفانيدار في كرج كركها -" حوالداركهان ب ؟"

ر جي وه اللي تفك كركي بين "

"كيسے نھك كيا وہ،"

"جى ملزم كوىبيط كربه وه كنف تقے ميں تھك گيا ہوں ابھي كھا ما كھاكر

حوالدار داخل ہوا۔ اور اس نے آنے ہی کہا" جی مجھے کلایا ہے ہ " ال المن عن كوتوال من مجه لليفون كيا تقاكمة في كمين م ويكه بي،

"جى دەسوطىكىس كىكىرىجاگ كيا بىئ براس كاسائقى بىد مىل اس جانبا ہوں "

"ادرتم نے سوٹ کسی میں بم دیکھے تھے ؟" "نہیں المجھے شک ہے مبکہ لیتین ہے۔ بہ منبح لا ہور گئے تھے اور تھوڑی دېرلېدوالس اگئے ."

سوٹ کیس مجرکرلایا ہے اور دوآدمی اسے کیٹرنہیں سکے یم گنداسکھ کولے

ملوم ہونا ہے۔ اب مجھے تمحصاری طرف سے معافی مانگنی ٹرسے گی ۔" ایڈ اسکھ نے کہا" جی یہ بات آپ نے بالکی ٹھیک کہی ہے۔ والدار صاحب نے اس کی پیٹھے نریس بید مارے ہیں لیکن گائی دیا تو درکنا راس نے اس کے نہیں کی " نے اس نیدار نے کہا " میران مخبش اسے ویکی ہیں لیا دو۔"

رات کے دس بھے پلیس کی دگئی شرکی ایک گلی میں آگر آگی سب انسپکٹر مضور علی نے نیچے اتر کڑمارہ کی روشنی میں ایک مکان کاسائن بورڈ دیکھنے

ہوئے کہا " بھتی ہی مکان ہے۔" پھراس نے ملیم کواپنے با زور کا سہارا دے کر موٹرسے آ ارااور کہا:

" نہیں انرپ کلبف نہ کریٹ میں ٹھیک ہوں " منصور علی نے انگریزی میں کہا" میں متصارے ساتھ ہوں میں نے پرسول اس تھانے کا چارج لیا ہے۔ اگر تم میاں ہوئے تو ہیں کل یا پرسول سی دقت

تم سے ملوں گائے منب ہم اس کے ساتھ مصافی کرر المتھانواس کے باوں لاکھڑا ہے تھے' منصور نے اس کا اللہ دباتے ہوئے کہالا ہمت کر دیہ نقداروں کا اقتدار دم توڑر ہاہے ۔۔۔۔ انتھا خدا حافظ۔ ڈرائبور حاوہ

روہ مہر میں اور لیم تذبیب کی حالت میں مفوڈی دیر وہاں کھڑار ہے کے اور کی اور لیم تذبیب کی حالت میں مفوڈی دیر وہاں کھڑار ہے کے ابداؤ کم گاتا ہوا مہان کے در دازے کی طرف بڑھا یہ ڈاکٹر صاحب! آ

جائو اور اسے بکیر کرلاکو اور ہیں اسیں فی کوٹیلیفیون کرتا ہوں کہ وہ تمخاریے
لیے انعام تبار رکھے "

کریم جش ملتجی ہوکر بولا۔" خان صاحب! ہوسکتا ہے کہیں نے غلطی کی ہو
لیکن میں انھیں جانتا ہوں' بہاور اس کاساتھی دونوں سخت لیگی ہیں ۔۔۔

تفانبدار نے کہا "کیول گنڈ اسکھ "ج شہر میں کنے مسلم لیکیول عبوس ہے ؟" "وہ کچاس ہزار سے بھی زبارہ تھے " "اپنے حوالدار سے کہو ' آن سب برلم رکھنے کے جرم میں مقدّمہ جبلائے " "اپنے حوالدار سے کہو ' آن سب برلم رکھنے کے جرم میں مقدّمہ جبلائے " "ابن کریم خبش اس سوٹ کیس کارنگ کیا تھا ؟ "

"كبول كند استكه كيارنگ نفااش گا؟" گند استكه نفانيدار كے نبور دكھير كا نفا' دہ لولا" جى بیں نے جو سۇٹ كيس دكھيا تفا' دہ نوشا پر سبز نفا يہ ركيا تفا' دہ نوشا پر سبز نفا يہ

کریم بخش نے بد حواس ہوکر کہا۔" خدا کی شم بسیاہ تھا ؟ تھا نبدار نے اپنا لہ بدلتے ہوئے کہا۔ "کریم بخش اصاف کیوں نہیں کہتے کہتم اس سے ذاتی عداوت کا بدلدلینا چاہتے ہو۔ تم نے بہت زبادتی کی ہے بیں سول سرجن کوفون کرنا ہوں۔"

کریم خبن نے کہا۔ خان صاحب آ دمی سے غلطی بھی ہوجاتی ہے '' ''لیکن آیندہ میں اسی غلطی برداشت نہیں کردل گا۔ دہ کسی ایچھے خاندان کا www.allurdu.com

اس نے آ داری دیں لیکن اندرسے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے مسول کیا کہ اس نے مسول کیا کہ اس نے مسول کیا کہ اس کے مرس کی کیا کہ اس کے مرس کی کیا کہ اس کی محیف کیا کہ اس بہتے سکتی ۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا لیکن اچا تک مست خیال آیا کہ تا یہ گھر رکو دی نہ ہو' شایدہ کا وال جیلے گئے ہوں اس کی بھت جواب دے رہی کھر رکو در دسے کھی سے دروازہ ٹیوں یا کہ تھوں میں دہا کر دہنے کی سیطرھی بید بھی گئے۔ بھروہ کچے سو دی کر ہانتہ سے دروازہ ٹیول ان کی تا ہوں جا ہم کی کا ٹی کی کی ٹی کی سیطرھی بید بھی کیا۔ بھروہ کچے سو دی کر ہانتہ سے دروازہ ٹیول نے لگا۔ باہر کی کنٹری

کھلی تھی۔ اس نے ہم تت کر کے دوبارہ در دانہ کھٹکھٹایا۔ گلی کی دوسری طرف سے کسی نے اپنے مکان کی کھرلم کی سے سزر کا تے ہوئے کہا "کون ہے ؟"

سلیم کو براوا زبے حدانوشگوار محسوں ہوئی - اور اس نے بلانے والے کی مداخلت کو غیرضروری سمجھنے معرفے اواز دی " ڈاکٹر صاحب! "

بٹردسی نے کہا '' ڈاکٹر صاحب گرفنار ہو گئے ہیں۔ ''سلیم کا دل مبٹھ گیا۔ بٹروسی نے بھر کہا یھنی اگر گھر دالوں سے کوئی کام ہے تو گھنٹی بجاؤ '' سلیم کواب تک گھنٹی کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس نے ناریکی میں ہاتھ مارنے

کے بعد گھنٹی کا بٹن دہایا اور دروا نہے کے ساتھ بٹیک لگا کرانتظار کرنے لگا۔ فریبًا کیٹ منٹ کے بعد اُسے مکان کے اندر حنید مانوس اوازیں سنائی فینے لگیں اُس نہ دوماں گھنٹے کا کمیں نہ جا طرحہ بدی کی تنہ

نینے لگیں۔ اُس نے دوبار گھنٹی کا بٹن دیایا کسی نے ڈیوٹر ھی میں تجابی کی بی اُ جلائی اور دروازے کی دراڑ اور روزن سے روشنی نمود ار موسنے لگی۔ "کون سے ؟" اندرسے آواز آئی۔

سلیم نے تخییف اوا زمیں کہا '' میں ہوں سلیم!'' ڈیوڑھی کا دروازہ کھلا اور راحت نے باہر جبا بحنے ہوئے سوال کیا۔

نھائی جان آپ ؟ اس وقت ؟ " سلیم ہواب قبیے بغیر لڑکھڑا نا ہوا اندر داخل ہوا۔ ڈیوٹرھی کے دُوسرے سے برراحت کی ماں اور اس کے پیچے عصمت کھڑی تھی۔ اچا کا ساحت

ال نے آگے بڑھ کرسلیم کابا زو بچرشنے ہوئے کہا " بٹیا اکیا ہوائتھیں ؟ " سلیم نے اپنی نیم واانکھیں اور اٹھائیں اور دوبتی ہوئی آ دائی جواب یا۔ میں الیس کے قالوا کیا تھا۔"

: ماں نے کہایہ جلو بدلیا۔اندر طیو!"

سلیم نے کہا " چلیئے میں تھیک بھوں۔ بُوں ہی جکرا گیا تھا۔" معاسلیم نے اپنے دونوں ہاتھ بیشا نی برر کھ کر گردن تھیکالی ——عصمت جواتھی تک چند قدم دور بے حس دحرکت کھڑی کھی، اچا تک آگے بڑھی " اٹی! یہ بہیوش ہورہے ہیں!" یہ کہنے ہوئے اُس نے سلیم کا دوسرا بازومضبوطی سے پچرط لیا اور سیم جیسے نواب کی حالت میں کہر دائے تا" میں تھیاک بھول "ب فیکر نوکن اور سیم جیسے نواب کی حالت میں کہر دائے تا" میں تھیاک بھول "ب فیکر نوکن اور سے فیکر نوکن کہ دائے ہیں تھیاک بھول "ب فیکر نوکن اور سے فیکر نوکن کا دوسرا بازوک بھول اور کی حالت میں کہر دائے تا میں تھیاک بھول "ب فیکر نوکن کو دوسرا بازوک کے اللہ میں کھی اور کی حالت میں کہ دائے ہوں کہ دائے کی حالت میں کھی اور کی حالت میں کھی کی حالت کی حالت میں کہ دائے کی حالت میں کہ دائے کی حالت کی حالت کی حالت میں کہ دو کر ان کی حالت کی

ارنی حکیر آگیا تھا۔ اس نے میرے سرپر کھوکریں ماری ہیں یا مصمن اور اس کی ماں اسے سرپر کھوکریں ماری ہیں یا مصمن اور وہ مصمن اور اس کی ماں اسے سہارا دے کر کمرے میں لے کئیں اور وہ برک نور کہ درہا تھا یہ اپ جھوڑ دیں، آپ جھوڑ دیں، آپ تکلیف نہریں، میں محمد کھیک میروں ؟

ماں نے کہائے بٹیا البیٹ جاؤ نہاں! " اِس نے گردن اٹھائی بستر کی طرف دیکھا اور بے آخت یا رمنہ کے بل

اس برگر طرز:

www.allurdu.com

یے بھے ہمارانوکر بھی ان کے ساتھ گرفتا رہو گیا ہے " میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی۔ اب آپ آرام کریں ۔" وبياه الماكات كرب كرتم بهال بنج كئة بين فم ساسب بانين من بِهِدِل گ ابتم آدام كرومة اكثرصا حبه مجھ كھور رسى بي ساتة والے كمرے سے المحبرانكيس منا بروايا اورسنر بر سيم اوراس ك كردايني مان اورمهبنون كود كهيكر مهمّا بكاره كيا-" مجانى جان كوكيا مهوا؟ وه بولا "كجيم نهين بعيوبينا سوجاؤ" «نهيں اى جان بيلے بنائيے نا بھائى جان كوكيا بولسد ؟» "آؤاتانی ہوں " ان اسے بازوسے کی کردوسرے کرے میں لے

راحت نے کھا" بھائی جان! اب آپ کے سریں زیادہ کلیف نونہیں!" «نهیں، آپ آرام کریں" عصمیت نے راحت کواشارے کے ساتھ چیں بھیا یا اور اس نے کہا۔ مهاني جان أكرآب كواعتراض نهرنو آياجان كاحنيال سيح كراب كواكيا لنجشن الم واجائے " ماں نے دوسرے کمرے سے کہا ۔ ہاں بیٹی! انجشن ضرور دے دو۔" سلیم نے کھا" ڈاکٹری رائے سے اتفاق کرنے کے سوامیرے یے عصمت نے اپنے باپ کے تضیعے سے آبکش لگانے کا سامان نکالا۔ بانی ابال رکیکا ری کوصات کیا۔ دواتھری - راحت سلیم کی میص کی اسین اُورِيمِ إِها رَسِيرِ فِي لِكَارِيمِ يَقِي كَهال نِهِ آوازدي "مبيني إذرا احتياط كُرْنا "

عصمت نے لینے کانیتے ہوئے الم تھوں سے سلیم کے منے پردوائی لكانع بوئے كها "امتى إيد بوليس والے بالكل قصاب بن كئے ہيں - ديكھيا بربروں کے نشان ہی۔ راحت جلدی سے بانی کم کرو سرکے زخم برخون مم گیاہے ، حبب عصمت اس كيسر مركرم يا ني سيط كوركر دمي تلى اسليم في الكيس کھولیں عصمت کی ماں نے حجاک کر اوجھا "کبول بیٹیا اب طبیعت کیسی ہے !" «جى ميں بالڪل تصيك بهون <sup>9</sup> عصمت نے جھ کننے ہوئے کہا۔ اتی جان انھیں اولنے سے کلیف ہوتی مال نے مسکر اکر کہا "بہت اچھا ڈاکٹر صاحب! " عصمت نے رخم بریجا ہو رکھ کریٹی باندھی اوراس کے لعدمزسے گلاس

الماكرسليم كى طرب طرها ني موسي كها" به في ليحييا " سليم سنة المحدكر كلاس مكبط ليا اورمنذ نبرب سامهوكر عصمت كي طرف ويكيف ككارس كى النف كهار في لويليا!" " سارا؟" اس في برلينان بوكركها-راحت بولي" برد واسنين باني ادر كلوكوزيد،

" ﴿ اكر الساحب كب كرفتا رمو يَ تقيه ؟ " عسمت کی مال نے کہاڑ پولیس انھیں کل شام کچڑ کرلے گئے۔ وہ مطام و کرنے کے لیے ابر کے دہیات سے پانچ سوا دمیوں کاحبگوں لے کوشہرمیں داخل

منطے ان کا گلاس بینے کے لعدام نے دوبارہ تکیے پرسرر کھنے موسے کہا۔

عصمت ہم کیانی ہوئی آگے بڑھی، سکول کے اس بھے کی طرح ہوا متھاں
دینے کے لیے جارہا ہو، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔۔۔سلیم نے اس کے کا بینے
مہے یہ نفہ دکیے کرمنہ دوسری طرف تھیں لیا یعصمت نے اپنے ہونٹ بھینچتے
ہوئے اچا نک سوئی بازوہیں اقار دی اور راحت نے تفور کی دیر کے لیے
اپنی آنکھیں بندکرلیں۔ آئج شن لگانے کے لی عصمت نے داحت کی طرن
مرٹر کرد کیجا، اس کی آنکھیں نوٹنی سے جب رہی تھیں۔
مرٹر کرد کیجا، اس کی آنکھیں نوٹنی سے جب رہی تھیں۔
مال نے دروار نے میں آکر کہا "کیول میٹی لگا دیا آئجکشن ہی

ماں کے درواز کے میں الرکہائے میوں میں کیا دیا است ؟" اُس کے منہ سے حیا میں ڈوبی ہوئی آواز کھی "جی ہاں!" امجدا پنی جاریائی سے اُٹھا اور نظر بجا کر دہیے یا وں حیاتا ہوارا حت کے پاس آبینجا۔"آبا!ان کو کیا ہوا ہے ؟"

ماں نے کہا" دیکھو ہے ایمان ، میں مجھی تھی یہ سوگیا ہے۔ عبوبیٹی جب کئتم بہاں ہواسے نیند نہیں اکئے گئ"

وہ دوسرے کمرے ہیں جاکہ تفوشی دیر بانیں کرنے کے بعدسوگیں۔
سلیم دیر بکب جاگا رہا۔ فدرت اُسے اس کی توقع کے خلاف بہاں تک
لے ہائی تفی۔ اب اُسے پولیس کے ڈنڈوں کا کوئی افسوس نہ تفاع صمت نے
اپنے مفدّس ہا تفوں سے اس کے زخموں پر کھیا ہے لیکھے تھے، اور اس کے
نزدیک اُن زخموں کی فتمیت ہمت ٹرھگئی تنتی ۔ اُس کے کا نول ہیں وہ

نزدیک ان رحمول کی قیمیت ہرت برولئی تھی ۔ اس کے کالول میں وہ مبیعی اور دلکشن آدا ، گوننج رہی تھی۔ وہ ان کا نبینے ہوئے نوبھورت کا نھوں کا تصوّر کر رکا نظا' دہ اُن آنکھول کا تصوّر کررہ انتظامین میں محبّت کے دریا موجز

نھے اس کی نگاہوں کے سلینے باربار وہ حسین جہرہ آرہا تھا جس میں ڈو دھ نتہدا درگلاب کے رنگوں کی آمیزش تھی ÷

صبے وقت راحت نے سلیم کے مبتر کے قریب نیائی برجائے اور مبی کے وقت راحت نے سلیم کے مبتر کی لیجئے ۔ ایجی ڈاکٹر صاحبہ شرایین اٹ تدریکھتے ہے کہاڑ بھائی جان! پہلئے پی لیجئے ۔ ایجی ڈاکٹر صاحبہ شرایین

انے والی ہیں۔"
سلیم نے پوجھا" راحت بخصاری آبا ڈاکٹرکب سے بن گئیں ؟"
سلیم نے پوجھا" راحت بخصاری آبا ڈاکٹرکب سے بن گئیں ؟"
راحت نے دروازے سے دوسرے کمرے میں جھانک کر دیکھااور
راحت نے دروازے سے دوسرے کمرے میں جھانک کر دیکھااور
پرمکراتی ہوئی سلیم کی طرف متوجہوئی " بھائی جان ! آپ کومعلوم نہیں ؟
پرمکراتی ہوئی سلیم کی طرف متوجہوئی " بھائی جان ! آپ کومعلوم نہیں ؟

ا باجان تواس شهری بهت منهور واکٹر ہیں۔ انھیں نزلے اور زکام کاعلاج ا باجان تواس کی گولیاں مفت تقبیم کمنی ہیں گئی کے بچوں کی انکھوں پی فرائی اسلامات "

می ڈال دیتی ہیں " امجد نے اندر داخل ہوکر کہا ۔ بھائی جان ! آبا جان سے آنکھوں میں دوائی ناڈلوانا۔ بہت بگتی ہے کان کے در دکوھی آن کی دوائی سے کوئی آدام نہیں آتا " عصمت بشریاتی اور مجمع کمی کمرسے میں داخل مہوئی، انجدائس کے نبور عصمت بشریاتی اور مجمع کی کے طون کی گیا۔ راحت نے اپنے ہونٹوں دکھ کر دوسرے درواز سے سے صحن کی طون کی گیا۔ راحت نے اپنے ہونٹوں

پرشرارت آمیز نبسم لانے ہوئے کہا" ڈاکٹر صاحب مبارک ہو! آپ کا علاج کامیاب ہے " کامیاب ہے " تعصمت کے چہرے پرجیا کی مشرخی دوڑگئی اور وہ اکیب نظر سلیم کی طر دکھنے کے لبدلبرلی" اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ؟"

«میں بالکل ٹھیک ہوں "سلیم نے جواب دیا۔ راحت بولی "اجی اتنے مشہور ڈاکٹر کا علاج ہوا ورآپ ٹھیکنے ہوں' مان بولی" ارشد کے آبا کا بھی سی خیال تھا۔"

تیسے دن سلیم وہاں سے یہ احساس لے کر تنصت ہورا خطاکہ ... جس سے دل و دما غواں و ح کیربر واز کا مرکزین حکی ہے۔ اس

یمر مسائے دل دوہ غ اور روح کی پرواز کا مرکز بن کی ہے۔ اس خصرت اس کے دل دوہ غ اور روح کی پرواز کا مرکز بن کچی اسی نرتھی جو نے اس کے ساتھ بہت کم باتیں کی تصیں اور شاکد کوئی بات بھی السی نرتھی جو

نے اس کے ساتھ ہمت کم باتیں کی تصیں اور نشأ مُدگوئی بات بھی السی نرتھی جو اس کے دل کی کیفیت کی آئینہ دار ہوتی تا ہم سلیم نے ہر لفظ کے ساتھ آگ اس کے دل کی کیفیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

کے سا دہ اور معصوم دل کی دھ کنیں سنی تھیں۔ وہ ان تھی تھیکی اور شرمائی ہوئی نگا ہوں کو دیکیر حیا تھا جو کہ رہی تھیں۔ " میں تھاری ہوں میں روز ازل سے

تھاری ہوں او تم میرے ہو، مہیشہ کے بیے میرے!" عصمت کی ماں نے رخصت کے وقت سلیم کواکی لفافہ دے کر تاکید

کی تھی کہ دہ اُسے اپنی مال کے سواکسی کو نہ دکھائے اور سیم میکھے لغیر پیجسوں کرر ابنھا کہ اس خط کا اس کی زندگی کے ساتھ گہ اُتعلق ہے ﴿

\*---

بونیسٹ وزارت کے ہندویسر پہتوں کاخیال تھاکہ پنجاب بیسلانوں کا جوٹن وخروش ہنگا می ہے اور اسے بولیس کی لاکھیوں سے تھنڈاکرنے کے بعد ننمال مغرب بیں ہندوفا شنرم کی لیفار کے بلیے راستہ صاف ہوجائے گا۔ اخیس بیمادم نھاکہ سلم کیگ نے می نقام ہروگرام اور نیاری کے بغیر پیتھرکیب اخیس بیمادم نھاکہ سلم کیگ نے می بارا گلی صف کے لیڈروں کوجیل کی جیلائی ہے اور جس طرح انگریز نے کئی بارا گلی صف کے لیڈروں کوجیل کی

کرد ؛ نفا' اسی طرح مسلم الیگ کے لیڈروں کی گرفتاری کے بعد نجاب بی خف وزار ن کے خلاف مسلم عوام کامورچپ ٹوسٹ جائے گالیکن حالات

سلانوں کے پیچیے مندکرکرے کانگرس کی بڑی سے بڑی تحریب کو مفتدا

عصمت نے گھور کر داخت کی طرف دیکھا " طری چٹریل ہوتم ہ" " ڈاکٹر بننا بڑی بات نونہیں "سلیم نے کہا۔

یرکیسے ہوسکتا ہے ؟"

عصمت نے کہا "جی بہ ہذاق کرنی ہے۔ بیب نے میرک کے لعد فسٹ اللہ سکھی تھی اور اکفوں نے مجھے ڈ اکر ط کہنا مٹردع کر دیا۔ "
سکھی تھی اور اکفوں نے مجھے ڈ اکر ط کہنا مٹردع کر دیا۔ "
سلیم نے کہا۔ " ہبر حال مجھے سٹ کریر او اکرنا جا ہیں۔ ایک اچھے ڈاکٹر

یم سے بہار ہرطان بھے مستریر ادامر ما جا ہیں۔ ایک اپھے دالہ ا سے مجھے اس سے بہترعلاج کی توقع نہ تھی ۔"

"جی مجھے اباجان نے حیند دوائیاں نبادی ہیں " عصمت کی مال کرسے ہیں داخل ہوئی اور اس نے سلیم کے قربیب کرسی پر منطقتے ہوئے کہا" بٹیاا میں تھیلے بہرتھیں کی کھنے کے لیے آئی تھی تم سو لیمے نظے۔اسطبیون ٹھیک ہے نا؟"

"جی ای ابیں بالکل ٹھیک ہوں " "تم بیاں پولیں کے اند کیسے آگئے بٹیا ؟" عصمت اپنے کمرے میں جانے کا الادہ کر رہی تھی لیکن ماں کا یہ سوال مُن

کر دہ دروازے کے فرمیب ڈک گئی ۔۔ مال نے کہا" بیٹی مبیطہ جاؤ۔" اور وہ مجھجکتی ہوئی کمرے کے کو نے میں کرسی پر بیٹیھ گئی۔سلیم نے خضر اُاپنی سرگذشت سنا دی۔

عصمت کی مال نے کہا" بیلیا! یہ وزارت کب ختم ہوگی ؟"
سلیم نے بچاب بیا" یہ بھاری ہمتت پر خصر ہے۔ میرے خبال میں اگر
مسلمانوں کا بہی جونش وخروش رہا تو موجودہ حکومت ووسیفتے سے زیادہ
منہیں جاسکتی "

نانزم اپنے قدیم ہمتیا رہے کا رد کھے کرنئے حربوں کے ساتھ میدان میں آچکا منازم اپنے قدیم ہمتیا رہے کا رد کھے کرنئے حربوں کے ساتھ میدان میں آچکا منائے کی زبان سے بول رہی تھی" مہند و داور کھوا بھا کہ امتحان کا وقت آچکا ہے ۔ جاپا بنیول اور ناز ایول کی طرح تباہی کے لیے تیار ہو جا دہاری ماز بھومی خون کے لیے بیکا رہ ہی ہے۔ ہم خون کے ساتھ اس کی جا دہم ایک ساتھ اس کی پیکس کھائیں گے ہم نے مہم نے منازم میں یام جائم لیکن نیجا ب میں سلمانوں کا اقتدار تسبول روندیں گے۔ ہم زندہ رہیں یام جائم لیکن نیجا ب میں سلمانوں کا اقتدار تسبول ہنیں کریں گے "

یں سیالی کوئی جیند کہ درہا تھا۔ ان دنوں اکسے مظا ہرسے کر وکہم میں سے کوئی کھارٹر ابن کرسلم میں کے ساتھ سمجوز نہ نمر سکے "

بندواور كهريس بك زبان جلار لا تفاير سم السيح مالات بيدا كروينا انیا فرض سمجھتے ہیں جن کے باعث بنجاب میں لیگی وزارت کا قیام نامیکن ہوائے "۔ بيناني السيحالات بيداكرديد كية كالكرس اسكهول اورسكمبول في قوت کے بل بونے پراکھنڈ ہندوستنان اور پاکستان کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر کھی تھی۔ ماسٹر ارا سنگھ کو باکستان کے خلاف ہندووں اور سکھوں کے منحده محاذ كالبدر بناياكيا- ال نے بنجاب اسمبلي ال كى سيرهيوں بركورے ہوکراپنی کر پان ہے نیام کی اور سلمانوں کے خلاف اعلان حباک کردیا۔ گاندھی کے ام لیب ند چیلے سکھوں کی نیا دلول کے سپنیں نظر پنجاب میں بهار کی تا بیخ دُهُرانے کے متعلق بیرا میدینے لیکن ان کی بیزوقع غلط است بُونَى ماسطر تاراك من اپنا به وعده لِيُرانه كرسكاكة سكھ بنجاب سي سلمانوں کونکال کر دم لیں گئے" ماسطر اراسکھ کے سور ما اٹک کک پہنچے لغیر دم نہ لینے کاعهد کرکے میدان میں آئے تھے امکین بھارت کے بیٹے حیران تھے کامرتسر

نے ناہت کر دیا کہ کیسی سیاسی پارٹی یالیڈروں کی جاعت کی تحریک نہتی۔
حفرنے ہندومتفاصد کی بندوق اپنے کندھوں بررکھ کر پنچا ب کے سلم جمہور کو
چیلنج دیا تھا اور اسس چیلنج کے لعد اسے معلوم ہوا کہ لیگ اور بنجا ب کے
ننانؤ نے فی صدی سلمان ایک ہی وجود کے دونام ہیں۔ اختاعی خطرہ اجماعی
قرن ملافعت کو ببیلار کر حکاتھ اور کرائے کے وہ ٹیق حضیں مہند و نے
وزارت کا توبرا دکھا کرا قتل رکے دی میں جون لیا تھا'اب بیمسوس کر ہے
عظے کہ وہ دلدل میں یا وں رکھ جکے ہیں۔

باكتنان كے نعرے كر و تقويت برسول ميں حال ند ہوئى تنى، وہ كس جونيس دن كي عملي حدوج دمين حال موطي تفي - بالآخر خضر حيات خان كالكرس کے رتھ سے اچانک اپنارساتھ اکر بھالگا اورگورنرنے مجبورًامسلم لیگ کے ليدر كوتشكيل وزارت كى دعوت دى كمين كأنكرس اس صورت حالات کوبر داشت نرکسکی۔ وہ کاڑی حس نے برسول کی محنت سے مکر و ذربی کے منهرِی ناروں کا جال نیار کیا تھا، منہ میں آیا ہوا شکارجاتے دیکھ کر آپے سے باہر مرکئی۔ مہندومہندوستان کے مبنیتر صوبوں میں اس بیے حکمران تھا کہ وہاں ہندوی اکٹربیت تھی مہندوسلم اکٹربیت کے صولوں میں اس لیے برسرا قدار رمناجا بتناتحا كهولال تعض ماتول في لتبت فروستول كوعنم ديا تفاءاب مندو اس یعے برہم نظاکہ بنجاب کی مسلم اکٹریٹ اس کے تسلط سے آزاد ہورہی تھی۔ اسس کے نزدیک پنجاب بیسٹم اکثریت کی نمایندہ وزارت کا تیام پا بنج دریاؤل کی سرزمین کے ملی طور بریاکتان بین شابل ہوجانے کے مترادف تفا، اس ليه بنجاب من محى كالكرس كوابنا قديم بولا تبديل كمزا برا مسلمان بهان بھی عدم ننند دکے علم شرار ول کوان کے ملی روپ بیں دکھ لیے کا نگری کے کے دوجوتوں میں کھ جانے کے مترادف قرار سے جکی تھی، اب بنجاب سی تقسیم کا مطالبہ کر رہی تھی ۔ اور صوب ہی نہیں مکبدوہ بنگال اور آسام کو تھی تقسیم کروانا چاہتی تھی ۔ اور القسیم کے لیے کا نگرس کے بند لائل تھے کہ بنجاب اور بنگال کے سلمان مہندوستان میں مہند واکثریت کی حکومت کے ماتحت رمنا گوارا نہیں کرتے تو مغربی بنگال اور مشرقی بنجاب سے علاقوں کی مهندو انتریت کو تھی پاکستان میں ملم اکثریت کے ہاتحت رمنا گوارا نہیں۔ مہندواور

دوسری فلینوں کے جان ومال اور تہذیب وتمدن کے تفقط کے لیے ان صوبول کی تقیم خروری ہے ۔ ہندوستان کے نئے واکسرائے لارڈ مونٹ بیٹن کو کا نگرس کا بہ ہندوستان کے نئے واکسرائے سارحون کے اعلان کے مطابق ان صوبول ہندلال بیندا گیا۔ اس لیے سارحون کے اعلان کے مطابق ان صوبول کو تقسیم کر دیا گیا۔ اسام کے ضلع ساہر ہے ، صوبر سرودا ورملوج بتان کے لیے

----- \* -----

رمين أطرم تجريز مجوا ﴿

بہرکہ نا غلط ہوگا کہ بنجاب اور نبگال کی تقبیم ضادات کا نتیج تھی۔ فسادات
ہمار کو۔ پی اور مہند وسندان کے دوسرے صولوں میں بھی ہوئے تھے، اور ان
صوبوں میں ایسے علاقے بھی تھے ہماں سلمانوں کی اکثر بتت تھی، اگر مشرقی بنجاب
اور مغربی بنگال کے بہند وکو بایکستان کی مسلم اکثر بیت سے خطوہ تفاتو ہمار کو پی
اور دوسرے صوبوں میں سلمانوں کو مہندواکٹر بیت سے مضطوہ نتھا۔ اگر نیجا ب اور
بنگال کے دوکر وڑ غیر سلموں کو بایکستان کے وسیعا ور زرخیز علاقے کا ملے کریے
جا سکتے تھے، تو بہدوستان کے جار کر وڈمسلمان تھی مہندوستان کے بعض جیسیوں

افردلامور کے بازاروں میں نہتے مسلمان ان سُور ماؤں کی کر پانیں جیبی رہے ہیں ۔ را ولپنڈی ملیان اور دوسرے شہروں میں بھی وہ کوئی خاطر نواہ نیتجہ پیدا نہیں کرسکے ۔ سکھوں کاسب سے بڑا محافا مرتسرتھا ۔ امرتسر کے گور دوالیے اور

مندران افواج کے بار و دخانے کے بور پنجاب کے مسلمان کے ذہن سے
پاکستان کا تصوّر مٹانے کے لیے میدان میں آنے والی تیں ایکن ان فرجوں
کی کامیا بیال مسلمانوں سکے مکانوں اور دکانوں کو حلانے اور عور توں اور کی اس کو قتل کرنے تک محدود در ہیں۔ امر تسر کے مسلمانوں نے اچا نک حملے کے
باعث نشر فرع میں کافی نقصان اُٹھایا سکھوں نے نہتے داہ گیوں پر بند قوں
اور پتولوں سے نشانہ بازی کی مشق کی۔ بچوں اور عور توں پر اپنی کر بانوں کی تھار
کی تیزی آزمائی لیکن حب با بہت نوجوانوں کا ایک گروہ میدان میں آگیانوہاں
بھی لاہورا در دوسر سے سنہ روں کی طرح بیہ حقیقت آشکار ہوگئی کہ سقاکی اور
بینی بر می ترافی کے دونام ہیں۔
بینجاب کے مسلمان ذیا دہ دیر خاموش تمانتا بیوں کی حیثیت میں سکھول اور
بینجاب کے مسلمان ذیا دہ دیر خاموش تمانتا بیوں کی حیثیت میں سکھول اور

ہندوکوں کواپنے گھرحلانے کی اجازت نہ سے سکے۔ انھوں نے ان کر لانوں کو چیننے کی کوشش کی جرام راج کے قبام کے لیے بے بیام ہوئی تھیں۔ اس لیے کانگرس کی نظر میں وہ مفسد نفے۔ انھوں نے اکالی دل ہیوا دل اور دائٹر سیوک نظر میں وہ مفسد نفے۔ انھوں نے اکالی دل ہیوا دل اور دائٹر سیوک سکھ کے سکورا وُں کو بچی ، بوڑھوں اور تورتوں کے قبل عام سے روکا لہٰدا وہ نگر نظر اور فرقر پر سن نے۔ ان کی قرتب مدا فعت نے کانگرس کی بناط میں دور کر دی کہ وہ سکھوں کی قرت کے بل بوتے برنچاب کو اکھٹرین فرستا میں شامل کر کئی ہے۔ اس لیے کانگرس جربہ نگر دستان کے تقسیم ہوجانے کو میں شامل کر کئی ہے۔ اس لیے کانگرس جربہ نگر دستان کے تقسیم ہوجانے کو

متی۔ اب یہ امرائ اپنا بور ایستر اندھنے سے پہلے مہند وسرا برداروں سے سودا کر انتخا۔ ذرگی طبیب کسی دلجے یا نواب کا علاج کرنے کے بعد اُس کی دیاست بیں بنی قوم کے بلیے بخارتی مراغات حال کیا کرنے تھے اور مونظ بیٹن وہ بڑا ح تفاجو انگریز اجرا ورمہند و نہا جن بین نا طرح رائے کے لیے لاکھوں مسلم انول کی شاہ دگ کا طبیح انتخاب مسلم لیگ کی انگھیں بندنہ تھیں وہ اس نشر کو دکھے دہی تھیں کیا سام کی میں میں مانٹ کرے بیس وہ ہا تھ مند تھے جو لار ڈھونٹ بیٹن کا نشتر کیٹر لینے ۔ اِسلم لیگ می بیٹر کا برکا برداشت کرے لیکن مونٹ بیٹن اور بہندو کے سواکسی کو معلم نہ تھی کہ ان کی توقع سے کہیں زیا وہ کہ المورکا — اور مونٹ بیٹن کی بالف نی کے بعد ریڈ کلف کی بددیا نئی تاریخ انسانیت کے سب سے المناک الاقت کے بعد ریڈ کلف کی بددیا نئی تاریخ انسانیت کے سب سے المناک الاقت کے بار جائے گی ج

پر اپنا می رکھتے تھے۔اگر مندوستان کی آبادی کے لحاظ سیفسیم ہونی تو دی كرور مسلمان اكب جرئضاني سے زيادہ كے حن دار تھے ينبكال اور پنجاب كي تسيم كاسوال مى بيدانهين مهوزاتها ملكه يويي، مهارا وراسام كے كچر حصتے باكتان مل ننا ما ہوئے تھے۔ ہند دستان کے جنوب مبری میں سلمانوں کی ایک پاکھ منبی تھی۔ لیکن ابسانه مبوار بهند و اور انگریز کی سازش نے ایسانه بهونے دیا۔ پنجاب اورنبگال کی نقسیمسلمانوں کے ساتھ ہے انصافی تھی' اور وہ اس ہے انصب فی كامفابله كرفي كي ليه تيار من تقدرت الحيين يرسبق دينا چامتي تقي كروه قوم جرب الضافي اوربر دمانني كے خلاف الطف كى يہتن نهيں ركھتى، دمانت اورانصاف کم مشخق نہیں تم بھی جاتی ہے مسلمانوں نے آزا دوطن کی تمنّا کی تھی۔ الهنول نے زندہ دہواورزندہ رہنے دوكا اصول بیش كيا تھا۔ اُن كے ليدروں نے پاکسان کے تق میں ولائل فیلے تھے، نعرے الگائے تھے، تقریریں کی تقین، وہ یسمجھتے تھے کہ پاکستان، انگرز کانگری اور ان کے درمیان نطق کی ایک تھی ہے، اورحب بیلجہ جائے گی، پاکستیان اضیس مل جائے گالیکن بہت کم ایسے تقطة حبضين بيراحساس تقاكة ماريخ كي بعض كتضيا ن فلم اورزمان سيصر زياده أوكث ميثسر کی مختاب ہوتی ہیں۔

مسلم کیگ بنجاب اور بنگال کی تقدیم کیے برجور مرکئی اور اس کی وجور مرکئی اور اس کی وجور مرکئی اور اس کی وجور مرکئی کرنے کی تیاری مجروب بی تھی کہ اس نے اس نامضا نہ فیصلے کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری نہیں کی تھی ۔۔۔ مسلم کیگ کے کھوڑوں اس میں کی تھی کے کھوڑوں اس میں ا

الیٹ الدیا کمینی کے ماجروں نے ڈیروسوبرس قبل مہندوستان کے راجوں اور نوابوں سے سودا بازی کی بدولت انگریزی سامراج کی داغ ببل ڈالی

www.allurdu.com

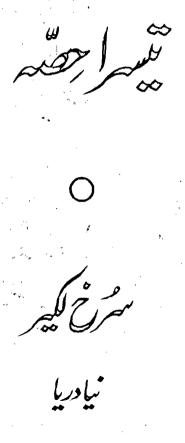

سلیم دوہپر سے وقت بیٹھا کتا ب پڑھ رہاتھا۔ یُوسگٹ بھا گتا ہوالندر داخل ہوا اور چلآیا۔ '' بھائی جان! بھائی جان!! اتنی آرہی ہیں ہیں'' پیشتر اسس کے کہ سلیم اس سے کوئی سوال پُرچیتا، یُوسٹ اُسی رفتار کے ساتھ جاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور صحن میں داخل ہوکر شور مجالے

کے ساتھ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر سکل گیا اور صحن میں داحل ہو کر شور مجائے لگا۔ ''آیاصغری اس پا زمیدہ! جی جان! احی آر مہی ہیں ''

سلیم ا بینے د ک میں تطبیعت اور نوٹ گوار د طوکتنیں محسوس کرنے سگا۔ امّی کا اس سے زبادہ گھر میں کسی کو انتظار نہ تھا۔ زبیدہ اور اس کی حجازا د بہنیں شور مجاتی ہوتی مبیشک میں داخل ہوئیں۔

نربدہ نے کہ سمائی جان التی جان آرہی ہیں "

صغری بولی در جھاتی جان مبادک ہو!" باقی لؤکیاں شور مجانے گلیں یہ مجھاتی جان مُبادک، بھاتی جان مبادک!" افضل کی بیوبی نف اندر داخل ہوکہ کھا یہ کیا شور مجاد کھا ہے تم نے ؟" صغرتی بولی یہ ای جان ، مجی جان آنہی ہیں!"

اكي الركى في دواده في سيرويلي من جما نكت بوئد كما" بچي جان آكيس -

www.allurdu.com

«سلیم کی دادی کا کچے نہ لی چومین - اس نے تو اور کی کو دیکھنے ہی کہنا مشروع كرداكس اسى مفت بياه كريے جاؤل كى - دودن اُتفول نے الكيمنظ کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں سے او بھیل نہیں ہونے دیا۔ وہ جس کمرے میں جاتی ہے ، براس کے بیچھے ہیں۔وہ سور ہی ہے نوبین کھا جبل رہی ہیں۔وہ کھانا کاری سے تواس کے باس مبیری کہ رہی ہیں در بیٹی اہم نے کچھ کھا یا ہی نہیں '' كهي اس كى ما س سے كهتيں يونم اسے دود هذباده بلايا كرو "اكي دفعه عصمت م كهن لكيس "بيني المحي كماب بره كرك نا ويتهادى أوازببت بيادى بد" كل دات اس كى حجود فى بهن في شرارت كى اوران كے كان ميں كه دباكة عصمت كے سرييں درد سے ، بھرتوسليم كى دادى نے وہ تماشاكباكه ضداكى بناه لاكىكه مبی کی کیس با اکل علیک بهون میرے سرمین دردنهیں سے کھروالے جی کانس رب عقدلین انفول نے سی کی نمصنی اور حب تک اس کے سرپر بادا مروفن كى الش نبس كرلى جين نبيس آيا " يچى نے كها يواس كى مال توبىت نوش بوتى بوكى ؟" كالديخ مقرد كردواور وه برلشان تقے كه شادى بياه كے كام اننى جلدى كيسے بروسكنے ہیں " افنل کی بیوی نے کہا "اب کیا فیصلہ ہوا ہے؟" سے فل کر کوئی ناریخ مفرد کردیں گے۔

«دەنوىش بىي بىخى اورىرىنيان بىيى يەكەتى تىلىس كەردىسىنىغى كىساندراندرىشادى ور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیصلہ ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب کیم کے آبا افضل کی بیوی نے مسکرا کر ملیم کی طسرت دیکھاا ورکھا يہن اليم كهاكرتا تضاكه لؤكيوں اور لۈكوں كى رضا مندى كے بغيراً ن كى نشا دى كرمينظلم

بيجى جانسسلام !' گھر کی عور توں اور لڑکیوں نے طوبوٹر ھی میں سیم کی ماں کے گرد گھرادال السليم بفاهرانتهائي انهاك كيسانه كتاب دكيدر بإتفاليكن إسس تمام ترتوج فرنورهی کی طرف تقی عورتین سلیم کی ان کومیارک باد دے رہی تھیں۔ افضل کی بیوی که در پی طی در مهن اندر چلو! بیال گرمی ہے۔ادی راستہ

چھوڑ و صغری اپنی تھی سے لیے سنربن بناؤ. مال نے سلیم کو دیکھا اور بیٹھک میں آگئی سلیم اُٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ وہ اپنی مُسكرا بهط جينيا في كوشِسش كرد التفاء أس كے كان اور كال سرخ بورج

تھے۔اب ماں اور بیلیے کوزیا دہ جوش وخروش سے مُبارکبا دبین کی جارہی تقی بیم کی ماں ایک کُرسی پر معجمے گئی کیکن ملیم تذنب کی حالت میں کھڑار ہا۔ ماں کے چرے برسکر ابر ط مھیلتی گئی۔ بہان تک کہ وہ سنسنے لگی۔سب سنسنے لگیں اور سلیم کے کان اور کال اور ربادہ سرخ ہو گئے۔ اچانکسلیم ہا ہر نکلنے کے ارا دے سے دروانے کی طرف بڑھا لیکن ماں نے کہا یہ بیا مشہو! اور بچی نے سنتے ہوئے اُسے اس کے اور کرکرسی پر بھیا دیا۔ زبيده بولى ميامي جان إباباجي اور دادي امّان نهيس آئے ؟

مال نے حواب دیا۔" وہ بیچھے اور مے ہیں " یوسعت بولا " دادی جان است بس با بانور محد کے گر طی گئی ہی اوردادا جان مسجد میں چلے گئے ہیں "

افضل کی بیوی نے پوچھا "مہن برتوساؤ سیم کی دادی کولڑ کی لیند آئی

مع - اس سے بھی بوجی لونا!"

صغری سنسی ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھی "دادی جان! بھائی سلیم کہنا ہے

كىي نولا ہورسے كوئى ميم ميا وكرلاؤل كا!" دادی ایک لمحه کے لیے خاموش رہی۔ بچراجانک اُٹھ کرلولی یکال سے

انفل کی بیوی نے کوار اس جی ا اسے اطمینان کے ساتھ سمجھانا۔ایسے وقعول

«بُهُونه، خصته تليك نهيس بين بُونول سے اس كاسركنجاكر دول كى- اس

فےدسویں جاعت یاس کی تھی توسی نے کہا تھا کہ اس سبے ایمان کی شاوی كردوليكن ميرى كون شنتا ہے۔سب نے بہى كهاكماس كو ولايت كك

برهانا بسے ۔ اس کا دا داکتنا تھا کہ اگر علی اکبر بی ۔ اے کر کے نہیں مگرا تھا تو یہ

كيس بكرك كا- اسے لا مور بھيج ديا-كهال سے وہ ؟" ابنے سوال کا بواب نہا کر دادی سب کوٹرا تھلاکہنی ہوئی کمرول میں تیم کولائش کرنے لگی۔

صغریٰ نے کہام وادی جان ، بھائی جان بیٹھک ہیں ہیں " تھوٹری در بعد کھر کی عور تس بطیف سے باہر کھٹری فہقرے لگا دہی تنس دادى كهدرې كقى دركياكت موبايان أيم لاؤكي مبري كھوؤشرم ندين آئى تهين؟ وه منس رما تها \_ "دادي جان ....!"

«لبس میں تنهاری دا دی بنییں آبوں!" الدادى جان اپ كون سىمىم كے تنعلق بائيس كررہي ہيں؟' '' تجھے تنہاری تمام کر نوٹ معلوم ہوگئی ہیں۔ اسی لیے نئے نئے سے سُوٹ

سلیم کی ال نے کہا یہ بیں نے راستے ہیں اس کی دادی کو چھیا تھا، توہ اور تومیرے بال نوچنے کے بیے نیار و کینں میں نے کہا۔ امال! مجھے ڈرسے کہ کہیں ملیم انکار نرکیے۔ مناہے لاہور میں اسے کوئی میم لپندا گئی ہے " میری بات من کرایم كى دا دى اڭ بگولا موكنيس اور كىنےلكىس -" بىس چۇتىنے مار مار كىراس كاسركىنجا كىر دول كى" میں نے کہا "امیندی بھی نہی خوام ش ہے کہ سلیم کی شادی کسی ہے ساتھ ہو "وہ کہنے لكين" ـ كَفرينچيني مين امينه كوخط لكصوا ول كى كهروه بيال نرائے! " غلام حدیدر کی بیوی نے کہا" انجی وہ آنی ہیں نوسم سب کہیں گی کرسلیم نہیں

ماننا، كيرتما شاد كينالكن تم مهنس بين تووه مجه جاميس كى اور سيم تم مجى تقورى دريديك رسنا أو بن إسم دالان مي تيمني بي حب سلیم کی دا دی گھر میں داخل ہوئی تو گھر کی عورتیں اورلڑ کیال ایک

دوسرك سيسركوشيال كررى خنيل اس فيدالان مين يأول ركفتهي كماليديني! نائن كومُلا واورگا ول كے سرگريس كُركى ايك تهيلى جهيج دو۔ سعيدہ بيثى! تم أَتْهُو ، "منگنی کرائیں مان جی ؟" سعیدہ (غلام خبیدر کی میوی) نیے سوال کیا۔

دا دی سسسوال برحیران موکرسلیم کی مان کی طرف دیجھنے لگی۔سلیم کی مان نے ا بنا چرہ سجیدہ سابنا لیا۔ دادی نے باقی عور نوں اور لط کیوں کی طرف د کھیا اور بریشان سى بروكرر وكنى ، كير فندر \_ رمم بوكر بولى السليم كى مال في خصي تبايا نهيب ؟" افضل کی بیوی نے دادی کوئشر بن کا گلاس سبین کرنے سوئے کہا" ال جی! بات يربيه كركبيم نهيس ماننا "

دادی نے سرب کا کلاس مھینک دیا اور حیلائی ۔ ہے ہے نیری ربان

افضل دیورهی کے راستے بیٹیک میں داخل ہوما "کیا ہوا و" اُس نے سوال

دادی نے جواب دیا۔"اپنے چنسے سے کو چھوا"

سلوا ہا کرتے تھے ہ"

سليم نے كها ير دادى جان كرب سے مذاق بور باسے!" حَجُولًا كُهيں كاتم نيے كهانہيں كہيں وہاں شادى نہيں كروں گا!" رد دا دی جان خدا کی سم! وهمیس سیط ارسی بین!

اضل عور توں کے قبقے شن کر مہنستا ہوا کرے سے باہر نکل گیا یو کیا بات ہے بھابی ہ اس نے سلیم کی ماں سے سوال کیا۔

ر کچھ نہیں ،سلیم کی دادی گرمی میں نیبن میل بیدل جل کرا کی ہیں ،انھیں زراغصرا رہاہے!"

اور لیم کی دادی یہ سنتے ہی گرم ہوا کے جھو نکے کی طرح با ہزیکل انی میر با ایمان پیریس، عظروتو!"

صغری بنسی سے لوط بوط ہورہی تقی، دادی نے اسکے بڑھ کواس کی چوٹی بکیٹر لی اور اسے بیٹینا من*روع کر دیا سلیم قریب بنچ کر کینے لگا "*دادی جان!ایک اور لکا و اسے بڑی بڑمیل سے یہ"

دادی کے ہاتھ تھک گئے لیکن صغاری کی مہنسی میں فرق نہ آیا،

مهندر سنگھ کے گاؤں میں علاقے کی امن کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ اموں سے ایک باغ بیں علاقے کے سرکردہ سلمان سکھ اور ہند و جمع ہوتے

السبط دام لال نے اپنی تقریم لوگول کوٹر امن دکھنے کے لیے جیند آدمیول كي وشينون كى بەھ تعرلیت كى داسس نے كها " تھگوان كاشكر ہے كم يَن ننه جاريانج ماه مين جب كرنيجا ب مين جگر عبكه مهندُوه مسلمان اورسكھ اک دوسرے کے خون سے بہولی تھیل رہے ہیں، ہمارے صلع میں کوئی فساد نبیں ہوا، سم آلیں میں بھائبوں کی طرح دستنے ہیں۔ اس علاقے کے بزدگول میں سے میں چودھری رحمت علی اور سرداد اندر سنگھ کوسب سے زیادہ تعربیت کامن دار محقها مول-به دو نزرگ اس مریس تھی روز اندر میات میں كثت ك يج جاني اورشانتي كايرجا دكرتي ربع بي يجاتي وهنل اور عائی شرک مکھ نے بوکام کیا ہے دہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، لوگوں نے باہر سے آکراس علاقے میں فساد کرانے کی گوشسش کی کی کانھوں

نے کسی کوسرنہیں اٹھانے دیا۔ آج ہندو، سکھا ورسلمان بہنیں آزادی سے بعرنی میں کسی کوئم آت نہیں کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے سیسب تی اففنل اود بهائي نثير سنگه کي ٻمت کانتيجر ہے "

بھائیو! بروں اور لوڑھوں کی نسبت نوجوانوں میں جوش زبادہ ہونا ہے لیکن ہمادی خوش سمتی ہے کہالے علاقے میں لیم اور مهندرسکھ جیسے بڑھے للم نوروان موجود میں انفول نے دن رات ایک کرکے سرکاؤں میں اس کمیٹی بنائی ہے اوربانهی کی کوششوں کانتیج ہے کہ آج ہم آلیسیں بھائیوں کی طرح بیط کر باننی کردہے ہیں۔ بہار اضلع پاکستان میں جا جکا ہے۔ حد سندی کے تعلق ائجی کے آخری اعلان نہیں ہوا سکین ہم نے بیعد کیا ہے کہ حدیثدی کے لیش كافسِله خواه كيم مو اس علافيس سا دنهيس بوگا يودهري رئمت على اورأن کے بھائیوں، مبیوں اور جیتیوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کی طرن سے تھوں

اس میں ان کی ہڈیاں دفن ہیں۔ اس زمین نے ہمارے لیے صدیوں نک مجار ہے بیار کے بیدا کیا ہے۔ ہم اس پر لیے گنا ہوں کا نون نہیں گرائیں گئے۔ مجانیو امیں نہیں تغیین دلاتا ہوں کہ اگریس اس علاقے کے کسی مسلمان کوکسی ہندویا سکھ کا گھر جلانے سے ندوک سکا، تومیں اینے نون

کے جینیٹوں سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کروں گا بیں نے یہ باتیں اپنے ہندواور سکھ بھائیوں کو نتوش کرنے کے لیے نہیں کہیں بلکہ اس لیے کہی بیں کہ میں مسلمان ہوں اور جب بیضلع پاکستان میں شامل

الوگیا ہمے تو مجھ پر اپنی قوم کی طرف سے پر فرض عابد ہموتا ہے کہ میں پاکستان کی ہندواور سکھ ر عابا کی حفاظت کروں ''

الم اور مندر اس شینگ میں موجود بھے علاقے کے جند اور تعلیم یا فتر نوجوان

اور مبندووں کی خفاظت کا ذمّر لیا ہے اور یم بیں ان پر اعتبار ہے۔ اُنھوں نے فرآن پر ہاتھ دکھ کرشم کھائی ہے کہ وہ ہم سے کوئی دیاد تی یا ناانعما فی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے بین نے بیمنا سب سمجھا ہے کہ یم بھی اپنے مسلمان کھائیوں کو اپنی نیک بنینی کا ثبوت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہنڈوؤں کی اس علاقے میں کوئی طاقت نہیں، بھر بھی ہم گئو ما آپر ہا تقدر کھر قسم اُنھانے کے لیے نباد ہیں کوئی طاقت نہیں، بھر بھی ہم گئو ما آپر ہا تقدر کھر قسم اُنھانے کے لیے نباد ہیں کہ ہماد ہی طوف سے کوئی سنرادت نہیں ہوگی "

سکھوں کی طرف سے بیرن سکھ اور اندر سنگھ نے اعلان کیا کہم گورد گرنتھ بربائ نفر رکھ کرقسم اُٹھانے کے لیے تبار ہیں۔

اس کے بعد سیٹھ دام لال کے گھرسے ایک خوبصورت گائے اور گیانی سور ن سکھوں سور ن سکھوں کے گریسے کرنتھ مہتا کیا گیا اور فریٹا ہرگاؤں کے سرکر دہ سکھوں نے گرنتھ برا ور برنڈ وول نے گائے کی بیٹھ بر ہاتھ رکھ کرصلف اٹھائے۔

بالا خرجو دھری دھمت عی حس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھیں اپنی چھڑی کا سہا دالے کر اُٹھا یہ بھائیو ا "اس نے خیفت کا واز میں کہا بد جس نی وائسرلئے کے بیاعلان کیا تھا کہ شلع گور داسپور پاکستان میں آگیا ہے۔ ہیں نے اسی من اور برا دری کے آدمیوں کو بلاکر یہ ہدایت کی تھی کہ اب ہند دوں ہسکھوں اور میسائیوں کی حفاظت کی ذرمہ داری مسلمانوں براتی سے یہ اس کے بعد میں سر عیسائیوں کی حفاظت کی ذرمہ داری مسلمانوں براتی سے یہ اس کے بعد میں سر عیسائیوں کی حفاظت کی ذرمہ داری مسلمانوں براتی سے یہ اس کے بعد میں سر

عیسائیوں کی حفاظت کی دمہداری سلمانوں بہآتی ہے۔ اس کے بعد بیں بیر عبدالعفورا ورمولوی مساعی کے ساتھ ہرگاؤں بہائی ہیں۔ اس کے بعد بیں بیر عبدالعفورا ورمولوی مس علی کے ساتھ ہرگاؤں بیں گیا ہوں اور مہم نے مسلمانوں کو بیٹم جھایا ہے کا سلام کسی کے خلاف بالم کی اجازت نہیں دیتا۔ جن جو شیلے اور میں وہ اپنے بالا حسکھا در بہند و بھائیوں کو فساد کا خطرہ تھا اعفوں نے مسجد میں کھڑے ہوکر حلف اٹھایا ہے کہ وہ اپنے بالوسیوں کی مفاظرت کریں گے۔ یہ ہمالا فرض تھا۔ بھائیو! باکتسان اور مینید وسان بن جانے کا بہطلب

بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ۔حب حبسہ ربنواست ہوا نوکندن لال نے سلیم سے کہا سے کہا ورجئی رید اور کی خبرول کا وقت موگیا ہے۔ اگر آب سننا چاہنے

مهندر نے کہار چلئے سلیم صاحب ابھائی بلونت بھی آئے ہوئے میں "

سليم، مهندرا ورحاد اوبعليم يافنة نوجوان كندن لال كى مبتيك كى طرف جل

خبرس سننغ کے لعد کمیم ملونت سنگھ سے ملنے کے لیے مهندر کےساتھ اا جا بها تفاليكن كندن لال نے كهايونهيں جى منتصة ، بلونت سنگھ كويس بيال بلواليا مول میں نے نوکرکوام لانے کے لیے جی ہے۔"

ونهبن مجھے گھریں کچھام کے "سلیم بیکہ کراٹھالیکن اپنے دوستوں کے اصرار بر بير ببير مجارك كندن لال في الكيب الأك كوا واندو كركها بوسروب جاد كيتي*ان صاحب كوبلا*لا وُ إِ

الك نوسوان نے سليم سے سوال كيا "باؤندى كميشن كے فيصلے كے تعلق آپ کی کیا رائے ہے؟"

سليم نے مواب يا يوفيصلے سے بہلے ميں كما الت در سكنا ہول " كندن لال ف كهايس ب في اندازه ككايا بوكا يعض لوكون كاخيال ب کہیشن ۳رجون کے اعلان میں شاید کوئی تبدیلی نہ کرے!"

سليم في حواب دايد مير المناهي بيمكن نهيل عارضي لقسيم مين سلم اکثر میت کے بہت سے علاقے مہند وستان میں شامل کردیے گئے ہیں۔ مبر مص خیال میں حدیندی مک نظم ونسق میں سٹولن کے بیش فرایسا کیا کیا ہے-

شلاً ضلع امرتسری صبیل اجنا لهین سلمانون کی بهت بری اکثریت سے وال مسلم اورغبرسلم آبادى كاتناسب بوده اورآ عظ كاس اورغيرسلم آبادى یں عبٰسا نی اور اچھوت بھی ہیں۔ اس کے لعدوسوم، جالندھ، ہوشیارلور بودر، فبروز لپر راورزبره كى تصبلول ين بھى اكثريت سے اور بيتمام علاقے

ياكستان سي كمحق بين " بلونت منگه شراب کے منتے میں تھوئتا ہوا اندر داخل ہوا اور لیم اور

اں کے ساتھیوں سے مصافی کرنے کے بعد ایک خالی کرسی کھسکا کسلیم کے قریب بیره کیا۔ مهند رفسوس کر رہ تھاکہ اسس سے مند سے سراب کی جوسلیم کو

تفوشى دېركے ليے گفتگو كاموضوع بدل كيا۔ ببونت سنگھ ننا رہا تقاكہ مارا جسمبرنے اسے پولو کھیلنے کے لیے اپنے اصطبی سے ایک کھوڑاانعام دباہے۔ وہ اس بات سے نارا فن تھا کہ سلیم بھیلے سال سرنیگر آیا لیکن اس

سلیم نے معدرت کی میر میں ایس دن سینگررہ کر کلمرک اوراس کے لعد

بلكام چلاكيا تها ، با نصى امن مبيان يني بني برئيارك باددتنا مون إ م جھوڑ ياريكون سى كاميانى ہے ميرى ميرسجوسا تھى اندين آرى ميں بحرتى ہوتے وہ بجراور کرنل بن گئے کشمبرآری میں بھی حن افسروں کو جنگ میں بلا لباكيا تفاروهسب ترقى كركئي مين بها داخيال تفاكر أكشميريين كوتى كوابر ہوئی نوم مے کچھ بن جائیں کے لیکن وہال کسی فے سرندا تھایااور مہیں بہادری دكھانے كاموفع نەملادالبتتراب وال چيزىتبوں كے كيم كيم كيكنے لكے ہيں۔ 

بدنت سنگھ نے کہا "بھتی اگر نقشہ ہوتوں بھی کچھ تباقل گا!"
کندن لال نے کہا " نقشہ آپ کے پیچے دیوار پرلٹک رہا ہے "
بوسن سنگھ نے اُٹھ کر کہا " بھٹی سلیم! تم بنیسل ہاتھ ہیں لوا ورنشان لگا
کر بتا ذ ، بھریں بھی تہیں بتا وَں گا!"

کندن لال نے میزی درازسے سرخ بنیس نکال کرسلیم کے ہاتھ میں دے دی اور اس نے نقشے کے پاس کھرے ہوکر کہا "میرے خبال میں پاکستان اور ہندوستان کی قدرتی سرح سلی جے ۔اس صورت میں ہوئیار پورسے غیرسلم اکثریت کی دو تصیبلیں پاکستان میں آجائیں گی کٹیکن ان کے تباد لے میں تلج سے بار سلم اکثریت کے علاقے ہندوستان میں شامل کیے جاسکتے ہیں۔اب ضلع بار سرکا سوال آتا ہے ۔ اس کی تحصیل اجنالہ کے تعلق میں بہتا چکا ہوں کہ وہال مسلمانوں کی اکثریت ہے اور در باد مسلمانوں کی اکثریت ہے اور در باد مسلمانوں کی اکثریت ہے اور در باد مسلمانوں کی وجہ سے وہ اسے بہت زیادہ اہمیّت دیتے ہیں۔اس لیے مکن ہوگائی میں میں ہوگی "

سلیم نے نیسل کے ساتھ نقشنے پر ایک ملکی سی کلیر کھنچ دی۔ بلونٹ سنگھ نے کہا "لسرتم یہی سمجھتے ہو ؟"

سلیم نے جواب دیا " میرے خیال میں آگر انگر بر مندوستان یا باکستان میں سے سی کی کے خلاف زیادتی کر کے فسا دات کی نئی آگنہیں بھڑ کا نا جا ہتا نوسر حدیبی ہوگی "

 بکن اب یخطرہ نہیں رہا۔ جہارا جرنے فوج کم کرنے کی بجائے اور کے مانگے ہیں "

كندن لال نے سوال كيايہ آپ كے خيال ميك شمير ميں بغاوت كا نظرہ و

مربناوت وہاں کیا ہوگی، البتہ پاکستان کا نام مُن کرکھے لوگ بے جین المورہے ہیں۔ البتہ باکستان کا نام مُن کرکھے لوگ بے جین المورہ ہیں۔ اُن کا ہوش ہم دو گفتوں میں ٹھنڈ اکر دیں گے، ہرحال اب پاکستان کی وجرسے مہارا حرفوج کی اہم بتت محسوس کرنے دکھے کرمونوع بدلنے کی مہندرسنگھ نے سابم کے جہرے کا آنار جڑھا و دیکھے کرمونوع بدلنے کی منبت سے کہا ہے بی جان اہم باؤنڈری کمبیش کے فیصلے کے منعلق بحث کی منبت سے کہا ہے بیان جان اہم باؤنڈری کمبیش کے فیصلے کے منعلق بحث کر سے تھے ہے۔

بلونت سنگھ نے اپنے بھرے پر ایک عنی نیر مسکر ابسٹ لانے ہوئے کہا "باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ مہیں معلوم سے "

کندن لال نے کہا '' ہاں جنی سلیم ایپ بیرکہ رہے تھے کہ اجب لا ہوشیار لور، دسوہ، جالندھ، ککو در، نربرہ اور فیروز لچرد کی تحصیلیں سلم آبادی کی اکثر بہت کے باعث پاکستان کو ملیں گی لیکن اس صورت میں ممارے ضلع کی تحصیب سے انکو طب میں ہندوا ہا دی زیادہ ہے، بھریہ بھی مہندوستان ہیں شامل ہوگی ''

سلیم نے جواب دیا یہ میرے خیال میں لدھیا ندمیں ملم اکثریت کا علاقہ جوپاکستان کے ساتھ تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن اگرالیما ندہوا توجعی پاکستان کو اٹھ دس زرجیز تربیخ صبلوں کے بدلے ایک نیجر خصیل چھوڑد بنے میں کوئی حنسا رہ نہیں ہوگا ''

ہے۔ اب تم فیصلہ بدل دو آواور بات ہے '' م بدنت سنكه في رسي وشمين أكركها يوكور داسيور تشمير كي طرف

ہندوستا ای کا داستہ ہے، اسے ہندوستان میں شامل ہونا پڑے گا بونط بین كوابنا فيصلد بدلنا يرس كارحب بينيس لاكه مسلمانول كالابادى وكحف والى راست كا داجر مندوستان كے ساتھ شامل مہونا جا منا ہے توصلے كورد اسبور

كے بان چھ لاكھ سلمانوں كى خالفت كى بروانبس كى جائے گى " سليم نے كهاي بعثى اگريصورت بهوئى قو بميں بھى دكن بحوبال اور جوالكرھ

كالاستنزل جائے گا۔"

بونت سنگھ نے کہا یہ دکن، مجولال اور جونا گھھ ہماری جبیب ہیں ہی م مرف شمير كي تعلق سوچ در سي اين "

كندن لال كے توكرنے ايك كول طشت ميں آم لاكرميز رر دھ ديے يسليم نے مہندرا ودکندن لال کے اصرار پر ایک آم اٹھالیا لیکن کھاتے وقت

وہ بیسوس کر رہا تھا کہ آج آموں کا داکھ بدل چکا ہے۔ كندن لال في بلونن سنكه سع كها يوجهني تم نهبس كها وُكه ؟" «نهیں جبی امول کے لیے آج میرے بریط بین جگر نہیں!"

سليم نے کها در سے تانا بلونن سنگھ آج تم نے کتنی لوتلیں چرھائی بلونت سنگھ نے جواب دیا رو بار دیکھوتم سمجھتے ہوکہ میں تم سے دل لکی کر

رام ہوں نیبن بینقشہ اپنے ساتھ ہے جائو۔ بھرکسی دن کھو کے کہم نے کسی اُلّو کے پٹھے سے نہیں، آدمی سے بات کی تھی!" مهندرا پنے بھائی کی باتوں سے سخت پریشا ن تھا۔ اس نے گفتگو کا دُخ

. مونٹ بٹن کا مانقسمجھوسلیر بھئی تم تفوظ ی دبرے لیے انگھیں بند کر لومیں وہ لكير كينجين والامبول جوريد كلف اورلار دمونط سبين كلينج جِك مين، سلیم نے مسکرا تے ہوئے جواب دبار میں تم مجھے عنی نہیں ہے گا۔ نم اطميسنان دکھو\_\_!" بلونت سنگھ نے فہفہ دکایا "غش المبرے دوست عبی دن رید کلف ابنی بٹاری کھونے گا، اُس دن بڑوں بڑوں کونش آجائے گا۔ وکھیو!"

ملونت سنگھ نے نقشے پر دوسری لکبر کھینچ دی س<sup>مرخ</sup> رنگ کی پر کسرلیم كى كبرك مقابله مين بهت زياده نمايان تقى ادر سيم حيرانى اوراضطراب كى حالت میں تقشے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلونت سستگھ منہ صرف سلیح اور بیاس کے درميان مسلم أكثريت كي تمام علاقي بندوستان بين شامل كري كالتفاملكه أس كى ككير تسكر كراه هد سواكور داسبور كابا في ضلع امرتسر كاتمام رقبه اورالا بوركا كجه

علاقه بھی ہند وستان کی طرف دکھارہی تنی۔ نفشنے سے نظر سٹا کرسلیم فیلونت سنكهى طرف دىكيما اوراچانك قهقهد لكات بوت كهايريار إآج تمذياده پی اسٹے ہو۔میں اکثریت کے گیارہ لاکھ مسلمانوں کو بجانے نے فکر میں تھااور ئم نے بندرہ لا کھ اور مہندوستان کی طرف دھکیل دیے ہیں " وتم منس رسے ہو۔ ابھی میں نے تمہیں کھے نہیں تایا۔ دیکھو!" بلونٹ مکھ فاوركى طرف ايك وركير فينج كرميلى كيرك ساتف الات بوي كمارسبندره

لا کھنہیں میں نے نیس مینٹیس لا کھ اور مسلمان ہندوستان کیطرف رحکیل دیا ہے بى كىنىمىرىندوستان بى شامل بېرگا، دەلكىردىكھو" سليم نے كما" اچھانوتم نے تشمیر كے ليے ضلع كورداسپورمندوستان يں

شا بل كرديا ہے ليجي جني وائسرائے توگوردا سپور كوباكستان ميں شامل كر چكا

بدلنے کی صرورت محسوس کرتے ہوئے کہار جمائی جان المیم صاحب کی ملکنی

ریاؤں کی سرزمین میں اسے ایک نیاد دیا نظرآنے لگا ۔۔۔۔ آگ اور خون کا دیا اسے ایک نیاد دیا نظرآنے لگا ۔۔۔۔ آگ اور خون کا دیا اس دریا کا سیلاب ببتیوں اور شہروں کو نیست و نالود کرنا ہوا آگے بڑھ دہا تھا ۔۔۔ یہ لکیرا سے ایک مہیب اڈ دہا نظر آرہی تھی اور ہند و فاشزم کا عفریت اس پرسوار مہو کر کہدر ہا تھا رہم اب میں آزاد ہو گیا ہوں ۔۔۔ اب مجھے آگ اور نبون سے کھیلنے کی پوری آزادی مل گئی ہے۔ " مرد سے اب محمد کا میں بینبش نے اسے سے الیے کے کنادے سے آٹھا رہم کی ایک میں بنبش نے اسے سے الیے کے کنادے سے آٹھا

کرداوی کے کنارے کے بہنچا دیا تھا اور اسے تشمیر کی سیر کرانے کے لیے گورداسپور کی گذرگاہ پڑسلمانوں کی لاشین کچھا دی گئی تھیں اور شمیر کے میں تیس

ھ میں ہے ۔ سلیم کے دل میں ایبانک نئی دھڑ کنیں سیدار ہوئیں۔ وہ علایا '' نہیں

نہیں یہ غلط ہے ۔ یہ ناممکن ہے، یہ ایک شرا نی کی کواس ہے۔ یہ کیسے ہوک تا ہے ؟ انگریز کھی ایسی ناانصافی نہیں کرسکتا۔ کوئی مہذّب

السان اليها نهب كرسكتا " يهكير سمنة سمنة اس كي أنكهول سے نابيد موكنی اوروه دوسري سامنے الكئى مواس نے ابیع با تقوں سے تھينجي تھی :

-----

پُرانے وفتوں میں بھارت ما آئے بیٹے قتل وغارت اور گوط مار کے لیے کلا کرتے تقے۔ بیمورتی اپنے کیے کلا کرتے تقے۔ بیمورتی اپنے بجادیوں کو ہرائس مکروہ فعل کی اجازت دیتی تھی جوانسانی ضمیر کے لیے نا قابل بر داشت ہوتا تھا۔ بیسویں صدی کی تہذیب کے کھوالے میں آنکھیں کھولئے والا ہند و بھی اپنی فطرت کے لحاظ سے تاریک زمانے کے ہندوسے

ہوئی ہے۔ آپ نے انھیں مباد کہاد نہیں دی ہ" سیحائی مبادک ہو، کب ہوئی منگنی ؟" سلیم کی بجائے مہندر نے جواب دیایہ کوئی دوہفتے ہوئے ہیں !" ساجھا ھئی مٹھائی کب کھلائو گئے ،"

سلیم نے جواب دیا یہ بندرہ اگست کے بوزنم سب کو دعوت سلیم نے جواب دیا یہ بندرہ اگست کے بوزنم سب کو دعوت ان گا!"

بلونت سنگھ نے کہا یہ پندرہ اکست تک توہیں ہیں ہوں "
حب میجلس برخاست ہوئی تو مهندر نے کچھ دور تک میم کاسا ظ دیا۔
گاؤں سے باہز کی کراس نے مغموم کہتے میں کہا یہ بلونت کی با توں سے
آب تؤکیس ہوئی ہوگی، میں آب سے معافی باگنا ہوں بجھے معلوم نہ تفاکہ
وہ اس وقت بھی تتراب سے بدست ہوگا!"
سیم نے مهندر کے کندھے پر ہا خذ دکھ کرمسکراتے ہوتے ہوا ب دیا۔
سیم نے مهندر کے کندھے پر ہا خذ دکھ کرمسکراتے ہوتے ہوا ب دیا۔

ومهندر المهين ميركنعلق برلشان مونے كى صرورت نهيں ييں فاكس ديجھتے ہى يداندازہ لكاليا تفاكد آج معاملہ خراب ہے " سيلم نے بطاہر مهندر كوطمئن كرديا كر البونت سنگھ كى باتوں كواس نے شار في

کی بکواس کے زیادہ اہمیت نہیں کی کی بجب وہ تنہا اپنے گاؤں کا دُخ کردہا تھا تواس کے نول میں بلونت سکھ کے الفاظ کو بخف لگے۔ وہ تصور میں بادباد اس سرخ کلیر کو دیچھ دہا تھا جو بلونت سکھ نے نفسنے پڑھینجی تھی۔ اجبانک اس نے اپنے دل سے سوال کیا یہ اگریہ در سن ہوا تو ؟"ا ور تھوڑی دیر کیلیے اس کی دگوں ہی خون کا ہر قطرہ منجد ہوکر دہ گیا۔ یہ لکیر طبھتی اور تھیلنی گئی۔ بہاں تک کہ پانچ

عنتفت خافیم مهدوساج کی بنیاد نفرت اور مقارت کے اس جذربے پردی گئی تقی جسے مهندو نیج ذات کے سامے اپنے دل میں حکمہ دیے جیکا تھا۔ پُر ارز ہندو وَل کی برتری کا راز سودرکی تزلیل میں تھا۔

نئى مندوسماج كى بنيا رئسلم دهمنى كي جنسك براستوار بوئى على اوروه اینے تفوق کے لیے مسلمانوں کومغلوب کرنا ضروری سمجھتے تھے صدیوں کے ظلم اور استبداد نے اچوت کی دگوں سے زندگی کا نون نجور لیاتھا اور ہندو کے اقتدار کی لاکھی کے سامنے وہ بھیروں کا ایب گذبن چکے تھے۔ ليكن مسلمانون كامعامله أن سع مختلف تفا- الضول فيصدبون اس ملك يرحكومت كى تفى - ائفول فى بريمن كے سومنات كى بىيبت كے سامنے سرهبانے کی بجائے اس کے مطرب اڑا مے تھے اور دورِ زوال میں بھی ان کی دیمی می فوّت ملافعت اتنی صرور تھی کہ مبند واپنے اُن حرکوں کو مبکار سمحسا کھا، بواس نے احموت برائنا کے تقے بندواینے قدیم داوتاؤں كى كرا مات سے مايوس بوكرسى في دبوتاكى تلاش ميں تفاد اپنى سفاكى اور بربرتیت کی تاریخ میں ابک سنتے باب کا اضا فرکرنے کے لیے اُسے کسی کالی دلیری کے سہالیے سے زیادہ کسی ایلیے دلوتا کی عملی مدد کی ضرورت تھی' بومسلما نوں کوباندھ کراس کے آگے ڈال دیننے کی قدرت رکھتا ہو۔

قدیم و قتول میں جب اخیس شود دوں کی سرکوبی کی ضرورت محسوس ہوتی تو دھرتی ماتا کے سینے سے کئی اعظول اور کئی سروں والے کالے اور مہیب دیوتا خود بخود کل آیا کرتے نظریسی کی ناک ہا تھی کی سونڈ سے بڑی ہوتی ہی دیوتا خود بخود کل آیا کرتے سانپ لہرائے ہوتے اور کسی کی دم ہی اتنی لمبی ہوتے اور کسی کی دم ہی اتنی لمبی ہوتی کربرہ منوں اور اور بخ ذات کے لوگوں کے خلاف بغاوت کرنے والے

-----

اگرترازو کے ایک بیڑے یہ ماؤنٹ بیٹن کی کارگزاریوں اور دوسرے
بڑی کا بڑا نوں سامراج کے تمام گزشتہ جائم کور کھ دیاجائے توا ونظ
بیٹن کا بڑا بھاری رہے گا۔ اگرانسا نبت کے قاتلوں کی فہرست نیاد کی جائے
توا وُنط بین کا نام سب سے اور پکھا جائے گائے بیٹر اور ہلاکو جہاں جائے آگ
اور نوں کا بیغام لے کرجانے تھے لیکن ماؤنٹ جیٹن ہندوستان کے بڑھنعیر
کوار زادی اور جہوریت کی خمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے آیا نھا جیگئر اور
بلاکواس قوم کے راہنما کھے جو خبرکو اسنین میں چھپانے کے فن سے نااشنا کھی،
لاکواس قوم کے راہنما کھے جو خبرکو اسنین میں چھپانے کے فن سے نااشنا کھی،
وہ با تھوں پر دیج کے دستانے چڑھ کا کرانسا نوں کا گلانہ یں گھونٹین نھے۔وہ
قبل کرنے بھے اور مقتولوں کی کھور پاوں کے مینا تعمیر کرتے تھے تاکہ کور نوں
کوان کے متعلق علط فہی نہ ہو لیکن ما ونظ بٹی بیسویں صدی کا ایک مور نول

قال تقا اور اسے قاتلوں کے ایک ایسے گروہ کی سرریتی تفییب ہوئی ہو بر سول سے اپنے برترین اعمال کو بہتری الفاظ میں چھپانے کی شق کر رہا تھا بہندوجاتی کاروشن خیال سپاہی مقتول کی لاش پر کھڑے ہو کر بھی بیرکہنا سیکھ چپکا تھا کہیں تنہاںے لیے امن اور دوستی کا بینیام لایا ہوں۔

لارد ما وسط مبین بطا بر منبدوستان کی تقسیم اور انتقال اختیارات کے باتھ الیکن در حقیقت اس کامشن مسلانوں کے تاتی مام کے لیے ہندوؤں کے باتھ مضبوط کرنا تھا اور اس تقصد کے لیے بین منزوری تھا کہ مسلمانوں کی فرایت اور ہندوؤں کی کم سے کم آبادی کو پاکستان اور مہندوؤں کی کم سے کم آبادی کو پاکستان میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ ماؤنٹ بیٹن نے بہو بنجہ برہند میں سلم اکثریت کے صولوں کی تعین میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ ماؤنٹ میں تبدیل کر دیا۔ اس نا منصفانہ تقسیم نے منہ صرف بنجا ب اور بنگال کی تقسیم میں تبدیل کر دیا۔ اس نا منصفانہ تقسیم نے منہ صرف بی بنجا ب اور بنگال کی تقسیم میں تبدیل کر دیا۔ اس نا منصفانہ تقسیم نے منہ صرف بی بندوں میں کو اور کی دوکر وار بند واور کھی جا کہ دیا جس کی بروات واول کو مملکتوں میں اس کی امید تھی۔ پاکستانی علاقے سے قریبًا ڈیڑھ کر وڈمسلم آبادی ہندوستان میں شامل کر دی گئی۔ لارڈ ورکوئی دوکر وڈر مہند واور سکھ آبادی ہندوستان میں شامل کر دی گئی۔ لارڈ

مسلمان برہلنے گھونٹ اپنے طلق سے اتار نے بر مجبور کر دیے گئے لیکن برصرف ابتدائنی اس کے بعد انتقال اختیارات کی باری آئی مسلمانوں کو وہ سلطنت دے دی گئی جس کی حدود ابھی تنعین نہیں ہوئی تظییں۔ انھیں وہ حکومت مل گئی جس کے حصتے کی افواج ابک سوچی مجھی اسمبم کے طابق ابھی

ما ذنت بين كياس نا انصافي سيمسلانوں كو مرف سائسے چھ كروڑ كى آبادى

ہے ہندوستان سے باہر رکھی گئی تھیں۔ پاکستان کے حصتے کا تمام اسلحہ اور اور دہندوستان میں پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھاس لیے کیا گیا کہ لارڈ اونٹ میٹین بارود ہندوستان میں پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھاس لیے کیا گیا کہ لارڈ اونٹ میں اسکی حلوانی ہندو فاشرم کے سیلاب کے درواز سے کھولئے سے پہلے پاکستان کوابیت ہندو فاشرم کے سیلاب کے درواز سے کھولئے سے پہلے پاکستان کوابیت باوں پر کھڑا ہونے کاموقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اُتھالِ اختیارات ہیں اسکی جلوانی باکال اور شجاب کی قسیم ہوئی اس کی مطابق بنگال اور شجاب کی قسیم ہوئی اس کے مطابق بنگال اور شجاب کی قسیم ہوئی

الاست سے قبل دہی کے نواح سے لے کرامرت سے قبل ٹیا گاور خون کے طوفان کا نیا کہ ورشروع ہوجیکا تھا۔ 10؍اگست سے قبل ٹیپا کہ ناجہ کہورتھا، بھرت بور اور الورکی افواج مشرقی بنجاب میں بنج کئی تھیں۔ راشٹر پیر سیوک نگھ کے گروہ ہندور یاستوں سے اسلحہ اور بارو د حاصل کر کے بجاب کا اورخ کر رہ بعد تھے اور حکومت مشرقی بنجاب کی سلمان بولیس کو غیر سلم کو لیے اس پر گولیوں کی باطر میں تھی۔ امرت بر میں مسلمان کا نسٹر بلوں کو غیر سلم کر کر بھیے نفظے کہوہ کس قسم کا امن میں واضح کر بھیے نفظے کہوہ کس قسم کا امن فائم کریں گے۔

بندرہ اگست سے بہت پہلے سکھوں، مہاسبھاتیوں اور کانگرسیوں کا اتحاد بنجاب سے خرمن میں آگ لگا جکا تھا اور ماؤنٹ بیٹین کو معلوم تھا کہ اگر مسلانوں کو بنے دست وہا بنا کر اس فسطائی لشکر کے سامنے ڈال دیا گیا تواس کے نشائج کیا ہوں گے ۔ بنیدرہ اگست سے بہلے اگر باکستان کو اس کے مصقے کی افواج اور اسلحہ کے ذخا کر مل جاتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ بنجا ب میں کھ دوگرہ اور کھا افواج کے باتھوں مسلمانوں کے قبل عام کودو کہنے کے لیے باکستان کی اور اس قدر بے انزابت ہوتی یہ ممکن نہ تھا کہ دا شریب سیوک سنگھ کے کہ اور اس قدر بے انزابت ہوتی یہ ممکن نہ تھا کہ دا شریب سیوک سنگھ کے کہ اور اس قدر بے انزابت ہوتی یہ ممکن نہ تھا کہ دا شریب سیوک سنگھ کے کہ اور اس قدر بے انزابت ہوتی یہ ممکن نہ تھا کہ دا شریب سیوک سنگھ کے اور اس قدر ب

بهطريه ادر مندُ و اور سكھ رياستوں كے سپاہي مشرقي بنجاب ميں مسلالوں كنون سے ہولی کھیلتے اور پاکستان کے مسلمان صرف بیچادگی کے اکنوہماکرہاموش موجات الكرد الوداكونط بين مندوستان بي وحشت اوربربريت كرص سببلاب کے درواز ہے کھولنا جاہا تھا، اس کے داستے کی تمام رقبیں اور ركاولى جى دوركرناصرورى تمجهتا تفاليعف لوك شايد يهين كداكرما ونسط مثين اس حدَيْك مسلمانول كأوشين تفاتوا سيمسلمانول كوثولا لنكرُّ إياكستان دينركي بھی کیا ضرورت تھی' اس سوال کافیحے جواب ہمیں لیبر وزارت کے طرز عمل سے ملتا ہے۔ اسروزارت ہندوستان کی سیاسی جنگ میں امک فران کی بجائے ابك نالت كى عينيت اختياد كريكي هى اور تالت كى عيثيت بيس وه مندوكو زياده سے زیادہ دے کرنوش کرنا چاہتی تھی۔ ہندوسار اہندوستان مانگ تھالیل الگریز اپنی سنگین سے دسس کروڑ مسلمانوں کو تعلوب کرکے ہندو کے ایکے ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا۔اس صورت میں اسے نالٹ کی بجائے ہندو کے ساغہ شامل ہوکہ أكب فراق كى حينتيت اختيار كرنا برتى هنى \_\_ لارد ما وُنط بين في مسلانون کے سامنے پاکستان کی وہ صورت بیش کر دی جوان کے وہم و کمان میں پڑھی اود کس کے ساتھ ہی ہند و کونوش کرنے کے لیے اسے تمام ان لواز اسے سے مسلح كردياجنهيس وه پاكستان كونيرست ونابودكرني كيا ليركا في سمجها نقاً بنده اكست كودىم مي مندوستان كي آزادي كالوق الطكوع بمواينين

له فائد عظم المحداور افوائ كي تقتيم سے پيلے انتقال اختياد ات كے فالف تھے۔ وہ ماؤنٹ بيلن کو اسس كے خطرناك تماريج سے آگاہ كر چکے تقے ليكن أن كى آواز صد الصبحر أثابت ہوئى۔

بکہ پندرہ اگست کو دہلی میں آزادی کاآنش فشاں بھاٹر تھیں طرا وراس بہ بندرہ اگست کو دہلی میں آزادی کاآنش فشاں بھاٹر تھیں و پاکستان سے آنشیں مواد کارخ اس نشیب کی طوت بھیر دیا گیا جہاں مسلمانوں کو پاکستان کے دفاعی حصاد کی نبیا دیں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی میندرہ اگست کو انگریز نے بچھر کے زمانے کی وحشت اور بربر "بنت کو بسیویں صدی کی جنگی مشابنوں

برسوادكر دبا -اس کے لجد حوکسر باقی رہ گئی تھی، وہ رید کلف کی بددیانتی اورب ایمانی نے پوری کر دی۔ بہا ن جی مسلمانوں کوایک انگریز کی دیا نتدادی اوونیک نیتنی پر بھروسا کرنے کی سزاملی۔ دیڈ کلف کافلم سلج یابیاس کے کنارے دیکنے کی بجائے را وی کے کنارے جارہنچا ،اس کی نطق سوفیصدی مہاسہمائی تھی شلج بایس اور داوی سے درمیان سلم اکثریت سے علاقے باکستان کے ساتھ شامل كردينے سے نهروں اور رسوں كے انتظام مين خلل اور انتشار كا الدلينہ تھا يوپك امرتسر کی دوعیدلول میں محصول اور بهندووں کی اکثریت بھی، اس لیے امرتسر کے سار مضع کو ہندوستان میں شامل کرنا صروری مجھا کیا تھا۔ بیاس سے یاد سم الثربب كي عام تصييس مهندوستان مين شامل كردى كتيس مسلم اكثر بيت كاضلع گورداسپور توندن جون کے اعلان کے مطابق باکستان کا مصتہ بن چکا تھا تھے میں شكركط ه كسوااس ليدمندوستان بي شامل كرديا كيا كدادهوا ويستعلف والى أن نهرون بربهي بعادت كاكنظرول ضروري مجها كيا تقاجوا مرتسسري دوميلول كے مقابد ميں اکثريت كے اطھائى اضلاع كويداب كرنى تقبيل تحصيل اجباله كى سلم ا ابادی مندواور کھوں سے فریاد وگناتھی لیکن چونکہ یہ مندواور کھواکٹریت کے ضلحامر تسركا ايك مصتريفي اس بيه اسع مندوستان بين شامل كريا كياف لعالمور مین مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اس کی تصبیل قصور میں بھی سلم آبادی زیادہ تھی۔

تاهم ريد كلف في بيمناسب مجها كقصور كالجيم متر بندوستان كوديد دياجارً

ر پر کلف سے دیا گیا۔ ربٹر کلف سے بار فائس کے بار ضلع فیروز بور اگر فیلع گورداسپور، تحصیل اجنالہ اور بیاسس کے بار ضلع فیروز بور بیں سلم اکثریت کی تمام تحصیلیں ہندوستان کے حوالے نہ کی جانبین اواسس کے بین انجر ہوتے۔ ایک بیر کر سکھوں کی ایک ہنت بڑی تعدادیاک تاان میں علی

کرنے کاادا دہ کرنے توانفیں بیسو جنیا پڑتا کہ تھیبل اجنالہ اور کے گور داسپور کے سکھوں پیاس کاکیا انٹر بڑے گا-سکھوں پیاس کاکیا انٹر بڑے گا-

السنفسيم كا دوسرانتني بيري و تاكه بهندوفاشنرم مشر في نجاب كواك اورخون كا بغام دينے كے بعكشمبركي وا دلوں كارُخ نه كرما -

تیسرانتیجہ بیر بہ بہ بواکد باکستان اقتصادی اور دفاعی کیا ظرسے زیادہ مضبوط بہتر انتیجہ بیر بہتواکد باکستان اقتصادی اور دفاعی کیا ظربیت لا کھوں سے لالد زار بہتر اور بی ختا ہے کہ میں ایک اور کھوکے دہ بہتر ہوتی اور باکستان کی بنیا دیں ہلانے کے لیے مہند وستان زخمی ، نشکے اور کھوکے مہاجرین کے قافلے بھیجنے کا حربہ آز مانے میں ابنا فائدہ ندد کھتا۔

رقبیمانیبی فی ۱۳۹۰ سوال یہ ہے کہ ماؤنٹ بٹین کی گاہ صرف شع کورداسپور پرکیوں ٹری گا امرتسر، فیروز پور، جالندھراور ہوشیا د پور پرکبوں نہ بٹری ؟ اکونٹ بٹین کے میٹین کر دہ صو کے مطابق بھی صرف بٹھا نکوٹ کی تھیں بہندوستان میں جاتی تھی لیکن اس کے بدلے پاکستان کو دستی صیلیں اور ملتی تھیں لیکن بیال کسی اصول کا سوال نہیں تھا 'بیال صوف پرک ند ہھاکہ بہندوستان کا ایک کو نہ ہرفیمیت پریشمیرسے ملا دیا جائے۔

اور نلج کے پارضلع فیروز پورمین سلم اکثر تین کے علاقے اس لیے ہندوستان میں شامل كرديي كن كرمسرويل كلف بيمجيف سے فاحرد ماكد بإكستان كوان سےكي فائده پنجسکنا سے ؟ برربر كلف نوخود بى المحسي سندكر كي بنجاب كے نقشے برايك لكير كهينج دى تفي يا ما وَنط سِلِّين في يلكر كهنيخة وقت اس كالماحة بكرار كها عقا وريد كلف في يفيعلنود بي تكهانها يا ماؤنط بين في ين المين من المالي كرديا تفا ، ہمارے بيے اس كبت ميں أنجف كى كبات مرت بہ جان لينا كافي ہے كه بددیانتی اورناانصافی ابك الهم صرورت كے ماتحت كی تی تھی مِشرقی پنجاب ا ورمغر لى بنكال كے بعد لاراد ماؤن طب بان ابنے بهندوستانی بجاربوں كو ايك اور تكفر ديناجا بتناتفاا وريهنا تفكتنم يخفارا كردريا محستلج سرحدينيا توبندوسان ك راستے میں شلج اور بیاس کے درمیا ن ایک فیبلغ علاقداور اس کے بعد بیشلع گور داپیو طأل ہونا تھا۔ ما و نط بیٹن تین جون کے اعلان میں ستلج اور بیاس کے درمیان م اكتربيت كيتمام علات بندوستان كودر حيكا تفاءاب مهندوستان كراسة ين أخرى تقرص فضلع كورداسبور تفاجسوه شايد انتهائي مجبوري كي حالت میں پاکسنان کا حصتہ قرار دے جبکا تھا۔ استھرکو ہندو سنان کی اہ سے ہٹانے کا کام

کے لعداس نے بیس کا نفرنس بین کی نبیت کا سیات سے بہت جہتا ہے کہ ہزجون کے لعداس نے بیس کا نفرنس میں کہ انتہا کہ یہ وری نہیں کہ کوئی ایسا علاقہ جس میں ایک فرت کی معمولی سی اکثریت ہوتھام کا تمام ہندوستان پایاکستان ہیں شام کر میاجائے ۔ تشریح کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹ نے فسلے گورد البیود کی مثال بیٹ میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہان مسلما نوں کی اکثریت بست معمولی ہے رہائی حاس میں ہوئے کہا تھا کہ وہان مسلمانوں کی اکثریت بست معمولی ہے رہائی حاس نے منفی اوس

دلادیا کہ بیگاؤں دہمی ہے اور اس گاؤں کی مفلیں اسی طرح رہیں گی۔ کسی نے کہا چی اربے چو دھری دیمفنان کہاں ہے ؟" ریس نیر نی سے سے جو سے بہرین دین سے رہیں۔

اندرسنگھ نے کہا رِلمجین سنگھ اُسے ہے کر آؤ مزانہیں آتااس کے بغیراً لچیمی نگھ نے جواب دیا یو بھتی آج وہنیں آئے گا میں نے اُسے بدت

اسماعیل نے پوچھا یو کمباکر د ما ہے وہ ؟" کچھر بنگھ نے ہواب دیا یو بھئی وہ میرب گھرکے در دا زمے ہر بہر دے سے میں سے ساتھ ہر مرکسی نہ نتراں رنگہ میں کنکہ بھی بھیدنک دیا تو

رہاہے۔ وہ کہتاہے کہ اگر آج کِسی نے تہمارے گھریں کنکر بھی پھینک دیا تو میری ناک کمط جائے گئی !" غلام حید ربولا یو آج تو کچھ بانٹنا چاہیے۔ دمضان کے اپنے گھریس چو گھٹ "

جائے تروہ آواز نکالنے والانہیں!" کھیری نکھنے کہا یولیک بھی ایمجھے بھین ہے کہ وہ میری خاطر خرور الڑے گا!" بیراں دنتہ نے کہا یومیں اُسے لآنا ہوں!" کا کوعیسائی بولا بومیں تنہارے ساتھ حیاتا ہوں!"

کوچمن نگھ نے جواب دیا یہ بھائی ہری سنگھ کو بھی ہے آنا!" کا کو نے جواب دیا یہ ہری سنگھ گھر نہیں ہے نیر نہیں کہاں گیا ہے!" گاؤں کے لوط کوں کورمضان سے کم دلحیبی نہیں بھی چنانچہ پیراں دتہ اور کا کو کے ساتھ بیند لوٹ کے بھی جل بڑے۔ نین بیسب باتیں ہندو گیاری اور اس کے انگریز دنونا کی خواہشات کے خلاف ہوتیں ب

بودہ اور بیندرہ اگست کی درمیانی دات کومسلمانوں کے گھروں میں آزادی کے نعرے اور میترت کے قیقے کوئے رہیے تنظے۔ بارہ نے کرائیس مندط پر کے نعرے اور مسترت کے قیقے کوئے رہیے تنظے۔ بارہ نے کرائیس مندط پر پاکستان اور ہندوستان کی آزاد مملکتیں وجودیں آچکی تقییں۔ گاؤں کے مسلمانوں کے گھروں میں چرا غال کیا جارہ کھا کمسن لڑے ٹیانے

اور کیلجوط یاں چلارہے منتے اور بڑے مسجد میں جمع ہوکر شکر انے کے نفل بڑھ رہے تنے۔ سلیم نے تھیک بارہ بج کراکی منط پر اپنے بالاضانے کی بچیت ہر پاکستان کا مجھنڈ انصرب کیا۔ مجید اس کے قریب گیس بتی لیے کھڑا تھا۔ نیچے باہر کی حویلی

تاریخے ہے۔ چودھری رحمت علی باقی ادمیوں کے ساتھ مسبد سے باہزیکلا تواندر سنگھ دروازے برکھڑا تھا۔ "مجائی مبارک ہو!" اس نے کہا۔ بچودھری رحمت علی نے ایکے بڑھ کرا اُسے گلے لگالیا اور کہا۔" بجائی اُتم

اورْسبید کے ساتھ کھلی حبکہ میں جمع ہونے والے لوگ ٹپاکستان زندہ باد "کے نعرے

کونھی مبارک ہو \_\_ باکستان ہم سب کا وطن ہے "

گاؤں کے دوسر سے سکھوں نے بھی پودھری رحمت علی اور ماقی مسلمانوں
کومبارکباددی۔

چودهرى رحمت على نه كهاية أو بهتي بلطفت بين!

ایک لڑکے نے سویلی کے چھاٹک کے پاس ٹیاخہ حیلایا تواساعیل نے

اندير ننگھ نے کہا يو تھڳوان کاشڪر ہے کہ پادے ضلع میں کوئی فساد ہنیں

بموارسناس که حیند دن سے امرتسری حالت بهت بری سے بیودهسری

رحمت على إلى نے سليم كى منگنى وہاں كى ہے ، آپ كوچا ہيے تھا كہ جب

چودھری دیمت علی نے کہار مسلیم کے ضرفے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا

سأتبس المتدركها نے كهاي جود هرى جى عبكت دام كالوكادام لال لوكوں

بھگت رام بولا یو بھتی کہنے سے کیا ہوتا ہے سیلیم بھی کہا کرتا تھا کہ

سے کہا بھرنا ہے کہ ہماراضلع پاکستا ن سے نکل کر ہندوستان فیلاجائے گا!"

سارا بنجاب بإكستنان كوطے كالىكن انگرىنى نے كئى ضلعے ہندوستان كو ديديے -

ليكن اب نويه جمكر ابن ختم بهو ج كاب اب وائسرات ابنا فيصله كيد بدل

بیلاسٹنگھ نے کہا سپو دھری جی ہمیں تو یہ نوشی ہے، پاکستان کی سرکار

مجھر ہنگونے کہ ہمیارسکول بنے یا نہنے، پکی گلیاں صرورنبنی چاہئیں '

رحمت على ف كها يريها في إب ابني حكومت موكى ، انشاء التربب ليه

سلیم کوکوئی بڑا عہدہ دے گی سلیم کھاکرتا ہے کہ میں سب سے پہلے اس

گا ُوں میں سکول اور مہسبتال کھلوائوں گا اور یکی گلیا ں بنوائوں گا!"

برسات میں میرسے نوباؤں گل جانے ہیں!

ہے تحصیل اجنالہ میں فساد کا کوئی خطرہ نہیں۔ بھرجھی اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم

ک وہاں فساد ہے انھیں یہاں سے آنے!

انضِب ہے آئیں گے!"

كها يربحني ديكيوميان مست جلاو بودهري دمضان برسبان مورا موكا

افضل بولا يوكها ن جانے كا ادادہ معے بودھرى ؟"

"يارابرها بيعين زندگى كاكياا عنبا رسرواسه،

كريب بين اورباكتان بنتے ہى وہ تھول برجملەكرديں كے!"

سلیم نعجواب دیا جیا! آج رات کے بارہ بجا کامن کی ذمترداری

انكريز بربقى ليكن اب اس ضلع كے سكھوں كى حفاظت كى ذمة دار ياكتمان

ف نود نشرارت ندکی توضلع امرت سرمین بھی امن ہوجا کے گا "

سترسنگھ نے کہاد بھئی المجھے کیانسٹی دیتے ہو، میں توجانتا ہوں میں تو

تقودى ديرس كاكواوربيران وته بودهرى دمضان كولي أتاوراسماعيل

نے پرانے وقنوں کی ہائیں شروع کردیں۔دمصنان کہدرہا تھا۔بار اسماعیل دنیا

بدل ٹی لیکن نم نہ بدلے ، اچھابھٹی مہنس لوہھی دمضان کویا دکیا*کرو گ*ے!"

اساعیل نے کہا " فکرنہ کروچودھری ہمادی قبرین ایک دوسرےسے دور

سنبر سنگھ نے گفتگو کا موصنوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سليم سے كها برنسليم بحثي ليں بيرا نتابوں كراس ضلع كے مسلمانوں نے اب نك

بهت حوصلے سے کام لیا ہے لیک سچی بات یہ سے کہ ابھی کسبھادے گاؤں مين بهي ايسية ومي بيرجن كابدخيال بهي كميسلمان صرف بيندرة مادريخ كانتظار

کچراب تو ہ پ کو ریخیال بھی نہیں کرنا چا ہیے ک<sup>م</sup>سلمان فسادکریں گئے۔ اُگر

پرہرے کیوں دیتے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد اگر ہندوستان کی حکومت

كى حكومت برب اورمسلمان يسمجيت بي كداكر فساد بهوا تو پاكستان بدنام بوكا

الطبلع كےمسلمانوں كى نيىن خراب ہوتى تواب كسكھوں كے دروازوں

ان بھائیوں کوتستی دلانا چاہتا ہوں جواب نکب پرلیشان ہیں میرا داسطرتہ ل كئے سب البكرك اشارك برائفوں نے اپنے كھوڑے روك ليے، وہ افضل کے ساتھ ہے۔ اگرافضل پاکستان بننے پر نوش ہے توہی بھی ٹوش ہوں۔ ایک ہی نگاہ میں اپنی بندوقیں بیچیا ن چکے تھے۔ آج تم نے اپنے گھرمیں چراغ جلائے ہیں جاؤجاکر ہمادے گھرد کھیو میں نے مبید کی کریس استول دیکھ کرتھانیا انے کہا سفولے دارصاحب! میں دوروبیے کی موم بنیاں جلادی ہیں!"

سليم نے كمايد جي آب ب كرنكري - دوجاردن ميں سب كو اطمينان

١١ راكست كے دنسليم اور عبيدشمركئ موتے عقف، ان كى غيرامنى مين تفانيدار منبدسيا سيول كے ساتھ كاؤن مين أيا اور اس في سليم كدادر سے کہا یرائب کے خلاف شکایت موصول مہوئی ہے کہ آب علاقے میں فساد

كرانے كادا دہ دکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں كہ بات غلط سے تاہم افسوں نے حكم دیا ہے کہ حب تک حالات بالکل تھیک نہیں ہوجاتے، آب اپنی بندوقیں ہمارے باس جمع کرا دیں "

سلیم کا دادااس بات کے بیے تیار نظامین تھانے دار نے کہا "اگرآپ نوشى سى بندوقين جمع كرادي توسكمون اورمبندوون كواك كي نيك ليتى يداور زبادہ لقین ہوجائے گا، ورہ لولیس اس کوعبور کرے گی اور ہندو اور سکھ بھی آپ کی نیت پرسشبرکری گے

بودهرى رحمت على في قدرس السي ويب كابعداففل اورغلام حدد كومشوره دباكه دهابنى بندوقيس تقانيدار كي حوال كردس يودهرى دممت على کے بھائی نور محد کے گھریں تھی ایک بندوق بھی اور وہ بھی تقانیدارنے تھین لی-

حب پولیس والیس شهر کا اُرخ کررسی تفی توراسته میں انھیں سلیم اور محبید

ہے کے گاؤں سے بندوقیں سے آیا ہوں۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کہ

جب كست ب حكيم بربي اينالستول مارك باس جمع كرادي!" ميد ني ترشروني سي جواب ديا يسي البني بيتول كي حفاظت كرسكتا بول! تفانيدارنے كهايولكي بيميں بيكم ملاسے كرجو لوگ كرسى سركارى ديونى برند مول

ان كيته صياد مع كري جماتين!" مجید نے جواب دیا برلیکن امھی مک فوج شاید پولیس کے حکم سے آزا دہے "

وليكن آك على يديس!" « میں پاکستانی فوج میں مہوں اور بیضلع بھی شاید پاکستان میں ہے۔ تھا نیلاد صاف آپ کے داستے ہیں ایک اور گاؤں بھی تھا۔ آپ ہمادی بندوقیں تو لے آئے لیکن وہاں كيون نيس كئة واكرأ كومعلوم نهي تومي أبكو بتا ديتا مون كرسيطه دام جند کے گھرمیں دو مبند قلیں ہیں اور کمیٹی ماونت سنگھ بھی میری طرح تھی پر آیا ہوا ہے۔

اس كے پاس ايك دائفل ايك شاد ط كن اورايك ديوالورسد اگر تلاشى لينے كى مہمّت کرد توشاید ان کے گھروں سے اور بھی بہت کچھ مکل آئے۔" تقانے دارنے کہا یہ آپ کو ہمادے تعلق غلط فہی ہوئی ہے۔ اگرافسروں کاعلم ہونا توہم مان سے ساتھ بھی کوئی رعایت مذکریتے لیکن افسروں کی پالیسی یہ سے کمسلما نول کورمناکارانہ طور پرایا اسلحہ جمع کرانے کے لیے کماجاتے لیکن بہندوؤں اورسکھوں کوپریشان نہکیاجائے۔اگرایساکیا گیاتووہ بہ

محسوس کریں گئے، کہ ہاکتٹان گورنمنط کی نبیّت ان کے متعلق طبیک نہیں

ملم گورداسپور کے مسلمان منجول نے رئیدبریداعلان سُنا، اپنے کانول براعتباد كرنے كے ليے تيارنہ كتے۔ دورافاً دہ ديبات كے لوگ اسے الى دلحيب افواه مجعة تقے وہ كنتے تقے إلى ينہيں ہوسكنا يركيسے ہو سلام برامکن ہے ؛ وہ اپنے سکھ پڑوسیوں کو مجھانے کی کوشش كريد عقد يها تبوايهات علط سعد ريديون جهوط كها بوكا "اعلان سے ایکے دن سلیم اپنے مکان کے ایک کمرسے میں بیٹی ہوا تھا۔ رات بحرکی بے بنی اور مداری سے اس کی آنکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ اس کی مال کمر سے ہیں آئی اورنغوم لبحيين بولى يربط الجه كهالوتم فيشام كوبهي كجيهنين كهايا كها" «امي الجھے بھوك نهيس" ال نے اپنے سیرے پر ایک مغموم سکواہٹ لاتے ہوئے کہا بعبلیا تم كمق عظ كراجناله كي تحصيل اور بهاد اضلع دولول باكتان س أنسك، تمھارے آبا بھی نہی کہنے تھے، ڈاکٹر شوکت کا بھی نہی خیال تھاروہ کہتنے تھے كه حد مبندي كے لعدامن ہوجائے كا اور اكلے مبينے كے پہلے ہفتے وہ خود آگ تهاری شادی کی تادیج مقرر کریں گے۔ سیسکن اب مجید کہتا ہے کہ سکھ فسا سے باز نہیں ائیں گے۔ بٹیا اب کیا ہوگا ؟ وہ ہماری بندوقیں بھی لے كَنْ إِين عَلَى مُهَادِ عِد البَّاجِان آنے والے تھے ، وہ بھی نہیں آتے۔ شاید أج آجائيس كاشي تواكني بوگي ؟" سيبم نه جواب ديايه التي گاڻيال بند ۾وگڻي ٻين!" وبيناً وه نه أسكت توتار ضرور ديتي « احتى إاب تاريجي نهيس ٱسكتے!" مجيد بهاكماً مواكمر عين داخل موايسليم أوّا "اس في مواني موني

آب فوجي بين آب اينالستول له جائين ليكن أكرآب جمع كراديتة تواجيًا مؤلاً اكر في المراغ كل المرورت ميني الله توجي مين ابني ومنط كويوليس يرزجيح دونكا!" "ا جَيَّا آپِ کي مرضي!" مجيد في سوال كياير بربندوقين مين كب والبس ملين كي ؟ ً تقانیدارنے عواب دیا ی<sup>ر</sup> حببا فسرو*ں کاحکم ہوگا*" داستے میں لیم محبیہ سے کہ رہا تھا رہ مجید میں بہت پر لینان ہوں کامسلمان تھا نبدارہا دیے علاقے سے تبدیل کر دیا گیاہے اور سکھ حوال دار نے اُس سے جادج الماسع - مجھے يھي يتر علاسك كرتھانے داراس علاقے يس اكالى دل كا جته دار هي به - كل بابرسول باو درى كميش كفيصل كا اعلان مون والا سے۔ انھول نے اپنی بندوقیں بولس کے حوالے کرتے میں طری غلطی کی ہے " . دودن کے بعضلع کورداسپورے وہ سلمان جفوں نے بیدرہ اکست کے دن اپنے مکانوں پر باکستان کے جھنڈے لہرائے تھے۔ انتہائی بے بسی پرلیشانی اور اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ ىداىپ كيا ہوگا 9" ربربوبربا ونذرى كميش كافيصله سنايا جاجكا نفاء ضلع كور داس لور بأكسان سيرجيين كرمندوسنان كودياجا جكانفا اوراس فبصله كي بعدين كطنشول کے اندر اندر اولیس کے تمام سلمان ملازم غیرستے کیے جا چکے تھے ب باؤندر كميش كاعلان سلمانول كي بوش وحواس بريجلي بي كراد بالخصوص

ئى توائى آپ گولىياں ئكال دىں گى۔ آپ گاؤں كے تمام لوگوں كواكھا كريں!" افضل نے مغموم لہجے میں كها پراچھا بھتى میں نہیں جانا لیكن فتر كو حبلدى والس

بھے دنیا۔ مبحد کے قریب جامن کے درخت کے پنچے رحمت علی اور اساعیل، فبو کے ساتھ بانیں کر رہے تھے۔ افضل نے کہا یہ فجو بھئی اِتم ان کے ساتھ جا وَ اور والیس آگر تمہیں اطلاع دو اِ"

رحمت على في البديده موكدكها در مجھے خرود جائے دو!"

افضل نے جواب دیا یہ نہیں 'آپ گھر چلیں۔ ہمیں اب صرف آپ کی دعاؤں کی عزودت ہے۔ ہمادے گاؤں میں سکھ جمع جو رہے ہیں۔ ہمادے گاؤں میں سکھ جمع جو رہے ہیں۔ ہمادے گاؤں میں سکھ جمع جو رہے ہیں۔ ہمادے گاؤں میں سے جمی چید سکھ وہاں چلے گئے ہیں۔ شیر سنگھ میرسے ساتھ وعدہ کرکے گیا تھا کہ اگر انفوں نے کسی شرادت کا ادادہ گیا تو وہ ہمیں فور ااطلاع دے گائیکن وہ ابھی مک نہیں آیا :

<del>---</del>\*---

ہندرسنگھ کے گاؤں کے اسی باغ میں جہاں چند میفتہ قبل علاقے کے سرکردہ لوگوں نے تقریر میں کی تقییں ، مچرائی جلسہ ہور ہا تھا۔ کر بالوں اور بھیوں سے سلح ایک ہزاد کے قریب سکھ درختوں کی چھاؤں میں بیٹے سیٹھ دام چند رکی تھاؤں میں بیٹے سیٹھ دام چند رکی تھاؤں میں بندوقیں اور دائفلیں جی تقریر سے مقے۔ آتھ دس آدمیوں کے ہاتھ میں بندوقیں اور دائفلیں جی تقییں ۔ نہندرسنگھ آتم کے درخت کے ساتھ ٹیک کائے تا ایک طرف کھڑا تھا۔ میٹے دام چند تقریر کر د ہاتھا۔

" میرے سکھ تھائیو! تم پنجا ب کے شیر ہو۔ گروگو بند سنگھ کے نام کو دھبٌر نہ لکانا ۔ تمہیں اس بات پرخوش نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب کے حیند ضلع كبابع بخير ہے نا ؟"

و کیے نہیں چاچی جی اسلیم کواکیت آدمی بلانا ہے !' سلیم مجید کے ساتھ با ہر نکل آیا مال نے بھر کہا یہ عظمر و بدلیا مجھے بنا کرجاؤ'' سلیم کا لیکن مجید اس کا باز د کیڑ کرکھینچنا ہوا با ہرنے گیا۔

یم دن ین جید ان مولود جرس بین او به برسط بهار باہری حولی میں اضل گھوڑوں پر زمنیں ڈال دا نظار سلیم کواس کے چرب پر بھی پر ایشانی کے آٹا دنظر آئے اس نے کہار مجید خدا کے لیے بتاؤ کیا بات

ہے ؟"

مجید نے اوھراُ دھردیکھ کرجواب دیا یوسکیم بہت بُری خبر ہے۔ تایاجان فوجی ٹرک سے اُنزکر گاؤں کی طرف آ رہے تھے کہ اسٹیشن کے فریب سکھوں کے جھے نے اُن پر تملیکر دیا۔ اُن کی جان بچ گئی ہے لیکن وہ بہت بُری طرح زخمی ہو تے ہیں۔ اخیں مہیتال بنچا دیا گیا ہے۔''

> ررنتهیں کِس نے بتایا ہ'' " فجر مبلوان خبرلایا ہے"

افضل دوگھوڑوں پرزین ڈال چکا تھا اور تعیبر سے کو لگام دے دہا تھا۔
سلیم نے جلدی سے آگے بڑھ کرایک گھوڑے کی لگام کلیٹر بی مجیدنے دوسرے
گھوڑے کی باگ کیڑتے ہوتے کہا یو چپا خدا کے لیے تم بہیں تظہرد ابیں اور
سلیم فجر کوساتھ سے کرجاتے ہیں اور اس کے باتھ اطلاع بھیج دیں گے بجا ہے

گاؤں پرکسی وقت بھی حملہ ہوسکتا ہے۔ آپ کا بھاں رہنا صروری ہے۔ یہ بیجے میرالیتول ہمیری الماری میں بچاس اورگولیاں بھی ٹری جوئی ہیں یفرورت

ے گاؤں کے مسلمانوں کی ایک ایک بوٹی بھی مشکل ہما رہے <u>حصتے آئے گی</u> تم کوئل گئے ہیں۔میرے بھائیو!مسلمانوں کا پاکستان بن گیاہے لیکن تمالا مارے پاس بندوقیں بھی کانی ہوگئ ہیں۔ان کی بندوقیں میں نے دودن پہلے خالھنتان ابھی تک ہنیں بنا کانگرس نے اس صوبے کے جند ضلعے تم کولے دیے میط کادی تھیں۔ ہمیں اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ رحمت علی اور اس کے یں۔ اب اس علاقے کوخالصتان بنانا تنہاد اکام ہے اور اسے تمہاری کریائیں عائبوں اور لٹرکوں کا اس علاقے کے مسلمالوں پر بہت انز ہے ایگر انہیں ہماتے ہی خالصتان بناسکتی ہیں۔ تم حس وقت کا نتطار کر رہے تھے، وہ آگیا ہے۔ ادادوں کا پتہ چل کیا تو وہ چند گھنٹوں میں ہزاروں مسلمانوں کو اکتھا کرلیں گے تههیںاٹک نک بینچنا ہے اور اٹک نک پنچنے سے پہلے تمہیں مشرقی بنجاب کو الكن اكرم مسلمانوں كے موست يار ہونے سے يبلے يركاؤں فتح كرليس تواس ان لوگوں سے صاف کرنا ہے جو خطرے کے دقت تمہاری بیٹھ میں گھرا گھونیں ملاقے کے مسلمالوں کی کمر ٹوٹ جائے گی ۔میرے خیال میں ہمیں مجھیدار کا کے اورنگ زیب سے بے کر اب تک مسلمان نمہار ا دشمن چلا آتنا ہے ،اگر اطار بنین کرنا چاہیے ممکن ہے کہ وہ دوسرے گاؤں برحملر کر چکے ہوں " مسلمان مشرقی پنجاب میں کک کیا تو یا در کھوسارا پنجاب تو کیاتم اس تھتے کو ایک سکھنے کیا ''اس گاؤں میں بھی مسلمانوں کے اسمطاوس گھرہیں' پہلے بھی خالصنان نہیں بناسکو کے ہوتمہیں مل گیاہے۔ نمہارے لیڈر ماسٹر اراسگھ نے کہا ہے کہ سکھ نیبر پر اپنا جھنڈ اگاٹ کر دم لیں گے بھیں توم کا لیڈر ہمادرہو الهٰیں صاف کیوں نہ کر لیاجائے '' دام چند نے اُکھ کر حواب دیا یہ سردار جی! یہ توہمارے گھڑے کی مجھلہاں وه قوم بزرل هنین هوسکتی .

دام چندنے اُکھ کر جواب دیا ہو سردار جی! یہ توہمارے گھڑے کی مجھلیاں این بیکماں جائیں گئے ؟ لیکن پہلے آپ کو رحمت علی کے گاؤں پرجملہ کرنا چاہیے۔ درزدہ خبردار ہو جائیں گئے!"

ایک اورسکھ نے کہا یہ دیکھو بھٹی! ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نبار ہیں ایک اور سکھ نے کہا یہ دیکھو بھٹی! ہم مسلمانوں کے ساتھ ان کا وُں کے ایک ناکھ موسلمانوں کے طرفدار ہیں۔ ہمیں حملہ کرنے سے پہلے ان کا اوا دہ معلوم

ہری سنگھ لوہارنے اُکھ کرکھا " ہمادے گا ذن کے بیس سکھ بہال موجودہیں ادر جب آب ملد کی اور کے بیس سکھ بہال موجودہیں ادر جب آب کا ساتھ دیں الدجب آب مدر کے افدار اس کے گھرکے دوسرے آدمیوں سے خطرہ تھا مواس کا علاج بھی ہم نے کر لیا ہے۔ اندر سنگھ کے دو لڑکے ہمادے ساتھ

مسلمانوں نے پاکستان مانکا تھا، ان کا پاکستان بن گیا ہے۔ اس لیے اس لیے اس او ملی مسلمانوں نے پاکستان مانکا تھا، ان کا پاکستان بن گیا ہے۔ اسے ساتھ سترلاکھ مسلمان وہاں پنچیس گے تو پاکستان کو ہوش آجائے گا۔ بہا در د! ہمت کرو۔ اب پولیس تمہاری ہے، فوج تمہاری ہے لیکن جو کام تمہا رسے ذیتے ہے، وہ تم ہی کورنا ہوگا۔ اگرتم نے حملہ نہ کیا تو کوئی اور حبھہ رحمیت علی کے گھرسے ڈولیاں لے جائے گاور تم منہ دیکھنے رہ جاؤگا۔ اُگ

اس کے بعد حیدن سنگھ نے تقریر کی :-

رد گر و کے سکھو! جنھیدارنے وعدہ کیا تھا کہ وہ دس بھے سے بہلے بیال پنچ جانے گااوراب گبارہ بھنے والے ہیں۔ ہماراخیال تھا کہ ہمیں بٹیا لہ کے جوانو<sup>ل</sup> ضرورت بڑے گی لبکن اب بہاں استے آدمی جمع ہمو گئے ہیں کہ رجمت علی

ہیں۔ شیرسنگھ کو ہم نے شراب کی دوا تیں بیا دی ہیں اور دہ اس وقت دام ہند
کی بیٹھک کے باس درخدت کے نیچے بے سدھ بڑا ہوا ہے۔ اندر سنگھ اب لاٹھی کے
سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکا داب دہ گیا شیر ساتھ کا لاکا۔ اقل تو وہ اپنے بچوں
کے خلاف مسلما نوں کا ساتھ ہنیں دسے کا اور اگروہ بازند آیا، تو ہم سمجھیں گے کہ
مسلما نوں کی طرح وہ بھی بیتھ کا دشمن سے لیکن مجھے بقین ہے کہ وہ وقت پرہمی ا
ساتھ دسے گا۔ ہمارے گاؤں کے مسلما نوں پر دھا وا بولنے کے لیے آپ کو اس
سے ہنر موقع نہیں ملے گا۔ وہ کل سے بہ خبر س کر دور ہے ہیں کہ گور داسپور
ہندوستان میں چلاگیا ہے۔ آج انھیں اپناہوش نہیں میکن کل تک شاید دور سے
ہندوستان میں چلاگیا ہے۔ آج انھیں اپناہوش نہیں میکن کل تک شاید دور سے
گاؤں کے مسلمان و ہاں آجا ہیں۔ تم نے یہ توشن لیا کہ علی اکبر فری طرح زمی ہوا
ہے!"

دام چندنے اکھ کرکھا یوسردادو! میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ وہاں سے طے وہ سب آپ کے حصتے میں آئے۔ اب جلدی کرو ور نہ کل تک دوسرے بہتے کہتے تو وہ آپ معرصتہ مانگیں گے۔ رحمت علی کے گھر میں حرف دولت ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہمارے علاقے کی چیزیں ہمارے علاقے میں ہی دہنی چاہمین !"

مندر سنگھ ا چانک آگے بڑھا اور لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر جیلایا: "میرے بڑر گوادر بھائیو! آج تم بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہو۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کرواور وہ مذکر و۔ اگرتم مجلے کا ادادہ کر بھے ہو تو مین تمہا لااست نہیں دوکوں گائیکن میری بات ضرور سنو!"

یں ۔ رام چندنے چرن سکھ کوآ بکھ کا اشارہ کیا اور بولا یو نہیں ، اب باتوں کا وقت نہیں ہمیں ہیت دیر ہوگئی ہے۔ ہم واپس آ کر تمہاری باتیں سن لیں گئے۔

دارت سرى إكال "

بورست بسدی اول و میر کے لیے "ست سری اکال" کے نغروں سے گوئے اعلی دفعا تھوٹری دیر کے لیے "ست سری اکال" کے نغروں سے گوئے اعلی میری بات سن کرجاؤ ۔ اگر میں کوئی غلط بات کہوں توجوجی چاہے بچھے سزادینا۔
میری بات سن کرجاؤ ۔ اگر میں کوئی غلط بات کہوں توجوجی چاہے بچھے سزادینا۔
میں نے بین مہیلنے تمہارے گھروں پرمسلمانوں سے پہرہ دلوایا ہے ، میں تمہاراؤٹمن
میں اور اگر میں تمہارا دشمن ہوں توسیطے دام چند تمہارا دوست نہیں ہوسکنا۔
مائیوا میری بات سن لو۔ اس کے بعد اگر تنہادایہی فیصلہ ہوا تومسلمانوں ب

ملەكرنے كے ليے ميں سب سے آگے جاؤں كا!" جولوگ اُکھ کر کھوے ہو گئے تھے، وہ بیھ گئے اور جوشور مجارہے تھے وہ المسترابسة فاموش موكئ اور مهندرستكم اطمينان سے تقرير كرنے كا :-"كروكے سكھو! آج نكتم نے يہ نہيں سوچا كەسلمانوں كو پاكسنان بل گيا ہے اور ہندووں کو ہندوستان مل گیا ہے ایکن متمیں کیا اللہے ؟ تم نے میری بات تھی ہنیں سنسنی لیکن وہ دن دور نہیں جب تم سب میری طرح سو بوگے۔ ہندوؤ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان کونقسیم نہیں ہونے دیں گے لیکن الفول نے تقسیم نطور کر ہی۔ مذھرف ہندوستان کی تقسیم بلکہ انضوں نے پنجاب کو دوحصوں میں تفشیم کروالیا۔ ایک حصتہ مسلمان کے باس چلاگیا ہے اور دوسرا حقر مندوكے ياس مجھے بناؤ مهيں كيا الاسے - ؟ اگر مندوشان ايك رہتا تو عجیاس میں ہند و ہی کا فائدہ تھا۔ اس صورت میں سکھ اوْرمسلمان دونوں ہند<sup>و</sup> كم علام برجاني مسلمان بروشياد يقف، الفون ف اينا حصم الدايا-

و المراب المراب

رہند نے کہا یو سرداد جی! میں مسلمانوں کا طرفدار نہیں کیبی میں ہندوؤں کے

الفیل کھنونا نہیں بننا چاہتا۔ ہند دکو شروع سے خیال تھا کہ کہیں ہم پاکستان کی طرح

الفتان نہ بنالیں۔ اس لیے اس نے بڑی ہوشیاری ہے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ لڑا

دیاور ہادی توجہ خالصتان سے ہٹادی ہمارے بیڈروں نے خالصتان کا نعرہ ککا یالیکن

دیوقت آیا تو ہندوستان کی تقسیم کی فخالفت کرنے والوں کے ساتھ مل گئے اور

نالفتان کے لیے کوشش کرنے کی بجائے ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جوسا لیے

مذوستان کو اپنی جاکیر مجھتے ہے۔

ما تیوا آج ہندو تمہیں مشر تی پنجاب سے مسلما نوں سے لٹا اکے گا، کل تمهاری پیٹے علون کے گا، کل تمهاری پیٹے علون کر کے گا کہ آگے بڑھ وا در پاکستان پر تلبہ بول دو۔ اگر ہم پاکستان سے کچھ ملاقہ کے بعضی لیس، تو بھی وہ مشر تی پنجاب کی طرح اسے ہندوستان ہیں شامل کر لے گاوداگر ہم ماریں جائیں تو بھی وہ نوش ہوگا کہ خالصتان سے جال چھو تی۔

گادداکر ہم مادیں جائیں توہبی وہ توس ہوہ کہ حاصبات ہے جائی ہراہ۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھر ہمندوستان میں شامل ہوجائے لیکن وہ خود لانے کی بجائے تمہیں قربا فی کے بکرے بنا نا چاہتا ہے۔ آج بھی بیرحال ہے کہ ہاتا گاندھی اور کا نکرس کے دوسرے لیڈرپاکتان اور باتی دنیا کے سامنے سچا

و نوائے کے بیے مسلمانوں کی دوستی کا دم تھرتے ہیں اور سکھوں کو دربردہ سلانوں

کے ساتھ لڑا یا جارہا ہے۔ میں ماننا ہوں کہ تم مشرقی پنجاب سے سلمانوں کو بکال دوگے تم ابینے ان

ین مان اول که م صری بجاب سے ملک دل واقال در کا بہا ہوں کا گارت کے کہ بہا ہوں کہ کہ ایک اول کا کہ ایک کا لیقابی اللہ اور کا کے بر ہا تفاد کھر دوستی کا لیقابی دلایا تھا۔ ہوبندوق ہندونود نہیں جلاسکتا وہ اس نے تمہارے کندھے پرد کھ دی ہم لیکن تم نے ان سکھوں کے متعلق بھی سوچا ہے جو پاکستان میں آباد ہیں ؟ کیا یہ مسلمان جن کو تم بہاں جان نکالو کے ، پاکستان پنچ کر سکھوں کو مذہ نکالیں کے ؟"

" ہما در ہیں!" چندسکھوں نے بک زبان ہوکہ کہا۔
" ہما نیو! تم محلیک کتے ہو۔ یہ ہمادے ضلعے ہیں " یہ ہمادا خالصتان ہے، اس
میں جولوگ بستے ہیں ، وہ ہماری دعایا ہے۔ ہم اپنی دعایا کے ساتھ جوسلوک مناسب
میں سے کریں گے لیکن ہندو ہمیں بیشورہ کیوں دیتا ہے کہ ہم مسلمانوں کوئل کریں
ہماس لیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں تو ہندوار دام سے شرقی پنا
ہمضم کرجائے گا۔ بھائیو! اگرتم مسلمانوں کے ساتھ لڑ نا چا ہتے ہو تو میں تہدیں نہیں

کواس پر حکومت کرنے کا کوئی می نہیں ۔ کا نگرس کے لیڈروں سے کہو کہ پہلے وہ خلصتان کا اعلان کردیں ، بھرہم مسلمانوں سے نبیط لیں گے۔ اگر مسلمان سکھوں کو پاکستان سے مادکر نکال دیں گے۔ اگر وہ ان کو پاکستان سے مادکر نکال دیں گے۔ اگر وہ ان کے ساتھ انجھاسلوک کرے گا توہم بھی خالصتان میں مسلمانوں کے ساتھ انجھاسلوک

روكما ليكن بيط مندوس ببنسليم كروالوكه بنجاب كابيحصة تنهارا خالصنان بهاور مندو

حون سنگھ نے کہا رسم بھائیو! یہ مسلمانوں کا طرفدار ہے۔اس کی بانیں مت سنو"

مانس کے۔ وہ ہم سے مشرقی بنجاب سے ایک ایک بنتے کا انتقام سے گا اور اگر ہندو کی فرج ہوری وہ ہم سے مشرقی بنجاب سے ایک ایک بنتے کا انتقام سے گا اور اگر ہندو ملا ہوری وہ ہم ادا فالصتان کبھی نہیں بننے دے گا۔ آج اس کی فوج اور پولیس مہانوں کو قتل کر منے کے لیے تمہیں اپنی دا تفلیس دے دہی ہے ، کل جبتم فالصتا کا نام لوگے تو ہی فوج اور پولیس تنہا دے لیے ہم تھکڑیاں سے کر آئے گی۔ آج ہمندو اپنے مطلب کے لیے ماسٹر تا راسٹگھ کے گئے میں بچولوں کے مارڈال رام ہے ، کل تم بیس کہوگے کہ ہی ہمندو اسے جبل کی کو تھری میں مقولس دے گا۔ اس وقت تم میں بناوت کی ہمنت نہوگی نیم صرف مسلمانوں کے ساتھ مل کرخالصتان بنا سکتے تھے لیک میا ہوری کے مارٹ کی کا میا ہی دیا ہے۔ در سری طرف تمہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑا بھی دیا ہے۔ در سری طرف تمہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑا بھی دیا ہے۔

" بھاتیو! ببادر کسی کے احسان کا بدلہ اس طرح نہیں دیا کرتے ۔ آج تم من اوگوں بملكرنا چاہتے ہو، الخول نے دن دات ہمادے گھروں برہیرہ دیاہے۔ الغول نے ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنی مائیں اور بہنین سمجھا ہے ، پوہدری رحمت عسلی کے فاندان نے کسی مسلمان کواس علاقے میں شرادت نمیں کرنے وی حس دن باعلان ہوا تقاکہ گورداسپور پاکستان کودے دیا گیا ہے۔ ہمیں ڈرکھاکہمسلمان لینے دعدول سے بھرجائیں گےلیکن وہ اپنے و عدبے پر قائم رہے۔ آج بیضلع ممیس مل كياب، أج بميس بير ثابت كرنام ي كرسكه نيكى كابد لد بُرا في سينهي ديت واكرتم ير سیں چاہتے کہ وہ یہاں رہیں تواعلیں یہاں سے نکل جانے کاموقع دو۔ یہ وہی بلغ ہے ہماں امن کمیٹی کا جلسہ ہوا کرتا تھا۔ جہاں سردار جبرن سنگھ نے گرنتھ اور سیٹھ رام ببندنے كائے بريا تدركه كر علف الحائے مقے - اسيف و عدول كويا وكرواور مان پر مملر کنا چاہتے ہو، توچندون کھر جاؤ اور برمعلوم کروکہ پاکستان کے كسلمان مغربى بنجاب ميں ہمادے سكھ عجائيوں سے كياسلوك كرتے ہيں "

ایک سکھنے اعظ کر کہا درہم کسی مسلمان کو بچ کرنہیں جانے دیں گے اور اس کے بعد باکسان کے سکھوں کی حفاظت کے لیے ہم وہاں پنجیبی کے!" سکھ شور مجانے لگے "ہم وہاں پنجیب کے ۔۔۔ ہم وہاں پنجیب گے۔ ست سرى اكال والكوروجي كاخالصه .... والكوروجي كي فتح يه مهندر حبلاً یا " مصائیو! میں تنهارا راسته نهیں روکتا۔ نیکن میری بات توسن لو يم آليس بين بين ليطه بين - بهال كوني مسلمان نهيس يشنو! حب ماسطر تارا سنگه نے ارتم میں نساد کروایا تھا تو ہم نے پوری تیاری کے ساتھ مسلما لوں پر تملہ کیا تھا۔ امرتبر میں ہم نوب تیاد تھے، ماسٹر تارا *سسنگھ کا خیال تھا کہ*وہ اسسے ایک دن میں فتح کرکے ً لا مور بنيج جائيس ليكن اس كانتيجه كمانبكلا ؟ ينجاب ميس بوبهارا دبديه تقاوه بهي عاما رہا۔اب ہندو ہمیں برتسلی دے رہے میں کہ بولیس ، فوج اور ریاستوں کے ساہی مدد کریں کے لیکن بیر سویعنے کی بات ہے کہ اگر سم مشرقی پنجا ب بیں بھی فوج اور بولیس كى مدد كے بغير ختے مسلما بول كو قتل نہ بس كرسكتے نوسم پاكستان بركيسے حملہ كرسكيں كے ؟ اود اگر باكستان برجمله كرنے كے يليے مندوستان كى فوج ہمارا ساتھ دے گی نویدایک با قاعده جنگ بهوگی بهندوستان اور پاکستان کی جنگ بهندواگر کامیآ ہوگا تووہ ایناا کھنٹے ہندوستان بنالے گالبکن اس جنگ میں سکھوں کی ساری طافت صرف بهوجائے گی اور تم میں مندوسے خالفتنان کامطالبہ کرنے کی مہت نه ہو گی۔ وہ خالصنان کو اکھنڈ بھادت کے راستے ہیں ہ خری کا نٹاسم کھ کرمسل ڈانے گا اور اگر ہندونے یہ دیکھا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے ہیں غلطی کی ہے تووہ فررًا صلح کے بیے ہاتھ آگے بڑھائے گااور جنگ کی تمام ذمہ داری پر پھوں

بهائيو! كبهى تم ميري بات يادكروكيه الرمسلمان كي فتح بهوني تولهي بهم ماسي

برهوب دے کا ۔

ور المراه المرادمي المراب المرابع المر مندرنے کہا مِر باں جلدی کرو اِ تہا دا مائھ کیوں کا نب رہاہے !" گھوڑوں کی ٹابوں کی آزار سنائی دی اور لوگ اُکھ اُکھ کوشہرے آنے والی

يُدُون كى طرف دېكھنے كے - بندوقول والفلوں اورليتولوں سيمسلح المحسواد باغ ع قریب پنچ کر ڈے۔ حبرن سنگھ نے بلونٹ سنگھ اور تھا نیدار کو دیکھ کر مہندر کے سینے سے اپنا بستول ہٹا لیا۔ تھا نیدار اس علاقے میں سکھوں کا جھیدار تھا۔ اس نے کھوڈ ااکے بڑھاتے ہوئے کہا یوننم ابھی تک بہاں کیا کسد ہے ہو ؟ ہم دو

الأن صاف كدائت بين اورتم المام سے بليطے ہوئے ہو ؟" یدن سنگھنے کہ یوسردارجی ایٹین بلونت سنگھ کا بھائی ہم میں بھوٹ ڈال

رہاہے، بہ کتاہے کہ اگر سم نے رحمت علی کے گاؤں بر حملہ کیا تو بیمسلمالوں کی طر سے ہادامقا بلہ کرے گا!"

تھانپدارنے بلونن سنگھ کی طرف دیکھا اور بلونن سنگھ نے گھو السب لودكراك برط صفة ہوئے كه يراس كى دكوں ميں ميرے باب كا نون نهيں اليا بعفرت میرا بھائی نہیں ہوسکنا۔ یہ شروع سے مسلمانوں کے ساتھ تھا۔"

مهندر سفر ہواب دیا " میں اس میر مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ مجھے تمہارا گربیانے کی فکر تھی!"

" بدمعاش امجھ سے سجت نہ کرو۔ تم با ہو کے نام کورسوا کر دہیے ہو۔ تم پتھ کے <sup>مملا</sup>ف لغاو*ت كردىيد* ہو"

" اُگرىنچھەبے گئا ہوں كے فتل كى ا جازت ديتاہيے توميں اس كا باغى ہوں!' " خاموکش !" بلونت سنگھ نے آگے بڑھ کمراس کے منہ برلوری طافہت سے لكاريدكرت موت كها مندركرت كرت سنبهل كر كطرا جوكيا-

چرن سنگھے نے کہا یہ ہم ایک آدمی کی وجہ سے نتیجہ کا فیصلہ در نہیں کر سکتے اس سادے پنجاب میں لٹا ئی سٹروع ہو حکی ہے ، اگر ہم بیٹھے رہنے تو منپھے کے سامنے کیار ك كرجائيس ك الرمهم في دشمنون كوموقع ديا تووه ايناروبيربيبيدا ورسب كيونال كرم جائیں گے۔ آج کک دحمت علی کے خاندان نے کسی شرا بی کو ابینے گاؤں کی زمین ہے گزدنے نہیں دیالیکن آج ہم اس کی ہوبیٹیوں کے ہاتھ سے شراب بیئی گے!" مهندر جلایا مواس کی بهو بینیون کانام مالورا تضون فی بهاری ماؤن اور بهنو

کو سمیشه اینی مائیں اور بہنیں سمجھاسے جو آگ ایک گھر کو جلاتی سے وہ دو سروں ر جلاتے کی کسی کی ہوبیٹی کی طرف وہی دمکھنا ہے ،حس کو اپنی ہوبیٹی کی عزّت کا

سيدهاكرديا "مهماس كاوَل مين ابنى بيدع تى كروان نهين آئ اكراس كاوَل کے سکھ مسلمان ہو چکے ہیں تو سمیں ان کی مدد کی صرورت نہیں ، ہم جاتے ہیں . حبس میں ہمت ہے، وہ جماراراستہ روک کر د کھاتے سکھو ابتا و تم پنتھ کے ساتھ ہویامسلمانوں کے ساتھ ؟" ` مهندر کے گاؤں کے ایک سکھ نے کھ کر ملند آواز میں کہا یوسردار حراث

چرن سنگھ نے غصے سے کا نینے ہوئے ابنالستول نکال کر مهندر کی طرف

كباد كيدريد مره، ماروكولى إلىم سب تماري سائق بن، اس كاؤن كاكونى سكم اله بان المجهد كولى مارويين تها دى تباهى نهين د مكيه سكتًا " مهندر سنگه يه كنيايي

اسك برط صايرتم بوكرط صا ووسرول كے ليے كھودر سے بو، اس ميں كسى دن فود گروگے۔ میں اسس دن کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا " چرن سنگھ كالستول مهندرك سينف كوچۇر ما تقا اورتماشاني جيلارج سخ

ولان كا " كمرك سامن بنج كرملونت أسع بُرى طرح بريث دما تفاءاس كى مان بنی جلاتی با ہر کی اس نے بلونت کا ہاتھ بکرط نے کی کوشش کی لیکن اس نے ورد المارد و كىلان سے مكيش كركه ديا تھا يا بتاقرا بناقر الميرى المامى كن كهان ہے ؟"

شرکے چند آدی علی اکبر کے ذخمی ہونے کی خبرس کر بہبیتال میں جع ہوجیے

فے فجرایک در فت کے نیج سلیم اور مجید کے کھوڑوں کے پاس کھڑا تھا مجید بیال کے ایک کمرے سے باہر بیکلا، لوگ اس کے گرد جمع ہو کرعلی اکبر کے تعلق

بِهِن لَكَ مِيدِ مواب دبينے سے زيادہ الهنبي الينے كى كوشش كرنا ہواآ كے بڑھا الافجرك إس جاكر بولاي في تم جاو ، ان سے كهوكو تى نه آئے ، ہم انفيس مے آئيب گے چپانضل کوالگ کر کے سمجھا دینا کہ ڈاکٹرنے حواب دسے دیا ہیے ، وہ چند گھڑلو

کے مهان ہیں۔ چیا افضل کو پیمی بنا دینا کروہ ہوشیار ہیں۔ داستے ہیں دام چندسکے گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم نے سکھوں کے تغرب سے ہیں صبح سے اب کک اس علاقے بین کئی جگہوں برسکھوں کے جلے ہو چکے بین ۔ گھرکے سی آدمی

لوہال نرانے دینا۔ یہاں اگر کسی کے عشہرنے کی حرودت ہوئی تومیں سلیم کو چھوٹ كَتَقُورْ ي دِيرِ مِن كَا وُن بِنِيجِ جِاوْن كَا يَم جِاوُ!" مرس میں سلیم اپنے باپ کے بستر کے قریب کھڑا تھا۔ڈاکٹرنے دوسراا مجکش

النے کے بعد کہا '' مسطر سلیم! شاید انھیں تھوٹری دیر کے لیے بھر ہوش آجائے ممکن ا ملائب کوئی بات کرسکیں میں دوسرے زخمیوں کودیکھ آؤل " واكشرف كهايسي بينهي كهون كاكه كونى المبيد نهي يميى كبعي فدرت معجزك

برن سنگھ کے لرطے مومین سنگھ نے ایکے بڑھ کر کہا "اس نے مارم اراہا كى بيعز فى كى بيد. اكربهمبراعها فى بهونا توميس اسد ذنده يه حجود ال مهندرنه اسكربط حدكرا بينه بهانى كالإعقا بكرابا اورسرا باالتجابن كركها "جاليا مجه مار درالوليكن اس ياب بيس مصمر ناو" عقا نیدارنے ایک بگولا ہوکر کہا "اگرمسلمان کومارنا پا پ ہے تو ہمارے گرد بھی پایی تھے سکھو ائم کیاسُن رہے بہو ؟ بلونت سنگھتم کنے تھے کہاس علاتے ك سكه بالكل تياد بس ليكن تهادك ابنے كريس بعوط بيثرى موتى بدا"

و بیں اس میورط کو اعبی ختم کیے دیتا ہوں '' یہ کہتے ہوئے بلونت نے مہلا کوییے دربیے کئی محدرسید کیے مهندر گربر اتواس نے اسے نین چاد تھڈے الے۔ ا چانک ایک نوجوان لڑکی ایکے بڑھی اور چینی چیلاتی بلونٹ سے لیدط گئی۔ یہاس کی بہن بسننت تھی درمھائی تہیں کیا ہوگیا۔مہند دنے کیا تصور کیا ہے ؟ اسے کیول آگ یو به وه چلارین تقی۔ " حراسزا دی تو بیا کیوں آگئی ؟ علی جا بہاں سے!" یہ کہتے ہوئے بلون<sup>ت نے</sup>

مندراً عظنے کی کوشسش کرد ہاتھا، بلونت نے اس کی کمر میں تھڈا اراادر وہ بھرمند کے بل لید اللہ السنت الله كر بھر بلونت سے ليك كئي اور حيلاً نے لگی-«لوگومهندر کوبی و میرے بھائی نے آج بہت بی بی ہے۔ اسے بھوش نہیں گے ہوس نہیں۔اسے معلوم نہیں یہ کیا کر رہاہے۔ یہ مشراب سے اندھا ہو چکا ہے '' بلونت سنگھ اسے بالوں سے میکو کر کھینچنا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ راستے ہیں

اسے کر دن سے میکڑ کر دھ کا دیا اوروہ بیند فندم دُوَاجا کری ۔

وہ کہدرہا تھا۔ " حرامزادی المجھے معلوم سے وہ ٹامی گن تم نے چھیا تی ہے ۔ ہیں تهادی کهال ادهطردوں گا۔ بناؤمیری امی کن کهاں سے ؟ میں تہیں جان م

داع كاخدى كو تقى ينا بم سليم كه احراد بدوه داكر كو طلف كه ليع بالكني " دُاكِرًا يا توسليم في بحرائي موني أوازيس كها يو دُاكِرُ صاحب إنّا جان المحي ہم سے باتیں کرد ہم تھے۔ان کی طبیعت بالکل تھیک تھی لیکن یہ اچانک خاموش پریئے ہیں " داکٹرنے دل کی حرکت کامعائنہ کرنے کے بعد علی اکبری ایک آنکھ كول كرديكي اورمغموم لبح ميس كهايدان كابأنين كرنا ايك معجزه تقار المحكش وين کے بعد مجھے پرتستی مذمحی کہ میں ہوش میں اگر آپ سے باندس کرسکیں گے۔ مجھے سیم پھری مورتی کی طرح بے حس وحرکت کھڑااپنے باپ کی لائش کی طرف ديكه رباس يندمنط ببط اسع لقين منين أتا تفاكدوه باتين كرت كرت اجانك فاموش ہوجائیں کے اور وہ بھی ہمیشر کے لیے۔ مجید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا سلیم نے اس کی طرف د کھیا اور کچھ کنے کی بجائے اچنے ہونٹ بھینچ لیے مجید كا تكون سے السوال رہے مقے ليكن سليم كى آئكھيں خشك تھيں۔ شهركے بیندا دی لاش كوچار پائى برڈال كرسليم كے گاؤں بہنچانے كے ليے تیاد ہو گئے۔ دہ ابھی ہسپتال کے احاطے سے باہر بنکلے تھے کہ فج سرپٹ کھوڑا دوالا ہواآیا اور اس نے چند قدم دور گھوڑارو کتے ہوئے بلند آواز بین کہا مِرسکھوں نے گاؤں پر دھاوا ہول دیاہے '' مجيد في چاديا تى ايك درخت كرينج دكھواكرايك نوجوان كے إلا تقسي لين مودي باك بجرالي اوركايسيم إنم بيس دمو مين جاما مهول " سلیم نے دوسرے آدمی کے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ چھینتے ہوئے کھا" میں بھی تہا دیے ساتھ جاؤں گا!" مراسک تم بہتے ہو!"

بھی کردیتی ہے۔ آپ وعاکریں ، این اپنی طرف سے اوری کوٹ ش کر دیا ہوں " د اکر چلاگیا، مفوری دیر بعد مجید کمرے میں داخل ہوا اور چپ چاپ میر کے کوئی درسی منط کے بعد علی اکبرنے ہوس میں آگر آئکھیں کھول دیں ان سلیم اور مجید کو دیکھنے کے بعد اس کے ہونٹوں سے تخیف اواز نیکلی رس بیٹا اگر ہار وہ حلہ کریں گئے۔۔۔وہ ضرور حملہ کریں گئے۔۔۔سلیم بٹیا! تنہاری مال نے فجے تہادی شا دی کے بلے ایک انگوکٹی لانے کو کہا تھا ۔۔۔ وہ میرے بٹوے ہیں ہ داکر شوکت کا گھربھی ہندوستان میں چلاگیاہیے ۔۔۔۔اب وہ تہیں بال نهیں رہنے دیں گے لیکن سکھوں کو جانے جاتے بیر ضرور بتا جانا کرتم مسلمانوں کا ادلاد ہو۔ محید خاندان کی عزت بجانا۔ اب تم جاد ، خلا کے لیے جاد ، میری فکر زکرد أندهى آنے سے پہلے گھر پہنچ جاؤ۔ سکھوں اور مہندوؤں كى دوستى بر بھروسه نركا وه اس وقت نک بهماری دوست منظر جیب نک انفیس تمهارا در تھا۔اب باکستان کے سوامسلمانوں کا کوئی تھی نانہیں۔جانتے ہوسب سے پہلے مرب سين برگوليكس نه ماري فلي ؟ وه ميرايم جماعت عقار ليكن ده ايك ك تفارسكهاسي طرح دوستى كاحق اداكرت بين ليكن مهيس پاكستان مل كيا ہے-اب میں کوئی نہیں مطاسکتا \_\_\_\_ على اكبركونى بينده منت سليم اور مجيدسي باتيس كرتا ديا يسليم يرمحسوس كأ

تفاكه قدرت كوئى معزه كريكي بدراس في نرس كى طرف ديجه كركها " نرس ڈاکٹر کو بلاؤ، اب طبیعت تھیک معلوم ہوتی ہے، شایدوہ اپریش کرکے گو<sup>لی</sup> نرس کوزنمی کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اس کے خیال میں بہ کھیتے ہوئے

-----

گاؤں کے ان چندمسلمانوں کے سواجنھوں نے اپنے سکھ پڑوسیوں پراعتما د

کاوں ہے ای پیکہ میں در میں مرب میں ہے۔ میں کا وی بیٹ میں ہے ہونگے۔ کرنے کی غلطی کی تھی ' باقی تمام اپنے بچوں سمیت رحمت علی کی تو یلی میں جمع ہونگے۔ تھے۔ جمار اور سن سری اکال' کے نغرید لگاتے ہوئے دہائشتی مکانات کے کھیواٹے۔

ے کونی سوگڑ کے فاصلے پرُدک کے ۔

جتھیدارنے بونن کسنگھ سے کہا یہ اب اس فوج کے سردار آب ہیں کھے اس شام تک تمام علاقے کا چکر انگا ناہے۔ زیادہ بادود صنا تع نہ کریں۔ شام تک

> نجے آپ کی دیود طے پنچ جانی جا ہیں !" بلونت سنگھ نے کہا'' شام مک آپ کو بہت ابھی دیودٹ ملے گی!"

" ہاں بھتی! ہس گھرکے مال میں ہمارا بھی حصتہ ہے۔'' ریس نبی کر سے میں سے میں سے اس اس

" آپ فکرین کریں ، ہم سب کھوآپ کے پاس ہے آ کیں گے۔ آپ جس طرح " آق کی ہے ،"

> » ميرامطلب نوبصورت مال سے ہے!" " ميرامطلب نوبصورت مال سے ہے!"

"سردارجی اِمجھے صرف ایک چاہیے، باقی سب آپ کی ہیں!" جھیدارنے اپنے سلح ساتھیوں ہیں سے چارکو اپنے ساتھ چلنے کاحکم دے گھوڈے کوایڑ لگا دی۔

ر ورسے واہر کا دی۔ بلونت سنگھ نے جھے کو مختلف اولیوں بین نقسیم کرنے کے بعد ہلایات دیں ۔ لہائشی مکانات کی بلند دیوادوں کے باعث اس طرف سے حملہ کرنامشکل تھا۔ ائیں طرف کی دیواد کے سب تھ رہائشی مکان کے دووسیع والان اور اس کے بعد الم کی تو یل کے گو دام اور مولیشی خانے تھے۔ اس دیواد کے ساتھ ساتھ ایک تنگ " ہم دونوں نہتے ہیں "سلیم نے گھوڈے کی دکاب میں پاؤں دیکھتے ہموئے کیا۔ مجید نے ایک عمر دسیدہ آدمی کی طرف متوجہ ہموکر کہا ہے صاحب برلاس آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر شام تک ہماری طرف سے کوئی اطلاع مذائے تر اسے دفن کرادیں۔"

بوڈسے عاجی نے آبدیدہ ہوکر کہا <sup>در</sup> بہت ایچھا بیٹیا! تم جاؤ!" مجید گھوڈسے پرسوار ہوگیا تو ایک نوجوان نے بھاگ کراس کی باگ ک<u>رٹرتے ہو</u> کہار" آپ کے پاس کچھ ننبس' یہ لیجیے!"

مجیدنے اس کے ہاتھ سے ایک جھوٹا سانتم کے بیا۔ ایک اور نوجوان نے اسکے بڑھ کر کہا یسمیاں میں مظہر نیے اایک بیٹر میرے پاس بھی ہے!"
نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنی شلواد کا پائینچہ اوپر اٹھایا اور ان کے ساتھ روہال
سے بندھا ہوا ایک جھوٹا ساریوالورنکال کرسلیم کوبیش کیا۔ یہ وہی نوجوان تھا ہو چند میلنے قبل سلیم کے ساتھ لاہوں سے سائیکلواسٹائل مشین لینے کے لیے گیا تھا۔ پند میلنے قبل سلیم کے ساتھ لاہوں سے سائیکلواسٹائل مشین لینے کے لیے گیا تھا۔

" یہ بھرا ہوا ہے، لیں آپ کو اور گولیاں بھی دیتا ہوں " نوجوان نے اپنی شلوار کے نیفے کے نینچے ہا تھ ڈال کر کیڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کرسلیم کو فیتے ہوئے کما "اس میں چالیس گولیاں ہیں۔ آپ میرا خیال مذکریں۔ میرے پاس ایک دوالور فالتو تھا "

سلیم نے احسان مندا ہزنگا ہوں سے اس کی طرف دیکھا اور گھوڑے کوایر کا دی ہے دہ مجھے وہ مجھے ادے کا در اور تم لے لو مجھے وہ مجھے ادے دو سے ا" دور ہے ا" دور ہے ا

"ابھی چیو! آگے چل کر دیکھا جائے گا!" مجید سلیم اور فحق نے گھوڑے سرپٹ چھوڑ دیے پ

گلب سنگھ نے اپنے دادا کی طرف دیکھنے ہوئے کہا یر باباجی! پر ہمادے الله بعد كرف أف يين"

ہ ۔ اندر سنگھ نے کہا '' یہ سکھوں اور مسلما نوں کی لڑا تی ہے۔ اُرج مک مجھے بیر طعنہ املا تفاکہ میں دحمت علی سے ڈر تا ہوں لیکن آج کے بعد مجھے بہطعنہ کوئی مذہ

"بابا بم ف كرنته بربائة دكه كرنسم كها في بداود آپ في باباد حمت على كواپنا

"أج ده بهاني چاده توط چکا جه آج مين ايك سكه بور "بركت بهوي ى نے مكان كى چيت كى طرف دېجيما او زىلند آواز بين ليكا دار " رحمت على إئتهار أَرْمِين بارات أَنَّى بِيعِ، تَصِيبِ كِيون كُمَّةٍ ، با برأوُّ ! ، ا

بودھری دممت علی جند آدمیوں کے ساتھ چھت کی منڈیر کی آٹر میں بیٹھا الما تقارده اندر سنگھ کی آواز سن کر فور ً استحقا اور منڈ برکے باس جا کھڑا ہوا۔۔ ، مُلْكَ كَي بُعِت سے افضل نے آوازدی یو ابا جان مبیطه جاؤ! بیچھے ہمٹ جاؤ، م كے پاکس بندو قبیں ہن !"

السلے بروائی سے بواب دیا۔" مجھے کوئی نہیں مارے گا۔ ہیں نے کسی مَلِمَانُ مَنْيِن كَى يَجْھِ بِات كرنے دو!" مندر هیست سع ایک گذاد نجی متی رحمت علی کا چھوٹا بھائی سرچ کا کر حیاتا

نا کے بڑھااورمنڈ برکے قریب کھٹنوں کے بل ہو کرد جمت علی کا ہا کھ کھنچتے نبرئُهُ کمای<sup>ر</sup> بیطه جافر بھائی جان !" رقمت على نے الس كا مائد جھتك ديا اور نيچ جمع ہونے والے سكھوں من دي هي المحايدة عم كيا جاست مورجم في نماداكيا بكارًا سي عمم

گلی مولشیوں کی حویلی کے بھا لگ تک بہنچتی تھی۔ مبونت سنگھ نے ایک ٹولی کو گل کے راستے اور دوسری ٹولی کو جو ہڑکے او پرسے چکر دکا کرسکھوں کے تجلے سے پہالی کی طرف سے جملہ کرنے کاحکم دیا۔

بهلي لولي ابهي بالاخاف واله كوف سي جند قدم دور تقي كه كلاب سنكه رهي لیے گلی سے منودار جوااوراُن کاراستہ روک کر کھٹا ہوگیا۔" میں تہمیں آ کے نہیں جانے دول گا!" اس نے بلند آواز میں کہار " بهط جاو اً ! " ایک سی کھے نے یہ کہ کراس کی طرف اپنی داکفل سیدی کردی۔

" تهين آك براعيز كويد ميرى لاش كاويرس كردنا براك كا!" " بہ کون ہے ؟" بلونت سنگھ نے آ کے بڑھتے ہوئے کہا '' اوہ وگلاب سُگھ آخراینے باپ کے بلیٹے نکلے نا ؟" كلاب سنكه ف اسع بواب دينے كى بجائے اپنى برھي اس كى طرن سدى

کردی مبونت نے دونین قدم پیچھے ہمط کر اپنی دا نفل سیدھی کرتے ہوئے کہا <sup>در</sup>نمهاری به ثبه أت!" موہن سنگھ بھی اپنالیتول اس کی طرف سیدھاکر چیکا تھالیکن گاؤ<sup>ں کے</sup> جند سکھنچ میں ایرطے اور انھوں نے بلونت سنگھ کوسمھایا کہ اگر اس نے اندر سنگھ کے پیتے پر ہاتھ انتظایا تو گاؤں کے بہت سے سکھ بجڑط جائیں گے۔ ابھی ٹکرار ہوہ<sup>ی</sup> تفی کہ اندرسنگھ لاکھی ٹیکنا ہوا گلی سے نمودار ہوا۔اس کے پیچیے گلاب سنگھ کے جیاادر گاۆں كے چندسكھ بىقے بەيرىپ برھپيوں اور كرپانوں سے سلے بىقے - اندرسنگھ-

قريب پنچ كركها يُرگلاب سنگه مهرط جا فر ،ان كاراس نه مت روكو " گلاب سنگھ کواپنے کا نوں پر اعتبار ہز آیا۔اس کے گاؤں کے بعضِ سکھ بھی جو ر جھے کے ساتھ آئے تھے جیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے. يديجه ايا اوروه الجدرى طاقت سے حِلاّ يا يوزبيده آگے مت جاؤ، بهط جاؤ " ندہ نذبذب کی حالت میں کھڑی تھی کہ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو بکر ا ن ففل نے بھر کہا یہ بھانی کسی کو ادبر مت آنے دو عور نول اور بچن کو دالان میں ا کے سرییں لگی اور وہ منڈیر پر کر بٹرا۔ اس کاسینہ منڈیر بر اور بازو با ہر کی طن

دوسرى طرف مينيخ كاحكم دباب

ایک نوجوان نے محصنوں کے بل ایک براہ کر رحمت علی اور اس کی بیوی کی لانتیں

ىدىرىسە أناركى ئىچەلىلەس " باونت سنگھ کی تجوز کے مطابق سب مدوق وقصوں میں تقسیم ہوکہ آگے بڑھے۔

رہ گروہ حوکتوں کے کھیتوں کوعبور کرتا ہوا ا کے بڑھا تھا 'کسی دقت کا سامنا کیے لغیر ویل کے بھا تک کی طرف جانکلا ایکن دوسری ٹولی گلی میں داخل ہوئی تو بھیت سے

المنولى بارش بون لكى اوراس ك سائفه ى افضل ف بالاخاف سك وليا الله *ىنە دەع كە دىي ب*ە جار آدمى ئىپتولوں كى گولىوں اورىپدرە بىيس اينىلوں سىنەزىخى موكرگرىت<u>ى</u>ي ادرباقی اُسطیا وں بھاگ نکلے۔ الونت سنگے نے الخیس مجی گنول کے کھیت سے گزدکر جوبر سکے کنا رسے کا ایے

گاؤں کے حبوب میں گنوں کے آٹھ دس کھبت ایک دوسرے کے ساتھ<sup>\*</sup>

بلے ہوئے تھے۔ مجید نے سیدھا گاؤں کا رفع کرنے کی بجائے ان کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والی کھائی میں اپنا گھوڑا وال دیا۔ اکی کھیت کے کونے میں پہنچ کرمجید گھوڑے سے انر ٹرا اور باگ کیڑ کربھاگنا الا کھیت کے اندر داخل ہوگیا۔سلیم اور فتح نے اس کی نفت لیدی ۔ تفوری دیریں

نے تہادے گھروں پر ہیرہ دیا ہے۔ تم نے گر نتھ پر با نقاد کھ کرنسم کھائی ہے نے تہا دے ساتھ کھی دھوکا نہیں کیا۔ ہم نے تہاری ہوبٹیوں کو\_\_\_" وه اینا فقره بود اند کرسکا ایک سکھنے نیچے سے بندوق چلادی گولی رحمت بی

لٹکے ہوئے تھے۔اس کے بھائی نے اُسے اُٹھانے کی کوئٹسش کی ۔ بلوند کسگھ في را نفل كے ساتھ بكے بعد دىكرے دو فائر كئے اوردہ زخى ہوكر بيچيے كر برار ینچے کلاب سنگھ نے برجھی کے ساتھ بلونت سنگھ برجملہ کیا۔ لیکن موہن سنگھ نے ا چانک بستول علادیا اوروہ سینے پر کو لی کھا کر کریٹرا۔ اندرسنگھ کے پاتھ سے لاتھی چوٹ گئی اوروہ ایک چیخ ماد کر بوتنے کی لاش بر گریڈا۔ بالاخانے سے افضل نے یکے بعد

ولكرسك كنى فاتركة اوزنين سكه زنمى موكر كريوس يسكه بدحواس موكر يجي بلنا لگے اور افضل لے نعرہ تجیر بلند کیا ۔ بنیج حویلی کی دوسری طرف جمع ہونے والے مسلمانون في بندا واز مين الله اكبركها. مكه سبتول كى كولبول كى زدست دور يسط كر اندها دهند بالا فانے اور هي برگولیان برسادسے نفے۔ رحمت علی کا آدھادھ طبومنڈ برسے باہر لتک دیا تھا،

گولیوں سے هیلنی ہور ہاتھا۔ اس کی بیوی نے سیر هیوں برحی هکر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اوربے اختیار دوڑتی ہوئی ایک بڑھی منڈیر کے قریب بہنچ کرایک گولی اس کے بیلنے اور دوسری سریں لگی اور وہ گرتے گرتے اپنے شو ہر کی ل<sup>اں</sup> کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ آدمی جومکان کے اس حصے کی مفاظت پرمنعین تھ ،

اس کی آمسے اس وقت باخبر ہوئے جب وہ آینے شوہر کے قریب پہنچ کم ا گولیوں سے زخمی ہو عکی تھی ۔ سلیم کی بہن زبیرہ بھت پر برط ھی لیکن اچانک بالاخانے سے افضل نے

رن ہیں بارنت سنگھ تے بھی ہمیں کما تھا کہم ہیں دہو۔ آپ بھی بیطے جائیں مراجی اللہ اللہ ہوں کے بھی جائیں مراجی اللہ اللہ میں اس کے محکوان کی کر پاسے بیس کی پیشی مسلوں کے بھی کا لڑکا ہی کا فی ہے !"
اللہ کا لڑکا ہی کا فی ہے !"
اللہ کا لڑکا ہی کا فی ہے !"

لے لواپ کا مد ماہاں ماں ہے۔ مبید نے مطرکر اپنے ساتھیوں کو بیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر زمین پرلیک رکھنوں کے بل دینگیا ہموا آگے بڑھا کھیت کی منڈیر پر درختوں کے درمیب ن دیگی بُوٹیاں اور مبلیں اگل ہموئی تھیں اور منڈیرسے آٹھ دس قدم کے فاصلے

دیگی تو ٹیاں اور مبلیں آگی ہوئی تھیں اور منڈ پرسے آٹھ دس قدم کے فاصلے پٹیٹم کے درخت کے سائے میں سیٹھ دام چند کندن لال اور چر ن سنگھ کھڑ ہے تھے بینوں کے ہاتھ میں داکفلیں تھیں۔ دام چند اُپنے تھیلے سے کا رتوس نکال کر پرن سنگھ کو دے رہا تھا مسجد کی طرف سے یکے بعد دیگرے آگھ دس فائر ہوئے اور چر ن سنگھ نے کہا '' دیکھا بلونت سنگھ نے فائر نگ سنروع کر دی۔"

رام چندنے کہا ''یا دا اس کا بھائی بڑا بود انکلا'' ''یاد اہما در توبیہ بھی نہیں ۔ نرا د کھا وا ہی ہے ۔ اصل میں اس کی آنکھ رحمت علی '':

دام چندنے بیونک کر کھا بیر کس پر سلیم کی بہن پر ۱۹رسے یادوہ تو تھا ہے۔ اور بن کو ملنی چاہیے۔میری کوٹ ایااس کی بٹری تعریف کیا کرتی ہے "

برن سنگھ نے کہا ''اچھا دیکھا جائے گا، میں جاتا ہوں سکی بھائی تہائے۔ پاس دورا کفلیس اور ایک لینتول بے کار بڑا ہے، ایک راکفل مجھے دیے و۔ میں کمی اور کو دیے دوں گا!''

" دیکیوسردارجی! بیں نے آپ کوتین دا تفلیس لاکر دی ہیں۔ مجھسے یہ نہ لو، نُامِد مجھے بھی کوئی نشا نہ لگانے کا موقع بل جائے!" نجید نے لیبتول نکال کرمنڈریر برسے کو دتے ہوئے کہا <sup>رو</sup> ہتھیار بھینک و! وہ کھیت کے درمیان بیری کے ایک درخت کے نیجے پہنچے جگے۔ گھوٹوں کودرفن کے ساتھ باندھ کرا مفوں نے گاؤں کارٹرخ کیا۔ گاؤں سے بندوقوں اور دائفان کی آوادوں کے ساتھ النّہ اکبراور ست سری اکال کے تغریب منائی درے رہے کے آوادوں کے ساتھ النّہ اکبراور ست سری اکال کے تغریب گؤنڈی پر بھاگئے لگے۔ گؤں کے دو سرے کنا در پہنچ کروہ ایک تنگ بگٹرنڈی پر بھاگئے لگے۔ گاؤں کے قریب امفوں نے بگٹرنڈی چھوٹ دی اور کتنوں کے دو کھیتوں کے درمیان منڈر پر بہولیے۔ کوئی چالیس قدم چلنے کے بعد مجید نے موکور کراپنے ساتھ کی طرف اشارہ کیا اور دبلے باؤں آگے بڑھنے لگا۔ دس پندرہ قدم اور چلنے کے بعد رُک گیا اور اس کے ساتھی بھی اس کے قریب کھڑے ہوگئے۔ یہاں سے کھیت کے سرے پر تیسٹم اور کیکر کے درختوں کی قطار دکھائی دے دہی تھی ۔ مجید نے آئمۃ

سے کہا '' تم یمیں مشرو!" مجیدنے ابھی پانچ بھے قدم ہی اٹھائے تھے کہ کسی کی آواز سنانی دی ''سیٹھ رام چند!میرا بارود بلونٹ سنگھ نے لیا ہے!"

" بلونت سنگھ کا اپنا تھیلا بھرا ہوا تھا، وہ ختم ہوگیا ؟" " وہ چند آ دمیوں کو لے کرمسجد کے اوپر چپڑھا ہے ، وہاں سے نوب نشانے لگیں کے ۔ابھی تھوڈ می دیر ہیں فیصلہ ہوجائے گا ۔ارے کندن لال إتم بھال کیوں کھڑے ہو، جاقہ ۔اس طرف کون آئے گا ؟" " نبطرہ توہیے ناسردارجی!"

" یمال کون آسے گا؟ چلواس طرف تماشا دیکھو!" سیٹھ دام چندنے کہا!" نہیں سردادجی 'ادھر آجانا آپ جیسے سور ماؤں کا کام ہے۔ہم پکوڈیاں کھانے والے ہیں۔ہم ادھرسے کھی کھی فائر کر دینے ہیں۔ نشانہ لگے یا نہ لگے، کم اذکم آنا فائدہ توضرورہے کہ ان کے کچھ آ دمی إدھر بٹے

ا بعظ الو، پلومت! " اور اس کے ساتھ ہی اس نے چرن سنگھ پر لیتول کا فارکر ویا بچرن سنگھ کے سر میں گولی لگی اور گرنے وقت اس کے منہ سے آواز تک ن مکل سکی ۔ دام چند اور کندن لال کے باتھوں سے را تعلیں گرٹریں سلیم اور فرتبرا نے دوڈ کر تبینوں را تفلیس اٹھالیں ۔ مجید نے اُسٹے پاؤں تیجھے ہٹتے ہوئے کہا ۔ "تم دونوں ادھر آڈ، جلدی کرو!"

دام چند اوراس کا بٹیا جید کے بینتول کے اشار سے پر منڈیر عبور کرکے گُنوں کے کھیت میں پنچ گئے ۔ سلیم نے رام چند کالیستول اور بارود کا تقیلا آبار لیا اور فح نے کندن لال کے گلے سے تقیلا آبار لیا۔

رام چندنے ہاتھ جوڈتے ہوئے کہا یر صوبدار جی ابھگوان کی سم ہم نے انھیں منع کیا تھالیکن ہماری کون سنتا ہے "

> مجیدنے کہا '' ذراآگے چلواور کواکس منت کرو!'' '' ہم پردیا کرو، مہاراج! ہم نے کچھے نہیں کیا ۔'' م ن ک سرم یہ تر سرم نیاں تھی طین سرم کا اساس ا

مجیدنے کہا س ہم نہیں ایک شرط پر چھوٹ نے کے بیے تیاد ہیں!" دام چندنے گھکھیا کر کہا س مهاداج المجھے جو کہیں ہیں کرنے کے بیے تیاد ہوں!"

رام چند ہے صفیا تر ہا کہ جہاران مصلے بورہیں اور دا تفاوں کی صرورت ہے۔ مجید نے کہا یو ہمیں آدھ گھنٹے کے اند زمین اور دا تفاوں کی صرورت ہے۔ ہمیں ہر دانفل کے ساتھ پانچ سوگولیاں بھی چاہمیں۔ تمہاد الڑکا ہما مسے پاس رہے گا۔اگر یہ بہایان ہمیں آدھ گھنٹے تک نہ بہنچا توکندن لال کو گو کی مادد بجائے

الا مهاداج! میرے باس دور الفلیں اور ہیں لیکن وہ گھر میں ہیں۔ کارتوس میں آپ کوزیادہ بھی دیے سکتا ہوں لیکن اس بات کا کیا نبوت ہے کہ آپ میرے میٹے کو گولی نہیں ماریں گئے ؟ "

، بہادی مرضی ہے توہم رلفتین کرو ورنہ ہم تمصادے سامنے اسے گولی مارتے ہیں ہے۔ کتے ہوئے مجید نے کندن لال کی طرف بہتول سیدھاکر دیا۔

ی النے ہوئے جبید سے سدی سرت بوں سیدس سرویہ دام چند نے کہائے مہداراج ! مجھے تم برلقین ہے۔ بچدھری رحمت علی کا بدتا مجھوٹا وعد ہیں کرسکنا کین میں آدھ گھنٹے میں اتناسا مان ملے کر کیسے پہنچ سکتا ہوں ؟ مجھے زیادہ رت دیجیے۔ میں گھوڑ سے بروائیں انجاؤل گا لیکن آدھ گھنٹہ حرف مجھے وہاں بہنجینے

تعید نے کہا سبت اچھا! میں تمہیں بنیالیس منٹ دیتا ہوں تم کھوڑ سے پرسامان لادکر لاؤ اور اس کھیت کی دوسری طرف شیشم کے درخت کے بنیج بہنچ کرکھوڑا ہما دے آدمی کے حوالے کر دو۔ اگر تم نے کوئی شرارت کی توقیین دکھو

کرتہادا بیٹا تہیں نہیں ملے گا!" سمہاراج! حبب سامان سے لدا ہوا گھوڑاآپ کومل جائے گا، نوآپ کندن لال کوھوڑ دیں گئے ہ"

مجید نے مجالا کرکہا " بدمعان میرادقت ضائع نذکرو کندن لال کوہم اسس دقت مجودی کے حبب ہمیں بقین ہوجائے گاکہ تم نے کوئی نشراد سے نہیں کی ، افی مجاگو، اگر کوئی اور بات کی توتم دو نوں کو گولی مار دوں گا!"

الجی بھاگو، اگر کوئی اور بات کی توتم دونوں کوگولی ماردوں گا!"
دام چند کما دستے بیکل کر بھاگالیکن منڈ یرعبود کرکے اس نے بھرایک بادممط
کردیکھتے ہوئے کہا یو مهاراج! اپنی گھڑی پروفت دیکھ لیں!"
" بے ایمان جلدی کرد!"

سیطه دام چند زندگی میں بہی بار اپنی پوری طاقت سے بھاگ دہا تھا اور ہر قدم پالی سکے منہ سے یہ آوازین نکل دہی تھیں \_\_\_\_سے اوائے بھگوان! یہ کیا ہوا دمجھے الکی ہندوستان کی ضرورت نہیں \_\_\_\_ مجھے دام داج نہیں چاہیے \_\_\_\_

" بي د مكينا بهون ، اگراس طرف جيت بركوني نظراً كيا نوكم از كم رانفليس تو ہی سکیں گے " مجید بہ کھ کما دکے کھیت کی منڈیر کے پاس جامن کے ، ای درخت پرچڑھ گیا۔ اچانک وہ یہ کہتا ہوا نیزی کے ساتھ یہنچے انریانے للدسليم! وه با مركى تويلى مين داخل بمويك بين - اسس طرف بهادا كوئى بندوتوں اور را تفلوں کی تر تر اور سکھوں اور مسلمانوں کے نعروں کے سائة عورتوں اور بچوں كى چينى بھى منائى دسے دى مفني -سلیم ایک در تفل اور کارتوسوں کا تقبیلااتھا کر بھاگئے کو تھا کہ مجید نے " تُصْروا عظمو! إسكن موست اوبيس جبلانك لكا دى اوراس كا بازو لكِرْكر کهایه اگرتم پر سجھتے ہو کتم ایک ہزار آ دمیوں میں گھس کرا تھیں ہانک دو کے تو تم پاگل ہو۔ ہمادے لیے ایک ہی داستہ ہے، میرے ساتھ آگا!" مجیدا ورسلیم دانفلیں اور تخیط اٹھا کر کھیت کے کما دیے اور درخوں کی ارسی جاکتے ہوئے دوسرے کونے میں ام کے درخت کے قریب پنجے ۔ فميدن دود انفليس ايك كھنى جمالتى كے نيچے جيسيات سوت كما يوسليم إثم الم رِبرِه ه جاؤ، میں مبحد کی جیت پر پنجنے کی کوششن کرتا ہوں، مسجد کی کچیلی طرت ر مراهی لگی ہونی ہے، اگر کوئی مجھے دیکھ کرسیارهی کی طرف بڑھا تو فائز کر دینا ، ورنداس وقت تك فائرندكرو حبب نك كه مين الم كقه سعاشاره مذكرون بيُّ

مجهے صرف اپنا بدلیا چاہیے ۔۔۔ بنتا لیس منطے ۔۔۔ دو ہزار سات سور پر \_\_\_\_ایک دو، نین، چاد .... وه گنتا جاد ما تقا۔ سلیم، فج تبدون کی بگرای کے سانف کندن لال کے ماند حدی اتفار جمد نے فو کو ایک طرف سے جاکر کہا" چھافیق اِتم اسے بیری کے بنیجے لے جاؤ الر بطے یا بوسے تو تم بڑی آسانی کے ساتھ اس کی گردن مرودسکو کے۔ وہاں جارا یا درخت کے ساتھ اچھی طرح باندھ دینا۔اس کی قمیص کا کٹر بھاڑ کر اس کے مزین تقونس كراويرس بانده دينا ماكه بينثورنه مجاسك «اب فكرية كريس، ميس اسے اس طرح باندهوں كاكه نانى يا وا اجائے گا!" م شاباش! مھركونى بونے كھنے كے بعدتم اس سيشم كے درخت كے پاكس تجبیب کر اس کے باپ کا انتظار کرو، اس بات کی تسلی کرلینا کہ اس کے ساتھ کوئی مذہور بھر کھوٹے سے سامان اناد کر شیشم کے درخت کے دائیں طرف باٹھ قدم دور کما دمیں چھیا کرر کھ دور یا در کھوتسٹیم کے درخت کے دائیں طرف پانچ آہا دور\_اس کے بعدرام جند کواس کے بیٹے کے پاس سے جانا ۔ ہاں اس کی تلائی عزور ہے لینا بھیرا سے بھی باندھ کرتم وہیں بنیٹھے رہو۔ بس اب تم اسے لے <sup>ہاد</sup> سلیم سے ضجرے او، شاید تهدیں صرورت پڑے اور گھوڑوں کی زمینیں اور لگاہی آناد كرانفين كعلا جيور دو!" سليم في كهابر مجيدوقت جاد باست إ مجيد بولا يرييرلراني نهيس، ايك طويل جنگ سے يسليم، خلامعلوم فيصل کب پٹوااورکهاں ہوا ؟ ابھی ابتدا ہو تی ہے۔ ہمیں جومن سے زیا دہ ہو<sup>یں ا</sup>

سلیم نے کہارہ ہادادا گفلیں سے کراندر پنجیا ضروری ہے!"

جب تک مبحد کی چیت سے فائر شروع نہیں ہوئے تھے، حویلی میں بناہ لینے والے مٹھی بھر مسلمانوں کی لاٹھیاں اور برچیاں کئی بار سرونی داوار پھانسنے۔ یند نوجوانوں نے زخمبوں کواٹھا کر گھرکے دالان میں عور نوں اور بچن سے اور بھا تک توڑنے والے حملہ آوروں کے دانت محقے کرچکی تفیں۔ ایکٹر لیسز گلی کی طرف سیڑھی لگا کر آوپریٹیٹے سے کی کوئٹ ش کی تھی لیکن افضل نے بالاخاراً سے فائر کرکے انفیں بھادیا سیکھوں نے بہلی باد بھا ٹک توڈنے کی کوسٹسٹ کی

بندوقوں اور دانفلوں کی ٹھکا ٹھک اچانک بند ہوگئی اور سکھوں کی آوازیں تی بي كين وانفنل في كها يواساعيل تم بالاخاف في برجاؤ واكداد هرسي كوئي حمله بهو تو

. ڪلاع دو!"

مون سے سرخ ہود یا تھا :

اساعیل بھاگا۔ گھرکے مکان کاصحن عبور کرنے کے بعدوہ مکان کی نجلی جیت ے ہوتا ہوا بالا خانے کی سیرهی بریچھا۔ابھی وہ سیرهی کے درمیان بیں تھا کہ یل دقت دا تفلوں اور مبدو قوں کے تبین جار فائر بہوئے ، ایک گو بی اس کی کمسٹ «مری باز دا در تعمیری *نانگ مین لگی نبکن وه کرتا ، سنبھلتا اور لط هکتا ہو*ا او پر حیر طرح

لادد الافان کی اخری سطری برمند کے بل گریٹا ۔ چندسکنٹ کے بعدوہ بسٹ کے الله للنا ہوا چھت برہ بہنچ گیا۔ چھت کے ایک کونے میں پاکستان کا وہ جھنڈ اامجی تک

الرارا تقاجو بهمار اگست كونصب كما كيا تفا-

بالاخانے کی منڈ بربرگولیوں کی بارش ہورہی تھی یےند کولیاں جھنڈے کے السين لكيس اوروه درميان سي توٹ كراساعيل كے اوپر كريٹيا ۔اسماعيل توطا ہوا منال پرط کر ریا ہے بل دیکی ہوا آگے بڑھا ۔منڈ برکے فریب بہنچ کروہ گھٹنوں كبل المفااور بيراكب بالخوس منظريكاسهارا ال كركوش بهوكيا ور دوسر المطر من المنزر کواینے بیلنے کے سابھ لگانے ہوئے بکا دار یاکستان زندہ باد! التان زندہ بادا یاکستان ... " ایک کو لی اس کے سینے میں لکی اور وہ جھنائے

تو اندرسے اینٹوں کی بادش میں ایھیں بیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد دلوار پیانس کی کوئنسش کرسنے والوں کولا تھیوں اور بربھیوں سے دوکا گیا توحملہ آوروں لے چھچے مسط کر رانفلوں کے ساتھ بھا تک بیگولیوں کی بارش سروع کر<sup>د</sup>ی کئی آدمی بواندرسے بھاٹکے کو بند دیکھنے کے پلے ذور لکا دہے سکنے ، زخی ہوکر ایک طرف ہمٹ گئے ۔ حملہ آوروں کی ایک ثولی نے اسکے بڑھ کر دروا زسے کو دھا دیا اور لوہ ہے کی مضبو ط کنڈی ٹوکٹ جانے سے بھا ٹک گئ*ا کیا۔* اب دست بست لله ائي سنسروع ہو تي۔

اففنل ابینے بستول کی آخری گولی چلانے کے بعد تعوار اُتھا کر باہر کی

حویلی میں پنیج بچاتھا۔ اس پاس کی مھیتوں پر ہیرہ دیننے والے باقی نوحوالوں کے تھی پنچے کود کر حملہ کر دیا۔ چھروں، جا توؤں، برچییوں اور لا تھیوں کی لڑائی میں سکھ زیا دہ دیر نہ تھرسکے اور کوئی وس منٹ کی لڑائی میں نمیں لانٹیں جھوڑ کر الطیاؤں باہر کل کئے ۔اکس نقصان کے بعد کسی کو بھا ٹک یا د بواد کے قرییب جانابسندیز تقایمسلمانوں نے بھاٹک دوبارہ بندکرلیا اود ایک چھپ کڑا دھکیل کرساتھ کھوا کردیا۔ افضل نے سکھوں کی دولاشیں گھسیدے کر مہتوں کے اکے رکھ دیں اور اس کے اشارے پر دوسروں نے باقی زخمی اور مرد ہسکھوں کو اٹھا کر تھیکواسے کے پنیچے اور او پر ڈال رہا بسلمان اب د بوار کے ساتھ کھڑے مست منرکے بل گریڈا۔ سبز جھنڈے برسفید چاند اور سنارے کا نشان اس کے

دوسرك عمل كالنظادكرد بعصف ليكن سكهداب يجع بدط كرحرف لشانهان

: كردىع حقے.

سی دانفلوں کے فائربدستور ہوتے دہے۔

بلون سنگهمسبحد کی جیت پر کھرا تعرے لکا دیا تھا "شاباس بها دروااب المدنتي ہوجيا ہے،كسى كومت جيولدو إعور توں كو نكال لواور مكالوں كو آگ لكا دور شابات !" اچانک اس کی پیچٹر پر گولی لگی اور وہ ایک پینیخ مارکر سرکے بل جھت مع بندره فٹ ینے آگرا۔ اس کے ساتھی جو بیٹھ کر فائر کردہے تھے۔ اچانک

کوئے ہوگئے اور جھک کرینچے دیکھنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے اسینے لیڈر ك كرنے كى وج بوچ دہے عقے كه بيچھے سے دانفل جلنے كى اوازا فى اوريكے بعد

دلگرے دواور آدمی زخی ہو کر گری سے۔ باقی تین اچانک منہ کے بل لیدط کئے۔ موہن سنگھ اپینے ساتھیوں سے بوچھ رہا تھا رسید گولیاں کہاں سے آتیں ؟

میدمنٹریک قریب سرنکال کر جھانکے کے بعدا چانک بھت پر حیاه -گاراس کے دونوں ما تھوں میں دیوالورتھ راس نے کسی توقف کے بغیروس

گرلیاں چلادیں اور چھت پر لیٹنے والوں میں سے کسی کواعظنے کامو قع مذ دیا ۔۔ الس كے بعداس فے ايك دانفل الها لى اور حويلى كى طرف حمله كرفے والوں بفائرستروع کردید اس کی میلی گولیاں اُن دوسکھوں کے سینوں پرلگیں ہو

الریٹیوں کے کمرے کی چھت پر بندو قبیں لیے کھوے مقے ۔ ایک دانفل کامیگزین فالی ہوا۔ تواس نے دوسری اٹھالی۔ اتنی دیر میں زخمیوں میں سے ایک سکھ

انتفنے کی کوئٹ ش کرد ما تھا۔ مجید نے اچانک اس پر فائز کر دیا۔ ایک اور سکھ اللهاعقا، مجیدنے اس کے سرمیں مبدوق کاکند امار ااور وہ تھنڈا ہوگیا۔ اس کے بعدوہ ایک شین کی سی بھرنی کے ساتھ حملہ آوروں پر فار کر المقاءانني ديرمين سليم درخت سے اتر كر اس كے ياس بنچ چكاتھا۔ اس

جمع مون والون پرگولیان برسانی شروع کردین و دمنط کے اندر اندرندا ا دی زخی ہوکر گربیٹے۔ بیند آدمی بد حواسس ہو کر موبشیوں کے کرے می گئس گئے اور ہاقی افضل کی ہدایت برعمل کرتے ہوئے د بوار کے رہائھ لگ رُ بیٹھ گئے ۔ بلونسن سنگھ نے پنچے جمع ہونے والوں کو ہا تھ سے اشارہ کیا اور انفوں نے دوبارہ حملہ کردیا۔ یہ حملہ دوسرے حملوں کی نسبت کمبس نیادہ منظم اور ترر تقارببین مچیس ادمیوں نے ایک ساتھ آگے بڑھ کر بھاٹک کو دھکا دیار بیٹزان ك كداوگ مزاحمت كے يلے آگے بطرحة ، جيكوالاشوں كے دھيرسميت اپي

جگرسے بسٹ کیا۔ کواڑ کھل گئے اور حملہ آوروں کا ایک گروہ نعرب لگا ماہوادالل ہوگا۔دوسراگروہ جسے گاؤں کے سکھوں نے سطرهماں مہتا کی تقین، گلی کی طون سے مکانوں کی چھتوں برحیط ھاگیا۔ اس گروہ کے ساتھ تین آدمی بارہ بور کی بندولیں

رالفلول اور مندوقوں سے مسلح ٹولی کے مسجد کی جھت پر پہنچ جانے ہے

مواشیوں کی حویلی کاصحن اور گھرکے مکانات کی جبتیں گولیوں کی زومیں انکاری

اسماعیل کے گہتے ہی بلونٹ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے ہویلی کے صحن میں

مسلمان اب زندگی کی نسبت موت کوزیا د ه قریب سجھ کرلٹ دہے تھے۔ ایک طرف صحن میں کر بالوں اور برچھیوں کے ساتھ حملہ کرنے والوں سے ال

کی دست بدست لژانی تنفی اوا د وسری طرف مسجد ا**در مکانو**ں کی جھتو<sup>ں سے</sup> بندوقوں والے ان برناک کرنشانے لگا دہے تھے۔ بارہ بود کے حقروں سے سال کے ساتھ بیند سکھ تھی زخمی ہوگئے۔اس لیے اتھوں نے فائر بند کر دیے لیکا

مل بھت بر میر مصنے ہی بالس کی سیر ھی اور کھینج بی اور محبید کے قریب مبیم کر

فائر شروع كرفييه - بارودكي كمي نه تقي د دو تفييوں كے علادہ بھو انفوں نے كندن لال اور

دام چندسے چھینے تھے، چھ سکھول کے بھرے ہوتے تھیلے بھی ال کے قبضے میں ایکے

سكور كھيرلو، كير لو، مار ڈوالو ؛ كيتے ہوئے اس كے كرد جمع ہو كئے اور وہ اس سكھوں كى تعداد بهاں بھى بيچے تھے مسلما نوں سے نين گنازيا دہ تھى۔ يېمنى انضل کے گرنے سے محصوں کے توصلے بڑھ گئے اور وہ حم کر لڑنے لگے۔

ی اعتسے دور رکھنے اور دوسرے ماتھ سے بریط میں کھینسی ہوتی برجی کوسهادا فی کوٹ ش کرد ہا تھا۔ اتنی ویر میں باقی مسلمان وہاں پہنچے گئے۔ غلام حیدسنے بج بدراینی تلوارسے دوسکھوں کومارگرایا بشیرف ایک کواپنی کلماٹری سے جت کردما ما فی سکھ ڈ برڑھی سے بھاگ کرصحن میں جمع ہونے والے بخفے سے جاسلے۔ سلم ادر مجید کی گولیوں کی زوسے محفوظ تھا۔ لط نے والے مسلمانوں میں سے اب بت كم ايسے عقے جوزخمى مذعقے تا مم عورتوں اور تحقوں كى حف ظت كے ليے وہ جان تراکرلط رہے <u>ت</u>نفے ، افضل نے آخری بار سمنت کی اور ایک گرے ہوئے سکھ کی الرارا ها كرد اور هي سين كلا اور صحن مين ايك داوار كي سائق بييه لگا كر كه الهوگيا. دوسکہ پیچے ہٹتے ہوئے اس کے قریب آگئے اور اس نے یکے بعد دیکیے وونو كرموت كے كھا ط آناد دیا ۔ اس كے بعد اس كى ہمتت جواب دے كئى اورق ذہين بربیھ کیا نشیر سکھ کے بھائی نے اسکے بیٹے ھکر اس کے سربی کریان ماردی اور علایا۔ " بیں نے افضل کو ختم کر دیاہے۔ میں نے افضل کو ... " بشیرنے آگے بڑھ کراس کے سر پر کلہاڈی مادی اوروہ افضل کے یاس گر کر ترطیف لگا۔ الاِلله مجيد دونوں لا مقوں ميں بيتول ليے ديورهي كے داستے بھاگتا ہوا جمعن میں داخل ہوا۔ اس نے بیچے بعد دیگیرے دونوں پستونوں سے چندفائر کیے ہری تھے والان كے دروازے بریٹرول جيڑك رہا تھا، ايك كو بي اس كى بيٹے پر لكى اوروه كريا۔ الى سكور صوبدارة كيا "كنت موت إدهرادهر بهاكن لك مجيد سي كزر كر کردهی کے درمیان کھڑا ہوگیا اور سکھوں برتاک تاک کرنشانے لگانے لگا

تحے سکھول ہیں افرانفری کچے گئی۔ عجيد نے سليم سے کہا يوسسليم إنم صرف دروازے سے باہر سکلنے والوں بر فانركرو، حديلي مين تنهاري كولي كسي اينے أدمي كونه لك جائے "كوني بيندره مندل میں حوملی کے بھا تک سے اندرا درباہر ڈیٹھ سوسکھ ڈھیر ہو چکے تھے اور باتی بے انا إدھرادھرمھاگ رہے تھے۔ سكھوں كى ايك ٹولى جو گلى سے سيڑھياں لگا كر دہا نشي مكانوں كى ھيتوں پر

بہنچ چی تھی، اب صحن میں داخل ہو کراس والان کے دروازے توڑنے کی کوشش کررہی تنفی ۔جہاں عورتوں اور کیجّن کے علاوہ زخمی بڑسے ہوئے ہتنے ۔ مولینیوں کی حویلی سے بھی بعض سکھوں نے گولیوں کی بوچھاڑ میں بھالک کے داستے باہر آلف کی بجائے الدر کا اُرخ کیا اور دہائشی حویلی کے صحن میں پنج کئے وہ دو حوملیوں کے درمیان ڈیوٹرھی کا دروازہ بند کرنا چاہ<u>ستے تھے</u> لیکن انضل کوبرو اس نیے خطرے کا احساس ہوا اور اس نے بھاگ کر بوری قوت کے ساتھ ایک

کواڑ اندر کی طرف دھکیل دیا۔ایک سے مواندر سے کنڈی کگانے کی ک<sup>رٹ</sup>ش <sup>کر</sup> رہا تھا۔ چند قدم دور میٹھ کے بل جاگرا۔ افضل ڈیوڑھی میں داخل ہو کر منجھلے نہیں یا یا تقاکه سکھ اس بر ٹوٹ پڑے۔ایک برھی اس کی دان اور دوسری ا<sup>س کے</sup> بیٹ میں لگی۔ دوسری بر بھی کی نوک ریا ہے کی ہدی کے قریب باہرزکل آئی۔ اصل ف بانیں ہا تھسے برھی کادستہ بچراتے ہوئے دائیں ہا تھسے عملہ آور کے سینیں

د بوارکے ساتھ لگ گیا۔

اپنی برتھی مار دی۔ وہ پیٹھ کے بل گریٹرااور افضل او کھٹرا ما ہواایک طرف ہرہ کہ

49.

سکھ انتہائی بد حواسی کی حالت میں ایک دوسرے کو دھکیلنے، گرانے اور ماؤل سے

روندتے ہوئے ڈیورھی کے داستے مولینیوں کی حویلی میں آگئے۔ یہاں سے باعبہ ا

پھا گک عبور کرتے وقت ان میں سے بعض سلیم کی گولیوں کانشانہ بن کئے اور ماتی

سکھوں کے محطے کی طرف بھاگ گئے۔ چارسو کے قریب سکھ حبنہوں نے مسجد کی بھٹ

پر مجید اورسلیم کا قبضه ہونے ہی میدان چھوڑ دیا تھا، سکھوں کے مکا نوں کی چپتوں

ر لی ہوا تھا۔ اس کی غیرموجو گی میں بیلاسٹکھ کی بیوی اس کے بال تجو ں کو ہے۔ کے گولے کئی تھی۔ سہ بپر کے وقت ٹسکست نور دہ سکھ گاؤں کے مشرق کیطرن کے گولے کئی ن كے باغوں ميں جمع ہور سے تھے مہروین والس آگيا۔ اپنے گھر پنچنے كے ليے ا من میں سے گزندنا تھالیکن سکھوں کا ہجوم دیکھے کروہ سائیں الللہ رکھے کے في طرف بوديا - الله ركها كى لاش آم كاس درخت كے ساتھ ليك د بى نی کی تھی اس نے اپنے م تضوں سے لگا تی تھی ۔اس کی کو تھری کے در وانسے ے مامنے دواجنبی اومیوں کی لاشیس پٹرسی ہو تی تفییں۔ مہردین اینے راستے میں للان كے ايك كا وَن كو حبت مواد كيفرايا تھا۔ اب باغ بين سكھوں كا پنجوم اور انیں دیکھنے کے بعد اس کے لیے یہ اندازہ کرنامشکل نہ تفاکہ اس کے گاؤں پر بھی المرود پاہد الرمیری بیوی میرے بیتے میری ماں "وه چلانا چاہتا تھا المن اس کی اور از حلق سے باہر نہ اسکی وہ اینے آپ کو تسلّی دے دیا تھا "میں الب بون، میں مزدور چوں، میرا کوئی دشمن نہیں۔ میں نے تھی کسی کوناراعن نہیں لا چا بلاستکھنے انھیں بنا دیا ہوگا کہ یہ مہردین کا گھرہے، وہ اپنے ماموں کی المر فوانى كے يا مواسد - اس كے كي ن كو كھ يذكر عكن سنگھ كو اسس نے بُعْ دنول مبیں روید ادر صاد دیدے تھے اور اب تک نہیں مانگے تھے۔اس لیے اس م جی بتھے کو منع کیا ہوگا اور بھر حو ہدری دحمت علی اس کے بھائیوں ،اس کے برُن ادر ایو توں کی موجود گی میں اس گاؤں پر حملہ نہیں ہوسکتا ، وہ کئی مهینوں معلاقے کے سکھوں کی مفاظت کر رہے تھے لیکن یہ ساتیں الله رکھا اور بیردومسافرہ بائفیں سکھوں نے غلطی سے مار دیا ہوگا۔۔ شراب کے نشے میں کھوں سُ عَلَطَي بَعِي بهوجا تی ہے ''

علموں کے کو عطوں پر عورتیں چلارہی تھیں مہردین نے سوچا۔ وہ جھے کو

بر مرجه مراینے باقی ساتھیوں کا نظار کر رہے تھے۔ گاؤں کی سکھ عورتیں بھی اپنے ا پینے کو تھوں پر کھر می سینوں پر دوہتر میں مارمار کر مسلمانوں کو گالیاں تے دہی اس عرصہ میں گاؤں کے دوسرے حفتوں میں بھی جیندا لمناک واقع ت پیش آبھے تھے بعض مسلمانوں نے محلے کے وقت اپنے سکھ پڑوسیوں کے ہاں بناہ نی تھی۔ مملہ آوربیا ہو کرسکھوں کے محلے میں جمع ہوئے تو گاؤں کے بیض سکھ اتھیں یہ کہہ کر اپنے گھروں میں لے گئے کہ اتھوں نے شکا رکھیرد کھاہے کھے بهوية شكار برطاقت أزماني أن كيليكوئي مشكل كام مذيفا أبير إندنه جوكيداد نے اپنے پڑوسی عطر سنگھ کے ہاں بناہ لی تھی۔ بیراند نہ کے نین الو کو ال کو قبل کر دیا گیاا وراسے جب نک زندہ رکھا گیا۔حب نک اس کی اٹ کی کی چینے یں ادر مسسکیاں اُکھڑی اُکھڑی سانسوں میں تبدیل نہ ہوگئیں۔ وہ بیری کے درخت كے ساتھ بندها ہوا چلا رہا تھا " مجھے مار ڈالو، خدا كے ليے مجھے مار ڈالو، ليں يہ نهیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نکال دو،اسے چھوڑ دو، دیکھو! اب وہ مرچی ہے. مهردین عبلا ما شهرکے کا دخانے میں ایک مزدور تھا۔ حملے سے ایک دن قبل اسے ابینے ماموں کے فوت ہوجانے کی اطلاع ملی تقی اور وہ اس کی فاتی خوالی اسرداد جی کملانا زیاده بسند کرتے ہیں ۔ اچائک اسے نعیال آیا کہ سکھ والمگوروجی کا اسرداد جی کملانا زیادہ بسند کرتے ہیں ۔ اچائک اسے نعیال آیا کہ سکھ و مجد پر اشان خالف، درا گھوروجی کی فنخ " اور" ست سری اکال" بھی کہا کرتے ہیں ۔ وہ ببجد پر اشان کہ اس وقت سکھوں کو کون سافقرہ زیادہ پسندائے مارخ کردہا تھا۔ اس کی طائکیں کانپ دہمی تھیں ۔ وہ کیمیے سنے مکل کرباغ کا درخ کردہا تھا۔ اس کی طائکیں کانپ دہمی تھیں ۔ بروں ہی تھیں ، ایسے معلوم بنرھا

ا روجی کے دل کی دھر کنیں کبھی تیز اور کبھی سنت ہور ہی تھاں ، اسمعلوم ہنھا اس کے دل کی دھر کنیں کبھی تیز اور کبھی سنت ہور ہی تھاں ۔ کہ وہ کیا کھے گا۔ تاہم وہ بارباریہ چاروں فقرِ سے ڈہرا دہا تھا ۔ وہ چلتے

کہ وہ کیا کھے گا۔۔۔ تاہم وہ بارباریہ چادوں تفریحے دہرارہ تھا۔۔۔ دہ چھے چلتے اُک جا نااوراس کے دل کی دھڑکنیں یہ کہنے لگینں " مهردین بھاگ جاؤ۔" لکن مهردین ایک سلام کے عوض إپنے بیوی، بچوں اور ماں کی زندگی کا سودا

جاچکا تھا۔ جہاں مُرد لی اور بہادری کے درمیان بادیک سی حدِ فاصل غاتب ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے۔

ہے۔ ایک سواد کو باغ میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ درخت کی آڈ میں کھٹا ہوگیا۔

سواد نے کھوٹ ارد کا اور مبند آواز میں کہا یہ جمعیدار سورج ڈوسنے سے پہلے یہاں پنچ جائے گا۔وہ فوج سے ڈوگرہ سپاہیوں کوجیبوں پر لے کرد آئے گا۔اس نے کہاہے کہ مٹرک سے آگے اگر کوئی کھائی ہوتو اس میں مٹی ڈال کرموٹروں کے

لیے داستہ بنا دو!" ایک سکھنے سوال کیا '' کتنے سپاہی آئیں گے؟" سوار نے بواب دیا رہ مجھے معلوم نہیں لیکن حقیداد نے مجھے نستی دی ہے

كرده بالى منط ميس مسلمانون كه كهرون كوجلاكرداكه كردي كا!" ايك سكھنے كماية تم نے سيٹھ دام چند كايتركيا ؟" برا بحبلاکسر رہی ہیں \_ وہ سکھوں کو کسر رہی ہیں کہ گاؤں کی مسلمان عورتیں ہائی بہنیں ہیں ۔ تم بھاں کیوں آئے ہو۔ بھر بھی اتنے بڑے بچھے کو گالیاں دینا طبیک نہیں کبھی النمان کو خصتہ بھی آجا تاہے اور خاص کر جب سکھ شراب بی کر جمع ہوتے ہیں تواضیں کسی نہ کسی پر غضتہ حزود آجا تاہے ۔ سائیں اللّٰد دکھا اور ان در مسافروں نے فراعفیں کسی نہ کسی بروں گی ، اب یہ کمبخت عورتیں الحنیں جیٹا دہی ہیں سے مزود الحفیں گائیں کہ بہنو آئم المینان یہ بست بڑی کہ بہنو آئم المینان میں جھانا چاہیے کہ بہنو آئم المینان میں مجھانا چاہیے کہ بہنو آئم المینان میں مجھانا چاہیے کہ بہنو آئم المینان میں ملی کو کھے نہیں کسی سے کھروں میں مبیٹھ جاؤ، جھے والے ہماد سے مسلمان پڑوسیوں کو کھے نہیں کسی

کے ۔۔ پھرعفل مند آ دمیوں کو ان سکھوں کے پاس آ کر برکہنا چاہیے کہ سرداددا عور تیں بے دقو ف ہوتی ہیں، ان کی باتوں کی پردانہ کرو، ہم تم سے معافی ما گئے ہیں۔ اندر سنگھ، بیلاسنگھ، کھین سنگھ اور باباد محمت علی بھی ان کے ساتھ چلاآئے توکوئی ہرج نہیں۔ باباد محمت علی نے کئی بار سکھوں اور مسلما لوں کو جمع کہ کے تقریب کی

ہیں۔اس کی بات ہیں بڑا اثر ہے۔ شراب پی کر عصر صرور آجا تا ہے کیں اگر کوئا اسمجھانے والا ہمو تو وہ سمجھ بھی جانے ہیں۔ حب کا دخانے ہیں ہڑتال ہموئی تھی تو سمجھ سمجھ سمجھ بھی جانے ہیں۔ حب کا دخانے کے مالکوں نے بہت کوش سمجھ سردوروں نے مسلمان کا ساتھ دیا تھا۔ کا دخانے کے مالکوں نے بہت کوش کی تھی کہ سمجھ اور مسلمان آلیس میں لڑ پڑ یں لیکن مزدوروں کا لیڈر حب اسٹیج پڑ کی بھی کہ سکھا ور مسابھ بوا تم آلیس میں بھائی بھائی ہو "تو معاملہ تھیک ہو جایا کہ یہ کہ تا یہ موالد تھیک ہو جایا

کرتا تھا۔۔۔۔ اس جھے ہیں کئی مردور ہوں کے لیکن کا س میں اس جھے کے سانے الیسی تقریر کرسکتا لیکن مجھے صرور کچھ کرنا چاہیے۔ میں اپنی بیوی کو تھوٹ کر بھاگ نہیں سکھوں کو اگر خالصہ جی یاسرداد جی کہ کرسلام کیا جائے تو وہ بہت خوش سکتا

ہوجاتے ہیں 'میں انھیں سلام کروں گا۔ خالصہ ہی سلام ۔ سرداد ہی سلام "اب مہردین کے بلے یہ فیصلہ کرنامشکل تقاکہ وہ خالصہ جی کہ لا کر ذیا دہ خوش ہوتے ہیں ا الماردورسائقی بھی مجھے۔ وہ کہدرہا تھا در کرتا دسنگھ، منشاسنگھ، ہرنبسنگھ اس کے مزدور ساتھی بھی مجھے۔ وہ کہدرہا

یں مردین ہوں ، میں تمہاری طرح ایک مزدور ہوں، میں تمہاری طرح غریب

وں جب کارخانے میں ہڑتال ہوئی تھے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔

براماموں فوت ہوگیا تھا، میں سیدھا وہاں سے آرہا ہوں تمہیں دیکھ کہ

ين في سوچا كرسلام كر آون و ديكيهويار گاليان نه دو مائين بهنين سب كى ايك

مهروین کو تاریجی میں روشنی کی ایک عجلک دکھائی دی۔ وہ چلآیا میال

بلاسكه نيه كها يربا برنكلوسورك بيتي إ" ببلاسكه نيمني كاليك وهيلا

سرداد می! تفین سمجھاؤ۔ میں نے کِسی کا کچھے نہیں بگاڈا۔ میں تمهارا پڑوسی ہوں!"

الهاكر ذورسے اس كى طرف مجيبنكا مهروين جند قدم بيچھے برط كرور ااور كرے

بانی میں چلاگیا بندسکھ جوتے آناد کر جو بٹر میں کو دریاہے ۔۔۔ مہردین حو بٹر کے

درمیان سینے کے بابر یانی میں کھوا ہو کر جلاد ہا تھا "ببالسنگھ، جگت سنگھ آئم میرے

روس ہو۔ میں تھیٹی کے دن تمہارے ہل چلایا کتا تھا \_\_ مجھے بچائے۔ انھیں دوكو۔

میری ماں بوڑھی مے۔ ہیں سات بچوں کے لیے کما کر لانا ہوں ، وہ مجوکے

مرجائیں گے ۔ مجھے اپنی جو ان لڑکیوں کی شا دیاں کرنی ہیں۔ان کی ماں بیار دہتی

جگت سنگھنے جواب دیا یہ تمہاری ماں تمہارے باپ کے پاس علی

تی ہے۔ تمادی بیوی کوہم نے دوسرے جمان پنچادیا ہے۔ اب تمہیں کسی

کے لیے کماکہ نہیں لانا پڑے گا۔ ہم نے تہاری لڑکیوں کی شاویاں بھی کر

"ادے یہ مہردین" بیلاسنگھ نے ایکے بطیعتے ہوئے کہا۔

ا میں دے دیسے تھے اور وہ کمرکے برابر پانی میں کھ النجائیں کردیا تھا جھے میں

محير بارود اوردور الفليس كركهواس نيه واليس الباسي !

سكه حيران بوكرايك دوسرك كي طرف ديكه دست تق.

سوادنے کہا "عجیب بات ہے، وہ بہاں سے خالی ہاتھ گھر کیا ہے اور

ایک سے دو دونور کہیں بھاگا مجھی غاشب ہے۔ وہ دونور کہیں بھاگ

مهروین درخت کی آرمیس کھڑا اپنے دل کونستی دے رہا تھا ''ابھی لڑا تی

نہیں ہونی ۔ ابھی لٹانی کوروکا جاسکتا ہے۔ جب وہ آگر گاؤں کو آگ نگادیں گے

تواسم بجما نامشکل ہو جائے گا۔ ابھی سکھوں کو جوس نہیں آیا۔ ابھی شابدا کھوں

نے سراب نہیں پی ۔ ابھی نک سیٹھ رام چندرا تفلیں اور بارود سے کر نہیں آیا ۔

ا بھی منت وسما جنت سے کام لیا جاسکتا ہے " وہ اچانک درخن کی آ ڈسینجل

كراكي برط صااور سهمي اور كانبتي مهو ني او از ميں لولا " واڳوروجي .... سردارجي كا

خالصه .... نهيس جي .... اکال جي کي فتخ \_\_\_ جي منيس سردادجي لام!"

كانتِيا بهوا ٱلطِيا وَن يَنْتِطِ مِلْنَهِ لِكا\_\_وه چِلاّ دَمَا عَمَا يُرْمِين بِي قَصْوُر بِهُون، مِين

نے کسی کو گالی نہیں دی۔ میں مزدور ہوں۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مجھ

انواس نے بھاگ کر جو ہڑ میں مھلانگ لگا دی۔سکھ کناروں برکھڑے اُسے

إر رحم كرو . مين توسلام كرف آيا تفا!"

اس كے حواب بیں سكھ مر بكر لو، مار ڈالو، كہتے ہوئے اُسمطے اور مهر دین

جب اسے سکھوں کی کریا توں اور برھیبوں کے متعلق کو ٹی غلط فہمی ہزرہی

سوادنے عواب دیا یہ میں جانے ہوئے اس کے گھرسے ہوکر گیا تھا، دہ گھرسے دونتی را تفلیں اور بادود کا ایک بجس نے کر اس طرف آباہے۔ ابھی نکس

ی بال ہے کہ ہمارے گاؤں کی طرف دیسے بھرجی اگر تہیں ڈرہے تو بھابی ، ہو را کی کومیرے مگر بہنچا دو ہے ان کی طرف آئے گا، اسے پہلے میری لاش پر رمضان كابليا جلال كاؤں سے باہرمولیتی جدانے كيا ہواتھا۔ رمضان اپني موك ہواور لڑی کو کچمن سنگھ کے گھر چھوٹ کر اس کی تلاش میں گاؤں سے باہر نیکلا تو المسلموں کا حبیما گاؤں کا دخ کرتا ہوا د کھائی دیا۔ وہ اُلٹے یاؤں بھا گاادر کھیمن ى توپلى بىن داخل موكر على يايى تى تى مى مى مى مى داخل مولىشى لے کرکس طرف گیاہے ؟ منہارالط کااس کے ساتھ تھا۔ بناؤ مجھن سنگھ ،تمہیں پیا لچھمں سنگھ کی خاموشی پر دمضان نے کہا " کچھمن سنگھ ہیں نالے کی طرن جاتا ہوں، تم دوسے می طرف جاؤ۔ بھا بیسے کھولٹ کیوں کو اندر بھیا نے جلدی کو " کھیں سکھ نے ایکے بڑھ کر تو بلی کا دروازہ بند کرنے ہوئے کہا۔ <sup>رد</sup>یہ جھا أكے جار ہاہيے۔ آؤتم اندر منظيو!" كُولى چلنے كى آواز آئى اور دمضان چلايا يەر دېكھوا تفوں نے مملەكر ديا . اس نے ایک بیرے مرد دوانے کی کنڈی کھولنے کی کوٹ سٹ کی لیکن تھیمن سنگھ نے السربازوسي مبيروا باور كهنينا موااندرك كيار دمضان كهدوما تقاير مجعاتي مجمح میراجلال با ہرہے۔ بین اسے نے اس دریکھو، کولیا ن چل دہی الى - اكروه ماداكيا توميري زندگي كس كام كى - بهائي اگرتهنيس ميرى جان كاخطره

بوہر میں کو دینے والے یا نیج سکھ اس کے قریب پہنچ <u>چکے تھے</u> اُن میں

مونى لاس بريك بعدد يرسي الح سكه ابنى كريا نول كنيزى أذ مار بع عظه

م تونود ماكر حلال كوك أوً!" مچھی سنگھنے اسے دالان کے دروانے کے فریب نے جاکر ذورسے الدر کی طرف دھکا دیا۔ دمضان کے یا دُن کود ہیز کی طوکر لگی اوروہ منہ کے بل

دى بي \_\_\_ اب سيدهى طرح بابر آجادُ!" بھکت دام اوراس کا لڑکا رام لال بھی کنارے پر کھطے تھے۔ رام لال كهدر التقايد بدمعاش بالبزيكلو! اس جو بطري الماري كائين بإنى يبتى بين بنهاري لاسشس كون نيكالے گاب"

مهردین اب خاموش موچکا تھا۔اس کی ذمهنی کمش فقط ان سوالات تک محدود تھی۔ اکیا پیمکن ہے ہے۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ انضوں نے میری بورهی مان کومار دیا ہو اور سیمبری بیوی اور اط کون کو قتل کر دیا ہواور اط کون

سے دواس کے ساتھ کام کرنے والے مزدور سے ان کی کریانیں اور ان کے چہرے اس کے سوالات کا بھواب دیے رہے تھے۔ اُسے اب کوئی غلط فہی نہ تھی \_ اسے اب کسی کا نوف مزتھا۔ وہ آخری بارعبّلا یا مرا کھے مار ڈالو۔ میں موت سے ایک سکھ نے ایک بڑھ کر اس کے سرپرکریان ماری اور کنا دیے برکھڑے تماشائيوںنے نغرہ لڳايا بر بولوست سري اکال '' پانی میں ڈوبتی انجرتی اور تشیق

پودهری دمضان کواینے برلوں کھیں سنگھ سے زیادہ کسی براعتما دینہ تھا۔ حملہ ہونے سے تفوش ی دیر بیلے اسماعیل اس کے گھرا کرکمہ کیا تھا کہم فوراً پیماری حویلی میں پہنچ جاؤلیکن اس نے کھیمن سنگھ سے مشورہ کیا تواس نے کہا دیس ایک سکھ نے کرپان ملند کرنے ہوئے "تجھ سے مداق کرنے والے کی البی میسی ا" لیکن کھیں نگھ نے اسکے بڑھ کر اس کا ہاتھ مکیٹ لیا اور کہا " بھتی بہاں اس اسے باہر ہے جاؤ!"

نہیں۔ اسے باہرے جا و! دمصنان کی بیوی پختی چلاتی آگے بڑھی لیکن کھیں سکھ نے اسے زورسے دما دیااور وہ چند قدم دور جاگری نین سکھ رمضان کو پچرٹ کر گھیٹے ہوئے ہویا سے

دیادر دہ چند قدم دوَرجاکہ ی۔ مین سکھ رمضان کو پچرٹ کر تطبیعتے ہوئے تو یکی کے صحن میں لے گئے اور دو وہیں رہے ۔ رمضان کی بیوی نے آگے بٹرھ کرتھیں تھے کے مصر میں کے میں میں جے بیٹر نے مجمع معظم در رہن کے میں میں کسی میں کہ میں دن

کی بیوی کا باز و پکرٹ لیا یہ چی اتم نے مجھے بیٹی بنایا تھا۔ میرسے آبا کو بچاؤ یُرمضان کی بہونے کہا یہ ماسی ہم سے کوئی غلطی ہوگئی ہے تومعاف کر دویہ کم کہا کرتی تھیں کے علم دین تہار الچرناہے۔ جب یہ بیدا ہوا تھا تو تم نے گڑ ہانٹا تھا۔ ہمیں بچاؤ

ماسی اُ'' گچھن سنگھ کی بیوی بھربھی ایک عود ت تقی ، اس نے اُ نکھوں میں انسونسنے ہوئے کہا یہ میری کون سنتاہیے۔ اب تم دولوں امرت چکھ لو بھا بی تم بھی امرت

> ، لط کیاں سہم کر بھر دلواز سے لگ گئیں۔

رویاں ہم رچرد بوارسے لک میں۔ ایک سکھنے کہا یہ تم فکر نہ کرو، ہم انھیں امرت جکھالیں گے!" باہر حویلی کے صحبی میں دمضان فریا دکر دیا تھا یہ کچھمی سنگھ میں نے کیاکیا ہے۔ تہمادی آنگھیں کیوں بدل گیئں۔ میں وہی دمضان ہوں۔ تم میری ہر بات پر ہنسا کرتے تھے۔ کھیمن سنگھ یا دہے ، جب میں بیماد ہوگیا تھا تو تم کھتے تھے اگر دمھنان مرکیا تو گاؤں سونا ہو جائے گا۔ آج معلوم ہوتا ہے کہ تم سچے کچے ار ڈالو

کے خدا کے لیے بتاؤ میں نے نہارا کیا بگاڑا ہے۔ اگر تہیں اب میرا گاؤں میں اپنالپند نہیں تو میں کہیں جلاجاتا ہوں۔ میرے بیل سے نو

اندرجاگرانددکربانوں سے مسلح بانج سسکھ نشراپ بی دہے تھے اور درمضاں کی بیدی اور بیٹی ایک دیوار کے ساتھ کھڑی خوف سے کانپ دہی تھیں۔ درمضان کی بیدی اور بیٹی ایک دیوار کے ساتھ کھڑی خوف سے کانپ دہی تھی۔ تاہم دمضان ابھی کئوٹر نہی بیوایک سال کے نبیجے کو سینے سے جمٹائے دور ہی تھی۔ تاہم دمضان ابھی کئوٹر نہی میں بیٹلا تھا ، اس نے اکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا یہ کچھمن سنگھ تہارا دل بڑا سخت ہے۔ اگر جلال کی طرح تہارا بٹیا باہر ہوتا اور کوئی تہیں باہر جانے سے دوکرا تو شاید تم اس سے لڑیوستے۔ بھائی مجھے جانے دد، خدا کے لیے!"

گاؤں کے ایک سکھ نے کہا یہ جود هری ادھرآ! تیری پہال فرورت ہے "
دمضان نے کہایہ تم سب بہاں کیا کر رہے ہو، گاؤں پر حملہ ہو چکاہے بنوا
مرحمت علی کی حویلی کی طرف گولیاں چل دہی ہیں۔ جاؤ، انفیس دوکو۔ آج تک باہر
کے کسی بدمعاش کو اس گاؤں میں دم مارنے کی جرازت نہیں ہوئی۔ آج تہادی

ہو۔ایسے موقعوں پر مرد گھروں ہیں نہیں بیٹھا کرتے۔ یہ گاؤں کی عزت کا سوال ہے۔ کچھن سنگھ انھیں نکالو!"
ایک سکھ نے ایم بڑھ کر رمضان کی داڑھی بکیڑ کی اور دوسرے تہتے ہے۔ ایک سکھ نے ایم بڑھ کر رمضان کی داڑھی بکیڑ کی اور دوسرے تہتے ہے۔ ایک سکھ نے ایم بڑھ کر رمضان کی داڑھی بکیڑ کی اور دوسرے تہتے ہے۔ ایک سکھ نے ایک

بهوبیتیاں بدمعاشوں کی گالیاں سن دہی ہیں اور تم بیاں بیٹھ کر سٹراب بی دہے

کچھن سنگھ نے کہا ''بیمنی جو کچھ کرنا ہے' جلدی کرو!" ایک سکھ نے کہا ''کیوں بھٹی تیرا جھٹکا کریں یا تجھے و نکے کریں؟" دمضان کی بیوی چلآئی '' اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ خدا کے لیے گھمن سنگھ تم نے اُسے بھائی بنایا تھا!"

دوسرے سکھے نے کہا یہ مارو اسس بڑھیا کو!" رمضان نے کہا یہ دیکھو بھٹی گوڑھے آومی سے ایسا مذاق اچھا نہیں ہونا! www.allurdu.com

لچین سکھ کے لڑکے کے ساتھ دوسکھ دلوار پھاند کر دمضان کے گھریس داخل يخ ادر تفورى دبرلعد والس آگئے۔ لچمن سنگھ نے کہا " مجھے بقین ہے کہ وہ بہاں نہیں آئے گا۔ اب نم لوگ برے ساتھ فیصلہ کرد" ایک سکھنے کہایہ ہمادا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جلال کی بیوی کے لیے ہم تمہیں دو موادر ہین کے لیے نبین سو دیننے ہیں اور اس بڑھیا کے بلیے ساون *سنگھ*سسے بذره بيس روبي ك الحوا" بھیں سنگھنے کیا ی<sup>ر</sup>بس اب جلدی سے بیلیے نکالو، وریہ بصفے والے آ گئے تونیلا می میں ان کی قیمت بڑھ جائے گئی اور میرے ہاتھ بھی کچھے نہیں آئے گا!" فیمن سنگھ کے اوا کے نے کہ " بالد اجلال کی بہن کومیں اپنے باسس جلال اینے مکان اور تھیں سنگھ کی حویلی کی درمیانی دایوار کے سائفشیشی کے کھے درخت کی شاخوں میں چھپ کر معظیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کرپان تھی بواس نے میمن سنگھ کے لوے سے تھینی تھی ۔ اپنے باب کی لاش دیکھنے اور کھوں کہ اتیں سننے کے بعد کئی بار اس کے دل میں اُٹی کہ وہ درخت سے حویلی میں چھلانگ لاً کر اُن بر تجبیط پرطید کیکن ہر بار اس کی ہمت جواب وسے جاتی۔

جیم سنگھ کو اپنے برط وسی کے گھر کی امرو کی قیمت مل جی تھی اوروہ اطبینان سے توسط گن دیا تھا۔

صحن سے ایک سکھ نے اپنے ساتھیوں کواٹواز دی یو بھٹی تم اندر کیا لررس ہو، اھنیں لے آؤ۔ جلدی کرو!"

دمضان کی بیوی با ہرنکلنے ہی بھاگ کراپینے تئوہرکی لاسٹس برگریڑی۔

ساون! صوبه سنگه! میں نے تمها دا بھی کچھے نہیں بگاڑا۔۔۔میں نے کسی کا کچھے نہیں بگاشا - تهبیں میری ہر بات برمینسی آیا کرتی تھی۔ آج کیوں نہیں ہینستے نم ، آج تمہیں كيا ہوگيا ؟ ميرك بجوں كو چيوردو، ہم بهان سے چلے جاتيں گے ۔ کھيمن سنگھ إنجالُ مجمن سكمه إنهين إنهين إخداك يد .... ایکسکھے سنے کریان مادی اور رمضان کا سردھٹرسے علیحدہ ہوگیا .دمفان کی لڑکی چیخیں مارتی ہوئی ماہر تکلی۔ ایک سکھ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو کرڑیا اس کی بیوی اور محومی با ہر نکلنے کے لیے جدو حمد کر رہی تقیب لیکن دوسکھوں نے ان كاداستدوك ركها تقا يسى في الهرسة حويلي ك دروانك كودهكا دينة بوئ

لمحمن سنگھ نے اسکے بڑھ کر کنڈی کھوٹی اور اس کا لڑکا یا بیتا ہوا اندرداخل موا اس ف كماير بالوطل مجهس بي كرجاگ آيا ہد اس في ميري كريان سكھوں نے اس پر قفقہ لكا يا لحيمن سنگھ نے برہم ہوكركها" جلال نے تهادى

ا واردى يه بالودروازه كھولو!"

كريان هيين لي بع مايين لين دوب مرو!" لركے نے كما " بايو ميں نے وادكيا تواس نے نامے بين چلانگ لكا دى -میں نے اس کا پیچھاکیا تومیرے کیس کھل گئے اور وہ کریان تھین کر بھال کیا!" ایک سکھنے ہنتے ہوئے کہا "اب نک وہ پاکستان پنج چکا ہوگا!" مد نهيس وه اسي طرف آيا ہے۔ شايد اپنے گھرييں جھيا ہوا ہو \_ ين

> لچھن سنگھ نے کہا " مجلت سنگھ اس کے ساتھ جاؤ!" " میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں" ایک اور سکھ نے کہا۔

ی کے باتھ مدا فعت کے لیے اُسطنے، لڑکی کی کریان اس کا ایک بازو کا طبیعی تھی۔
رئی نے دوسرا و ارکر نے کی کوئشش کی لیکن ایک سکھ نے اسے بازو سے بکڑکر
نے گڑا دیا۔ وہ اس کا لباس نوج دے نے ،اسے و زندوں کی طرح و انتوں سے
بے گڑا دیا۔ خضے اور اس کی ماں اُسے چھڑا نے کی کوئشش کر رہی تھی کھین سنگھ

کاٹ دہے نظے اور اس کی ماں اُسے بھڑا الے کی کوشٹ سٹ کررہی تھی ھی سنگھ دور کا کنگڑا یا چمواآ کے بڑھا اور اس نے کر پان مار کر حبلال کی ماں کی گردن کاٹ دی۔

جلال کی بہن ہے ہوش ہو جی تھی۔ایک سکھ ابنے ساتھی سے کہ رہا تھا:۔ " چلو کرنا دسنگھ'اب اسے بے جلیں۔ یہ بہیں بہت مہنگی پڑی ہے ،"

حملہ اوروں کے بیپاہونے کے بعدسلیم کے گھر میں ایک عارضی سکون فادی ہوگیا بولڑا نی کے ہنگامے سے کہیں زیادہ بھیانک اود کر ب انگیز تھا۔

مادی ہوئیا جو سرای سے ہاہر ایک منجرائی ہوئی نگا ہوں سے شہیدوں کی لاشیں در کھ اسے تھے۔ان کے سینوں میں محترکے مہنگامے تھے لیکن زبانیں گنگ تھیں۔

کسی کو بولنے کی حبر اُن نہ تھی کیسی میں آوا نہ کالنے کی ہمت نہ تھی ان کے چرا برایک ایسی فریاد تھی جسے دکھا جاسکتا ہے ، سنا نہیں جاسکتا ۔ کا نبیتے اور لرزنے ہوئے ہاتھ زخمیوں کو بٹیاں باندھ رہے تھے ۔ مردوں میں کیسی کو بہ سوال کرنے کا

برصام طور یون و پیان با مده رہے ہے ۔ روس کرتے تھے کہ سیلاب کی اوس کی است کی دوس کی ایک کا سب کی دوس کی ایک کا ا دوس کی امر پہلی امر سے کہ میں زیادہ نندو نیز ہوگی۔ سب کے سامنے موت زندگی سے مات میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک ک

مجیدنے دشمن سے چینا ہو ااسلی چند آدمیوں کو دے دیاسلیم بشیرکوساتھ سے کر کھیت کی طرف بھا گااور وہاں چھیاتی ہو تی رانفلیں اور ہارو دا طالایا۔ فجر ایک سکھنے جلال کی بیومی کے ہا تھوں سے اس کا بچھین کر ہوا میں اُچھالااور رہم کے نامی سکھنے کے اس کے ذمین نک پہنچنے سے بہلے کریان مادی اور اس کی ٹانگ کا طرفہ اُلی اس کی مان چینی چلا تی آگے بڑھی تو ایک سکھنے اس کو سرکے بالوں سے پجڑلیا اطرکے کو دوبادہ ہوا میں اُچھالا گیا اور اسس مرتبہ اسے کریا نوں کی نوک پر دوکنے کی مشق کی گئی ۔

جلال چنیں مادنا ہوا درخت سے کو دا در ایک نہمی درندہے کی طسرہ سکھوں پر تھا جس نے اس کی بیوی کو الال سکھوں پر تھا جس نے اس کی بیوی کو الال سکھوں پر تھا جس نے اس کی بیوی کو الال سکھوں کو جد اس کی ماں کو با ذوسے پڑوا کر سے پڑوا کہ تھے۔ دوسرے وار میں وہ ساون کو جد اس کی ماں کو با ذوسے پڑوا کہ تھے۔ مار موت کے گھا ہے آباد چکا تھا۔ اس کی بیوی نے گرے ہوئے کا کی کریان اٹھا تی اور لیمین سنگھ گھرا کرتے ہے۔ ہما۔ ایک گوریان اٹھا تی اور لیمین سنگھ گھرا کرتے ہے۔ ہما۔ ایک گوریان اٹھا تی اور لیمین سنگھ گھرا کرتے ہے۔ ہما۔ ایک گوریان اٹھا تی اور کھیں سنگھ گھرا کرتے ہے۔

کے ساتھ اس کا پاقر ٹ کمل یا اور وہ بیٹھ کے بل کر بڑا جلال کی بیوی کی کر پان اس کی ٹانگ پرنگی۔ وہ دو سراوار کرنا چاہتی تھی کرایک سکھ نے پیچھے سے اس کے سر پر کر پان مادی اور اس کی کھوپڑی وڈ نکرٹے ہوگئی۔ اننی دیر میں جلال ایک سکھ کو رگرا چکا تھا اور باقی اس کے بیے در بے تملوں سے بد حواس ہو کر او ھرادھر ہجاگ

رہے تھے۔ کچیمن سنگھ کالٹ کا دبے باؤں آگے بڑھااور اس نے جلال کے تقب اپر میں پہنچ کر پُوری قوّت کے ساتھ تملہ کردیا۔ اس کی کرپان جلال کے کمذھے پرلگی اپر اور چھا کچے پنچے اُنڈ گئی۔ وہ گرااور سکھ اس پرپل پڑے۔ اس کے جبم کاایک ایک عفنو کئی جھتوں میں کاٹا جارہا تھا۔ اس کی بہن جو ابھی مک دیوار کے ساتھ کھڑی کانب دہی تھی۔ اچانک ایک کرے بہوئے سکھ کی کرپان اٹھا کر آگے بڑھا کہ

سکھ بے خبری کی حالت میں حلال کی لامش پر اینا خُصَة نِکال رہے تھے کجھیں سِنگھ , چلایا " بیچھے دیکھو! \_\_\_\_ بچو!" اس کا لڑکا گھراکر نیچھے مُڑا لیکن پیشتر اس کے کہ رون پیراپنے کام بیں مصروت ہو گئے۔ ماں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسس میں اول کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسس میں ایک کے بیار کے بیاتی کے بیار کے بیار کے بیار کی ہوت میں میں ایک کے بیار کی میں میں میں میں ایک وہ مال کی طرف متوجہ ہوکہ بولا یہ امتی ! آپ جائیے!

رُفداکواس کی زندگی منظور ہے تو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کرسکے گا!" باں انتہائی مایوسی کی حالت میں آ ہستہ آ ہستہ قدم اٹھاتی ہو تی ڈیوٹرھی کے

زیب پنچی تھی کہ مجید نے بلند آواز میں کہا رمیجی جان بوسف آگیا!" ماں نے مطکر دیکھا۔ بوسف حویلی کے ایک کونے سے دیوار بھاند کر اندر آپاتھا۔ اس کے ساتھ کا کو عیساتی تھا۔ ماں ڈک کر توسف کا انتظار کرنے لگی لیکن دواس کی طرف آنے کی بجائے جھاگتا ہواسلیم کے قریب پہنچا۔ اس کی سالنس

پولی ہوئی تھی اور اس کا قنیص پیپنے سے ترتھا ۔ ماں چند قدم اور آگے بڑھی کیکن پوسف نے اس کی طرف متوج ہونے کی بجائے ذبین پربڑی ہوئی ایک بندوق

الفالی سلیم نے سوال کیا رسم کہاں تھے ؟" لیوسٹ نے جواب دینے کی بجائے مٹر کر کا کو کی طرف دیکھا اور اس نے گئے بڑھ کر کہا یہ جب آپ کی حویلی پر جتھے نے حملہ کیا تھا تو لیوسف با با علی محمد کے باغ بیں بیٹھا کی بیٹے ہور ہا تھا۔ بیں وہاں گھاس کا طرد ہا تھا۔ اس نے بندوقوں کی

الدسنته می گاؤں کی طرف بھاگنے کی کوشش کی لیکن میں نے دوک لیا ہم اور سنتے میں گاؤں کی طرف بھاگنے کی کوشش کی لیکن میں نے دوک لیا ہم کھیتوں میں چھینے ہوئے گاؤں کے قریب پنچے تولٹ کی ہورہی تھی اور دویلی کل پنچین کل پنچین کا مراسنے بند تھے لیکن اس کے باوجود بوسف یہاں پنچین جاہتا تھا۔ میں نے اسے دو کا اور کہا کہ چپو بولیس کو اطلاع دیں ہم شہر کی طرف بھا گے لیکن وہاں فوج اور بولیس کے سکھ سیا ہی مسلمانوں کو گولیاں مارہ دینے

يرد مكيد كرميم الط يا وّن واليس بهوكيّة واستق بين محصول كي توليا ن تقلبن اس

پہلوان کی فرض شناسی کی بدولت است پینم کے درخت کے تربیب بیٹھ دام پندگی دو فالتور الفلیں بھی مل گئیں۔

دو فالتور الفلیں بھی مل گئیں۔

سلیم اور مجید کے علاوہ صرف بین آدمی ایسے تقے جو بندو فیس طلانا جائے مصلے اور وہ باقی آدمیوں کو آنے والی جنگ کے بلتے نیاد کر دہے تھے۔

سلیم ایک نوجوان کوسمجھا دہا تھا۔" دیکھو مندوق کو یوں دکھو ، بولسط کوار طرح کھینچو ، گولیاں اس طرح ڈالو۔ گھوڈے کو بیں دبائد ، نشا نداس طرح بازمو دیکھو تھا دالم تھ ہتا ہے ، بندوق کو کنہ ہے کے ساتھ دبا کردکھو!"

سلیم کی مال نے آگے بڑھ کر اُسے اپنی طریف متوجہ کیاا ورسہمی ہوئی اُوازیں کہار سلیم! یوسف کا کچھ بتہ نمبیں چلتا!"

ماں کے بہرے کا حزن وملال سیم کی قوتِ برداشت سے باہر تھا۔ وہ اللہ "ایوسف گھر میں نہیں کیا ؟" "ایوسف گھر میں نہیں کیا ؟" ماں بولی " بُوسف جھلے سے کچھ دیر پہلے با ہرزیکل گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا"

"امی خداسے ڈوعا کیجیے!" یہ کہتے ہوئے سلیم بھراپنے ساتھی کی طرن متوم ہوگیا '"تم کیاد کھے رہدے ہو۔ مجھے میگزین میں گولیاں ڈال کر دکھا ڈ!"

ماں پیندمنٹ کے لیے سلیم کی طرف دیکھتی رہی لیکن اس نے دوبارہ اُسکی طرف توجّر نذکی ۔ وہ اب دوسرے آدمی کو ہدایات دے رہا تھا۔ پیاس سے اُس ہونٹوں پر پہٹریاں جی ہوتی تھنیں ۔ ماں چیکے سے آنسو لو تھیتی ہوتی اندد کی وہا کی طرف جل گئی۔ تصور می دیر سکے بعدوہ واپس آئی تو اس کے ایک ہا تھ ہیں پانی

سے بھراہوا جگ اور دوسرے ہائف میں گلاسس تھا سے اور بٹیا اِنمہیں بیاس لگی ہوئی ہے "اس نے گلاس بھرکر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہاسلیم نے

چنیکے سے گلاس منہ سے لگالیا۔اس کے بعد سلیم کی ماں نے مجید کو یانی بلایا اورود

ک اور سکھنے اٹھ کر کہا <sup>در</sup> انھوں نے ہم سے کچھ بندو قبی تھیین کی ہیں۔ ان کا داستر ہنیں روک سکیں ایک آئے تو ہم ان کا داستر ہنیں روک سکیں ایک ایک داستر ہنیں روک سکیں ایک داستر ہنیں دوک سکیں ، ، ، ، علاوہ اگر ہم بہیں بیٹھے رہے نونمکن سے ادرگر دیے مسلمان جمع ہو کر اس کے علاوہ اگر ہم بہیں بیٹھے رہے نونمکن سے ادرگر دیکے مسلمان جمع ہو کر المركبي كاؤن بر عمله كرديس معنى مم جاند بين عب جنسيداد فوج ل كراجائ

از ہم بھی پنچے جائیں گے!" سلیم کے گاؤں کا ایک سکھ اٹھ کر اولا "سروارجی اِمسلمانوں بیس پردائت ں الل کہ دہ آپ کے گاؤں پر حملہ کریں۔ اب اگر آپ بہاں سے چلے گئے تو بھارے گاؤ

ع ملانوں کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے۔ وہ داتوں دات اد کر دے تمام اللانون كوبهان جمع كرليس سكے!"

دوسرے گاؤں کے لیڈرنے جواب دیا یہ بھتی تہیں اپنا خطرہ سے ،تم ہاتے ہوکہ ہم یماں بیٹھ کر تمہارے گھروں کی مفاظت کریں اور اپنے گھردوسرو کے لیے چھوڑ دیں۔ تم نے ہمیں دھو کا دیا تم کھنے تھے کہ یہ لوگ مقابلہ نہیں کریں كَ يَم كَفِيرِ عَظِي كُواكُر تمهيں صرف بي اس أدمى اور چار مبندوفيس مل جائيس تو تم

اللیں دس منط میں عنم کردوگے۔ ہم نے تمهارے لیے سارے سکھوں کو جمع لالكن جب لا ائي ستروع ہوئي توتم نے ہمیں آگے كر دیا اور نود بیچے برط گئے۔ انے باہر کے آدمی مروائے اور اپنے قسم پرنعرائش تک نہیں آنے دی " اس پرسلیم کے گاؤں کے ایک نوجوان سکھ کوطیش آگیااور اس نے اکھے رر

کرکیات ایجاسردادجی ایه بات ہے ؟ اب تم ہمیں مزد کی کاطعینہ دینے ہو۔ ہم نے تربیلے ہی ہاتھ جوڑ کر تہیں کہ دیا تھا کہ ہمارے گاؤں کو اپنے حال برجیوڑور للب سنك نهين مجمايا تقاليكن تم في أسع مار والا، اب يمين بزولي كا من ديتے ہو۔ حالانکه تم خود بردل ہواور مما کئے وقت اپنی بندو قیس بھی وہیں

ليستمين فصلوں ميں سے چکر کا اے کر آنا پڑا ہم بيلائنگھ کے باع کے قريب گؤں کے کھیت میں جینب کر ان کی باتیں سن آتے تھے۔شام تک ان کی مدد کے سے ادر جقے ہنچ جائیں گے اور وہ دوبارہ مملہ کریں گئے \_\_\_\_ سلیم نے مجید کی طرف دیکھااور کہا در مجید ا اگریم اتھیں جگا دیں تومکن بعے کہ ممیں کھے وقت اور مل جائے "

مجیدنے ایک لمحد و چنے کے بعد کہا" تم پانچ آدمیوں کے ساتھ بیال رہو۔ میں باقی آدمیول کو لیے کرمانا ہول۔ پھاٹک کوبندر کھنے کے لیے پند تفبوط کھونٹے اکھڑوا کر دروازوں کے اسکے گاڑدو ،

یا نیج رجے سے اور گاؤں سے ہاہر باغ یں جمع ہونے والے مکھ ہے تابی سے شہر سے آنے والی کمک کا انتظار کر رہے تھے۔ جب جھے بج گئے تو وہ ایک دوسر سے لیے تھے گئے۔"اب کیا کیا جائے ؟ " ایک گروه کالید دکه دما تفاکر میمیس شهر کارُخ کرنا چاہیے۔ اگر جھیداددانے

میں مل گیاتو ہم اس کے ساتھ والیں آجائیں گے ۔ وریزا سے شہر سے ساتھ لے کرائیں کے ممکن سے کہ باقرنڈ دی فورس کے مسلمان سیاہیوں کی ٹولیاس علاقے ہیں پہنچ كُنّى بهواور جنته داد أنج دات اس كادّن بريم طاقى نه كرسك " دوسرے گروہ کے لیڈرنے اعظ کر کہا سالسی صورت میں ہمار اشہر کی طرن

ورخ كرنااور بهى خطرناك ب مير عنيال بين يمين گاؤن كے كرد كھيرا دال لينا چاہیے تاکہ دات کے وقت یہ لوگ بھا گئے کی کوشسش نہ کریں اور حضید ادے پاس ایک اور آدمی جیج دینا چاہیے!"

دوسرے دیبات کے سکھوں کو جوش آگیا اور گالی گلوچ کے بعد ما تقابانی تک نوبن پننځ گڼې ـ

انك سكه گھوڑا بھگا تا ہو آآیا اور اسے دیکھ كرسكھوں كا جوش وخروش تھڑى

وريك ليه تعندا بركيا بسوار في كها يوجقيدار صاحب كين بين كه وه كالمسبخ فوج کے بچاس آوی لے کر پہنچیں گے۔ آج دات وہ دوسرے گاؤں پر تملہ کرہے

ايك كه من سوال كياية المفول في بندوقيس كيون نهين معيمين ؟"

سواد نے بھاب دیا ایر میں نے دا تفلیس مانگی تقین تو مجھے گولی مارنے کے لیے نیا رہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کرسکنا کہ تمہیں ہتھیاد بھی دوں اور

بھران کی مفاظت کے لیے سیاہی بھی دوں۔ اعفوں نے دستی بم دیے ہیں اور کہا سے کہ اگرتم بنیوں کی اولاد نہیں ہو تو یہ تم ان کے گھروں کومٹی کا ڈھیر بنانے کے ليه كافي بان ات كے وقت تهيں يرم بھينك كاموقع بل سكتا ہے ۔ اگرتم بين

ہمت نہیں توعیسائیوں کو مجبود کرو، وہ آسانی سے ان کی حویلی کے قریب جاکر یہ ہم کھینک سکیس کے!"

ایک سکھنے کہایہ عیسائیوں سے اس کا وّں کے آدمی کام بے سکتے ہیں! گافزں کے ایک سکھنے ہواب دیا <sup>رہ</sup> وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑی<del>ں گ</del>ے "

"ا تفني مجبود كيا جاسكما بع " دوسر ي ني جواب ديا . « ليكن وه بم حيلانا بهي تونهيس جانية ـ"

" مہم انفیں سکھادیں گے!" فوج کے ایک تربیت یافتہ سکھنے کہا۔ رُّلاوٌ جي بم مجھے دو!"

www.allurdu.com

سوار اپنے مگے سے بمول سعہ بھرا ہوا تھیلا آباد دیا تھا کہ ساتھ والے حری کے سے کیت سے بند وقوں کی گولیاں برسنے لگیں سکھ سراسمگی کی حالت میں چینجتے چلاتے

و مرادهر معا كنے لگے۔ بہلی كولی جتھيدار كے اللجى كولگی۔اس كے كھوڑے نے بدحواس ورایک طرف مچهلانگ لگافی اوروه گریژا-آن کی آن میں میدان خالی ہوگیا مجید عالماً مما كھيت سے بركلااوراس نے بول سے بھرا ہوا تقيلا أتھا ليا۔ اس كےساتقى

می کیت سے زکل آئے اور إد هراُد هر ما کنے والوں برگولیاں برسانے لگے۔ ميدان بالكل صاف بوكيا توبت برنے كها" مجيد! خداكى قىم ميراايب نشانه كلى

أله يومن بولاية عباقى جان إ دكيما ، أب كت عظ كمين والفل بنين حلاسكول كار الى موقي سے كراد اسے "

جید کے والد کااسی سالہ چیا علی محد لولا "کاش یہ بندوفیں مہیں حملہ ہونے

مجیدنے کہا "بابا! تقدیرنے ہادے لیے یا تو فتح لکھی ہے یاعزت کی موت۔ اب وہ ہمیں بچو ہوں کی طرح نہیں مارسکیں کے رید دیکھو اہموں سے بھرا ہو اتھیلا۔ یہ قدرت کا انعام ہے!"·

جقعے کی یہ حالت دیکھ کر گاؤں کے سکھ اور ہندو بھی ایسنے بال بچوں کے ما تق بھاگ رہے تھے بیند آدمیوں نے اتھیں گھیرنے کی کوشش کی لیکن مجید فالخيس دانط دسك كرروك وياب

مجیداوراس کے ساتھی اللہ اکبر کے نغرے لگاتے ہوتے ہویلی کی طرف

في الله ال كا پنيام دوسرول تك بهنيات موسر كهيتول سع بابر تكافي كه فاكمبراساداكستير ماراجاميكا بهداودكوئى كهدر بانفاكهمير بعضائلان مي سع عرف ايك وله اوراكيس نيط كسواكوني نهبين بي ! " " بسكه بهما رسے گاؤں كى اتنى عورتنى خيبين كرلے گئے ہيں!" " ہمارسے گاؤں کی اتنی عورتوں نے بنوئیں میں جھپلانگ لگا دی!" "ميرسم دوده يبيت بيّع كونيزون پرامچالاكيا!" "فلال گاول میں سِکھ فرج نے سارے آدمیوں کو مار دیا اور عور آوں کے ساتھ " اب كيا بهوگار اب بهم كياكرين اب بهم كهان جايس ؟ " " باکستنان بهت دُورہے!" " کستر ہیں کہ بلوچ دعمنط نے امرنسر ہیں ہزاروں مسلما نوں کی جان بچاتی

ہے، اسے ادھر کیوں نہیں بھیجا کیا ؟" "میال سیم! وه میری بیوی کو هجین کریے گئے ہیں یہیں سر پر ذخم کھا کر بے ہورش ہوگیا تھا۔ وہ مجھے مردہ سمھ کر چوڈ گئے تھے۔ انفوں نے میری

عرفن الرعورت ، سرد ، نیچے اور لوٹھ کے ایک نئی داستان تھی بعض لیم ، المحاسط من مرسوب الفاظ عظم منه المحمول بين آلسوُ وه إدهر أد هر ديكي اور الم ہی ہی رہے کہاں تھر کر خاموش ہوجاتے۔ الكسائف حويلى مين واخل موسق مى چلايا " دُنيا بين اب ميراكوتى منين -ار برك بالتي المسلم ال

لگارہے تھے۔ اچانک اس پاس کے کھیتوں سے بھی ان نغروں کا بھاب اسے لگا مجید نے آپنے ساتھیوں سے کمارتم فردًا حو بلی کے اندرداخل ہوجا و ممکن ہے كركم مين وهوكدو مرحمله كرنا جاست بون!" تفوظ ی دید میں حویلی کے اندر جمع ہونے والے تمام آ دمی مکا نوں کی چیتوں پر پڑھ کئے اور دم بخود ہو کہ کھیتوں کی طرف دیکھنے لگے۔ نعروں کی آواز آہے۔ المهستة قريب أف لكى اوراس كے سائق ہى كما دكے كھيتوں ميں سرسرا به ط سنا في

شوا أبس جارسے نفے اور حویلی میں جمع ہونے والے لوگ بھی ان کے بواب بدینرے

میں سوال کیا۔ لا مجيد ميں ہوں!" اسنے والے نے جواب دیا. سكون ٩ دا وُد ٩ " " ہاں میں ہوں!" اس نے کرب انگیز لیجے میں جواب دیا۔

"كون مدى ؟" مجيد في ايك آدمي كو كهيئت سي نكلته جوت ديكه كرماند آواز

داؤدك ينحي پندره بيس آدمبول كي ٹولى مودار موئى ميدنے كها يا اب بيا تك كھولنامشكل بج يتم ديوار كبيا ندكراندر آجاؤ \_\_\_\_\_ تخدارسے سائھ اورمسلمان كبي

" بان! ببت سے آدی میں!" داود نے آگے برصے ہوتے جاب دیا۔" مقوری دىرىى ئىمارى تويلى بىن تل دھرنے كو بھى حكم نىبى رہے گى۔ لوگ دُوردُ ورك كيستوں میں چھیے ہوئے تے ہیں "

"ان سب كوللو ، يس بابر ديوارك سات ريرهي لكواديا بول ." داؤد کے ساتھیوں نے کھینوں میں چھیے ہوئے آدموں کو آدازی دی اس پا

سلیم کی آئکھوں سے آنٹو اُئل پڑے اس نے گھی ہوتی آواز میں کہا سما

رمضان کواساعیل کے ہپلومیں دفن کر دیا گیا سلیم بالا خانے سے وہ توطا ہوا

کھر میں عور میں بھوک سے بلکتے ہوئے بچ ں کے لیے کھاناتیا دکر حکی تھیں۔

بمديوريج بنوانے كے بعد ينجے أترا اور أدميوں كواپني طرف متوج كرتے ہوتے لولا۔

«د کھو بھٹی میں جانا ہوں کہ تم میں سے کسی کا کھانے کوجی نہیں چاہتا لیکن تہیں

دل پرجبر کرکے دو دوچارچار القمے ضرور کھالینے چاہیں ۔ خدامعلوم صبح کو کھانے

را بلے ہوئے مکیس جاول کے چند طشت لاکردکھ دیے۔قدرے تذبذب کے

بعد حیند ادمیوں نے بیل کی اور باتی ان کی دیکھا دیکھی کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔

میدنے ایک برھر اور جھالا کون ہے ؟

لا مهنی ان کاخیال د کھوکہیں مھاگ منہائیں!"

باجريسے آواز آئی يرميں فحر ہوں!"

كاداده كرد ما تقا "

مجد کے اشارے سے حیند آدمیوں نے زمین برحیاتی بھیا دی اوراس

باہرسے کسی نے بھاٹک کو دھکا دیتے ہوئے آواز دی '' بھاٹک کھولو!''

" فحقر ائتهیں ان کو چھوڈ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں ابھی تمهارے طرف آنے

"صوب الدين المفين ساتف الايابون، بن بياس سے مرابا تھا!"

الرجى أب فكرين كرس مير بهاك نهبس سكتية ، مين في المفين المجلى بانده

کاوقت ملے گا بانہیں اور بھوکے رہ کہ ہم زیادہ دیر نہیں لڑسکیں گے!"

ھنڈ انھا لایاجس کا ملال اورستارہ اساعیل کے نوکن سے سرخ ہو یکا تھا۔ اس

نے برچ کو ایک لاعظی کے ساتھ باندھااوراساعیل کی فبر پر گاڑدیا۔

<sub>ان س</sub>ب کی لاشیں گے آق !"

رات کے وقت مجیداور داؤ دمسجد اور مکا نوں کی جھتوں پرمٹی کی بوریوں

کے موریعے بنوار ہے تھے سلیم حوملی کے ایک کو نے میں شہیدوں کو دفن کروار ہا

تھا۔ کاکو قبریں کھودنے میں ان کی مددکے لیے گاؤں کے چندعیسائیوں کو ایا

تھا لیکن جالیس لاشوں کے لیے علیحدہ علیحدہ فبریں کھو دناممکن نہ تھا۔ باہرسے

يخيردن كهارتها .

غلام حبدر (مجد کے باب) نے آگے بڑھ کراس کے کندھے پر ہاتھ رکھ

م ویشے کہا "نغیردین صبرکرو!"

نعیردین غلام میدرسے لپط گیا اور پیموط بیموط کر دونے لگا ادراس کې د کجها د کمی عور آوں کی د بی اور گھٹی ہوئی چینیں بلند ہونے لگیں :

سنے والے آدمیوں میں نصف سے زیا دہ دخمی تفے اور باقی بھوک اور تھ کا وط س ندهال اس ليدان كي طرف فورى نوج كي خرورت عقى \_\_سليم نے چپاغلام جيد

کے مشورے سے ایک لمبی سی کھائی کھدوائی اور سب لاسوں کو ایک قطار میں

، لْمَا كُرْمِتْي دُّالَ دِي كُني -

انفنل اوراسماعبل كوسب سے آخر میں دفن كيا گيا ۔ جب اسماعيل كى لاش

پرمٹی ڈالی جارہی تھی تو کا کو عبسائی نے کہا یہ آج ہمارا گاؤں مرکیا ہے۔آج کے

بعداس بستی کے لوگ ہنسنا بھول جائیں گے ۔میال سلیم اپنودھری دمفان کی

لاس ابھی مک میمین سنگھ کے گھر میں بڑی ہوئی ہے۔ میں دمکھ آیا ہوں۔ اسامبل

کاکڑنا تھاکہ ہمادی قبریں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گی۔ ہم اسے ہے آئے بين السيرييين دفن كرواد تيجه!"

www.allurdu.com

لِكُنّ بي " بحروه دام چند كى طرف متوج بواردسيط جى! آج بهم ف تهارے كىر س فالفتنان دیکھا ہیںے ۔ وہ تمہاری کوشلیا اور سرلا کوسے کئے ہیں اور تمہاری ہوی كواده مواكركے بھوٹ كئے ہيں۔ رام چند! تم الخين كہتے تھے كەمسلمانوں كوبياں

مت چوطرو\_\_ ہم جانتے ہیں کہ اب ہم بہال نہیں رہ سکیس کے لیکن تم بھی ہمال نبیں رہوگے ، جن کُتوں کو تم نے ہمارے بیچے چھوٹر اسے ، وہ تمہیں بھی کائیں گے "

دام چند كاخون اضطراب بين نبديل موجيكا تقادده چلايا يرتم مجوط كهته

ہو۔ہم جانتے ہیں کہ ہم تھادے قبطتے ہیں ہیں اور تم ہمیں زندہ نہیں چھوڑو کے لیکن سکھیہ جرانت نہیں کرسکتے!"

بوٹسے آدمی نے طیش میں آگر کہایہ بدمعاش! جو آگ پڑوسی کے گر کو لگائی جائے وہ اپنے گھر کو بھی جلا دیتی ہے۔ اگر یفنین نہیں آتا تو گاؤں کے دوسرے

اُدمیول سے بوچھ لے یہ

ایک اور آدمی بولا سیحود هری جی ا اگروه اس کے گرکا مال اسباب لوشنے

ادر ورتول کی آبروریزی میں مطروف نه موجاتے توسمیں بچ کر نکلنے کا موقع نه الماً، وه ڈولیول کے ساتھ اس کے گھرسے جہیز بھی لے گئے !"

دام چند مقور می دیرخاموش رہنے کے بعد علایا الا میں نے اپنے کیے کا مجال پاپاہے۔میان سلیم میں نے اب تک جو کھے کیا ہے اس کے بعد تنہیں میرا اعتبار نیں آئے گالیکن نم اگر چھوڑ دو تو بیں سکھوں سے بدلہ لے سکتا ہوں مہندم سان پر کانگرس کی حکومت ہے۔ وہ سکھوں کی اس حدکت کو برد اشت نہیں کرے گئے۔ لیں مشرقی پنجاب کے ہندووزیروں اور گورنرکے پاس جاؤں گا۔ ہیں انہ بن بمُعاوَّل كاكمتم سانبول كويال دسے ہو۔ ميں سردار بيل ادر نمرو كے پاس جادن

المراكيهو كك كه وه ان كتوں كوتھ بكياں دينے كى بجائے ان كے آكے رہركى

سراب دروازه نهین کهل سکتا عظهروا بین آنا بهون! بیر کهتے ہوئے مجدد اور بھاند کر ہا ہزیکل گیا۔ رام چندا درگندن لال دولول عام السالول سے بھاری شخصے تاہم مجیدا<sub>در</sub>

فحق تے معمولی جدو حبد کے بعد انفیس اٹھا کر دلوارکے اوبر سے اندرکڑ ھا دیا۔ سلیم نے ان پرٹمارے کی روشنی ڈالی اورلوگ انھیں پیچان کران کے اردرُّر جمع ہوگئے سلیم اور مجید نے ابھی تک کسی سے ان کا ذکر نہیں کیا تھاا ورلوگ

حيراني سے الفين دمكير رہے تھے۔ س يررام ديندسه -بيرام چندسه "ان كے كاؤں كاايك نوجوان چلآتا ہوا اکے بڑھا اور دام چند برٹوٹ بڑا۔ رام چنداس کے ایک ہی سکتے سے کر بڑا،

اس نوع ان كاليك اورساعقى كُندن لال بريل برا يسليم اور مجيدن اخسب برى

مشكل سع عليحده كيا - دام چند برحمله كرف دالانوجوان ايين سائفي كى نسبت نیادہ بوش ونروش کامطا ہرہ کردہا تھا۔ مجید نے اس کے بارو بچرا رکھے تھے اور وه چلار ما تقارم صوبدار حي الب كواس كايته نهيس بيه بهاد اسب سے برا وسمن ہے۔ آپ کے گاؤں پر جملہ کرنے والے سکھوں کو اسی نے جمع کباتھا۔ اس نے الهٰ بندوقين لاكردى تقين مصحف كريامني مين ناس كي تقرير سني تقي بر انفیس کهدر ما تھاکہ ایک مسلمان کو بھی زندہ مت بھیوٹر و \_\_\_اگریہ بدیمیاشی مذکز نالو

مهندر سنه سکهوں کوروک لیا ہوا۔ اسے زندہ چیوڈ ناگنا ہے " أبك بورها أدمى غلام حيدركي طرف منوج بهوكر بولا يرجود هرى إبل نے بھی اس کی ہائیں سنی تقیں۔ یہ کہتا تھا، رو رحمت علی کے کھرسے ڈولیاں لے کس

آق کیکن خدا بڑا کارساز ہے۔ آج سکھوں کی ایک ٹو لی اس کے اپنے گھرسے ڈو<sup>لیال</sup>

سليم اورمجيد في مسجد كي حجيت كامورچ سنبهال دكها تفا فلام سيدر اور ككر

<sub>ک دو</sub>سرے نوجوان مکا نوں کی مجنوں پر پہرا دسے دہنے عقے۔ داؤد چیند آدمیوں کے

ماہ ویلی سے باہر گشت کر دہا تھا۔ بشیرنے ایک ٹولی کے ساتھ گاؤں میں جبکر

للفي كه بعد اسد اطلاع دي يسكهوں كے تمام كھرخالى ہو چكے ہيں ليكن اندرستكھ

ے گھریں کسی عود ت کے رونے کی آواز آرہی۔ دروازہ اندرسے بندیجے۔شابد

لدر نگھ کے بیٹے اندر چھیے ہوئے ہوں ۔ اُج وہ جھے کے سا مقطفے اور وہ نمیر کھ

داد دنے اپنے ساتھبوں سے طرف متوج ہوکر کھاردتم بہیں رہو، میں ابھی اتا

تقودی در بعد بشیراورداؤد اندرسکھ کے مکان کی حیار دیواری سے با ہر طرحے

نے جس سے کسی عورت کے رونے کی آواز آرہی تھی۔ دا ڈ دابک کمحہ توقف سکے

بد دلوار پرجیڑھا اور تاریخی میں آبھیں بھاڑ کر دیکھنے لگا صحن میں کوئی چاریا تی پر

داوُد نے مط کرنشیر کی طرف دیکھا اور کہا سر مجھے را تفل اور طارح دے دو

لشیر سنے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں تھا دیں۔ داؤد سنے طارچ کی ارتسیٰ

<sup>ین سم</sup>ن کا جائزه لیا۔ دی**ا**ں ایک لوحوان لڑکی اور ایک سفیدرلیش بو<del>ڈھے کے سوا</del>

للهٰ تھا۔ لڑکی نے اچانک گردن ادبر اٹھائی اور نوفزدہ ہوکہ کہا دیکون ہے؟''

راورنے اس کے جو اب میں ٹمارچ کی روکشنی اس کے جبرے ببرڈال دی۔

لاً اوات اوردون والى عورت اس كے قريب زمين برلمينى عقى -

بن پرافضل حان دیا کرنا تھا، آج نظر ہی نہیں آیا!"

الاحب نك ميں بذيلاؤن، تم بيين عظهرو!"

الال ـ أوّ لبنيرمبرك عفر!"

سلیم نے اِطینان سے جواب دیا ''سیٹھ رام چند کوئی بات نہیں ۔ گوشن

کھانے والے کتے کبھی کبھی مالک کے ہائھ سے بھی بوٹی چیپن لیتے ہیں۔تمالے

وزير، تهادا گورنر، تهادى تىپل اور نهرومشر قى پنجاب سى مسلمانوں كوختم كرانا

چاہتے ہی اوربیکام انفوں نے سکھوں کے سپردکیا ہے، جب تک بیکام بورانیں

ہوجانا، وہ سکھوں کی ہر حرکت برداشت کریں گے۔ تہاری سرلااور کو تبلیا کووہ

ہم نے دعدہ کیا تفاکہ الحفیق قبل نہیں کریں گے لیکن مسلمانوں کو ایک بل سے

دوبارہ نہیں ڈسا جاسکنا۔ میں یہ مانے کے لیے تیار نہیں کہ اگر انفیں چھوڑ دیاجاتے

تویددوبارہ شرارت نہیں کریں گے۔ ان کے یا دُن میں گھوڈوں کی زنجین ڈال

عبيد في كما يو وقت ضائع نه كروسليم ويوسف تم الحيس كها نااور پاني دو.

باہرسے اسنے والے آدمیوں میں سانت سابق فوجی تھے۔ مجید کے کھنے

پرنا تجربہ کار آدمیول نیے اپنی بندوقیں ان کے حوالے کر دیں۔ایک عمر دسیدہ

آدمی میں کے میںم پرایک ہربند کے سوا کچھ نہ تھا، ایکے بڑھا اور کہنے لگا۔ رو مجھے

مجيد كة تذبذب بروه مچر بولاير مين ايك ريثا تركم جمعدار مون "

بره کرکیات پرہمادے گاؤل کے ہیں، جب عملہ ہواتھا، یہ گاؤں سے باہر نہر

مجیدا وربھی حیران ہوکراس کی طرف ویکھنے لگا۔ ایک اور اومی نے آئے

ڈالنے کے لیے تیار ہوجائیں گے!"

ا بنی خدمات کا انعام سمجھ کر لے گئے ہیں ''

دواورا منین گنطیال کے آندد بندکر دو ب

مجى ايك دالفل دسے دو!"

بنادم عظي في بلوان نے آگے بله ه کراُسے غورسے دیکھا اور کہا سارے یہ

www.allurdu.com

لڑکی اُٹھ کر کھوٹی ہوگئی لیکن سبتر پرلٹیا گوڑھا جُول کا توں بڑا رہا۔ دادُد نے دبوار برکھوٹے ہور بھیت پر ردشنی ڈالی اور بھر مُڑ کرلبٹر کی طرف اٹان کرنے کے بعد نیجے کو دیڑا۔

ا تکھوں سے دیکھ دہا تھا۔ لڑکی نے صحن کے ایک کونے میں پہنچ کر کانیتی ہوئی اللہ میں کہا ہے !'' میں کہا یہ اسے کچھ نہ کہو۔ یہ پہلے ہی مرحکا ہے۔ اسے لفوہ ہو گیا ہے !'' بشرنے دلواد کے اور سے کودتے ہوئے کہا۔ سیر اندرسنگھ ہے۔ اس نے

داؤد نے کچھ کے بغیرا بنی را گفل بشیر کے ہاتھ میں دے دی ادر سڑی کی طرن بڑھا۔ لڑکی دوڑ کر دلوار کے ساتھ مولیٹیوں کی کھرنی پرچیٹھ گئی اور وہاں سے دلا بھاندنے کی کوٹ ش کرنے لگی لیکن داؤد نے تیزی سے آگے بڑھ کراسے نیج

تھی۔ داود اسے تھیدیا ہوااندر سلھ کی چاریا تی ہے فریب نے ایا اور بولا اللہ میں ا تونے صرف دوسروں کے تھروں میں آگ لگا ناسبیھا ہے، ابنا گھر جلتا نہیں دکھیا!"

لشرکی کهه رهبی تقی" مجھے چھوڑ دو۔ میں تنهادی شمن نهیں ہوں۔ میں گلاب مگا کی بہن ہوں۔ میں شیر سنگھ کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ مسلما نوں کا دوست ہے!" روہم تنهاری دوستی دکھے چکے ہیں!" داوّد نے لٹ کی کو د ھکا دے کرزیاں ہ

مان دیادراینی جیب سے چ**اقو**نکال لیا۔ مان

الله دیا در البی جیب سے بھا و تعالی ہیا۔ بیرنے دا تفلیس زمین برد کھ دیں اور آگے بڑھ کر داؤد کے ساتھ لیٹ گیا۔ داد دیلایا سے مجھے چھوڈ دو ... تم نہیں جانتے ، اکفول نے میری مال ،میری بیوی ،

داد دچلایا و مجھے چوڈ دو . . . تم نہیں جانتے ، اطوں نے میری ماں ، میری بیوسی ،
دار دچلایا و مجھے چوڈ دو . . . تم نہیں جانتے ، اطوں نے میرے گھر پرحملہ کنے والے
میری بہتوں و میرے باپ سے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ۔ میرے گھر پرحملہ کنے والے
مارے وہ بیٹروسی نظیم بن کے گھروں پر میں نے ڈیرھ مہینہ پیرہ دیا تھا بہیں نے
مارے وہ بیٹروسی نظیم کے گھروں پر میں نے ڈیرھ مہینہ پیرہ دیا تھا بہی نے

ہمادے دہ پرد ی سے بن سے برت پہری کا بی تھیں۔ آج میرا با پ مر ان کی فاطرا پنی جیٹیوں کی تمام دائیں آ تھوں میں کا ٹی تھیں۔ آج میرا با پ مر اہا تھا اور میں اس کے لیے شہر سے دوائی لینے گیا تھا اور دہ جھا لے کر آگئے۔ افوں نے میرے باپ کو قتل کیا ۔ میری ماں اور میر سے تین بچی کو کو تھری میں بند کر کے آگ لگا دی ۔ میری ببنوں نے آبر و بچانے کے لیے کنوئیں میں بند کر کے آگ لگا دی ۔ میری ببنوں نے آبر و بچانے کے لیے کنوئیں میں چھا مگیں لگا دی، وہ میری ببوی کو کی گر کر سجد میں لے گئے ۔ اور وہاں …! چھا مگیں لگا دی۔ مجھے چھوڑ دو!" داود دائیں مرور دائیں

ادراسے دھکادے کر ایک طرف گدا دیا۔ اتنی دیر میں لٹرکی دروازے کے قریب
پنج چکی تفی اور کنڈی کھولنے کی کوٹ ش کر رہی تھی۔ اس کے کا نیپتے ہوئے ہاتھ
کنڈی نہ کھول سکے اور داؤ دنے آگے بڑھ کر بھیراسے بکڑ لیا۔ وہ اب پوری طاقت
سے پنجیں مارر ہی تھی اور داؤ دنے اسے دونوں بازوؤں سے بکڑ کر دروازے کے
ساتھ بینجی رکھا تھا۔ وہ کہ درہی تھی یہ مجھے سلیم کے گھرلے بیو۔ میں نے اسے بھائی
ساتھ بینجی رکھا تھا۔ وہ کہ درہی تھی یہ مجھے سلیم کے گھرلے بیو۔ میں نے اسے بھائی

را کا بیچ رکھا تھا۔ وہ ہدری کی جب یہ سے سر سی سیا بنایا تھا۔ وہ مجھے بہن کہ اکر تاہے۔ چاافنل مجھے بیٹی کہ اکرتاہے " داؤد نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چاقو بند کیا۔ لڑکی اچانک فاموش ہوگئی اور بھے گھٹی ہوئی آواز میں کہا ''اس بند کیا۔ لڑکی اچانک فاموش ہوگئی اور بھے گھٹی ہوئی آواز میں کہا ''اس

سے تہار اکلیج کھنڈ اہوسکتا ہے تو مجھے مارڈ الو۔ دیکھنے کیا ہو طلدی کرو!" داؤدنے قدرے متاثر ہوکہ کہاید میں نمہادے ساتھ وہ سلوک نہیں کر

www.allurdu.com ۲٫۰

ملیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا "تم بُزدل نہیں ہودا ودا

ں چنیں سن کر باہر زکلا تو مجھے پتہ چلاکہ اس طرف تم آئے ہو۔۔ مجھے یقین 

پر قدرے توقف کے بعد اس نے بوش میں آکر کھا اور ہم انسانیت کے ان دشنوں سے انتقام لیں گے ہے اس قوم کومعاف نہیں کریں گے

جس نے ہمادیے احسانات کا بہ بدلہ دیالیکن ہماری تلوادیں مردوں کی تلوادو م خراتیں گی، بے کس عور توں ، بچوں اور لوڑھوں پر نہیں اٹھیں گی۔ ان مظام

كاجواب كسى دن يا ني پت كے ميدان مين ويا جائے گا ليكن امجى شايد وہ وقت

سلیم نے آگے بڑھ کرٹارچ کی روشنی میں اندرسنگھ کو دیکھا۔ اس کی آنگھیں کھی تھیں ۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن ان میں آواز نہ تھی۔

بشيرلولا "اسس به فالج گراسے!"

سلیم لط کی کی طرف متوجہ ہوا یہ روپا اگاؤں کے تمام سکھ چلے گئے ہیں۔ میں صبح تک منہاری حفاظت کا ذمہ لے سکتا ہوں لیکن اس کے لعد خدامعلوم کیا ہو۔ دور دورسے مسلمان ہمارے گاؤں کی طرف آرہے ہیں' ان کے دل جلے

الوئے ہیں تمہیں بہاں نہیں رہنا چاہیے تھا!" عِيّا! ميرب جيا، باباكذاس حالت مين جيود كريماك كن ليكن مين أن ك رائقه نه جاسكي وه مجھ كينيتے تفيليكن ميرے بھائى كى لاش بها ن يرى بوتى تق اوربابا کی په حالت تقی ـ با پُوکا کچه پټه نهیں کھتے ہیں وه کهیں مشراب میں ب ہوست سے اکروہ جا افضل کے ساتھ ہوتا توسٹراب نہ بینیا۔ میں

سكتا جوالفول في مبرى بيوى سے كيا ہے يتهيں مرتب وقت اتنى كليف نهيں

لڑ کی خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ داؤد نے چاقو کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی لیکن اس کا ہا تھ کا نب رہا تھا۔ اس کے چہرے سے یسنے کے قطرے گردہے تھے لڑکی نے کہار اگر تمہادی کوئی بہن ہوتی تو داؤدنے اچانک کپکی لی اور پیچھے ہرط کر چاقوابک طرف بھینک ایا

بشير فطاري كى دوشنى مين ديجها،اس كى أكه تكهول سير أنسو بهرد بير عظ " كسى في دروازى كو دهكا دين موت اوازدى يرداود إب بشرا «كون ؟سليم؟» بشيرسنے سوال كيا ۔ " بان، دروازه کهولودیمان کیا مور باسے ؟"

بشيرف دروازه كهول ديا يسليم حيند آدميوں كے ساتھ اندر داخل موالال نے جلدی سے سیم کاباز دیکر طیا اور رات ہوئے کہا یہ بھائی دوسروں کو يهال بهيجنة كي بجائة تم نو ديهال آكر ميرا كلاكيون نهيس ككونت والا ؟" « كون ؟ رويا إ\_\_\_\_ تو يه تمهاري خيس تقيس ؟ » لشکی کی خاموشی پر داور نے جواب دیا یہ ہاں اسی کی چنیں تھیں بیں آھ

كالنقام لينية آيا تقاليكن مجه ميس بمت بنهي ميس في قسم كهاني على كدميركسي بردهم نهيس كرول كاربيس في اس بواسع كالكلا هونتناجا بالكين مير على الخدند الط سك مي ناس الله كي سايني بيوى اور بهبنون كا انتقام ليناچا باليكن میرے کا فول میں کوئی کہ رہاتھا یہ داؤد اکبا کردستے ہو، یہ بھی کسی کی بہن

قَلَ كرنے آيا تھا، ميں اپنے باب، اپني مال، اپني بهنوں اور اپنے بيوي بچوں

م المحمل کے ساتھ باہر نکلتے ہی گنوں کے کھیت میں چھپ گئی تھی ۔ وہ چلا کئے سلیم نے کہا یع تمہاری ماں کہاں ہے ؟" « وه توپيلے ہی اپنے ميکے جلی گئی تھی!"

سليم ف كهايد دويا! تهادا بهائي جارى خاطر مادا كياسيد. بين اس كى لاش يهال پنياديتا مول!"

" نهيں انہيں اللہ اس كى لائش نهيں ديكھ سكوں گى - مجھے اسنے گر

لٹ کی خاموش ہوگئی ملیم نے کہا راد مکھورویا! گلاب سنگھ کی بہن کے يله ميرك كركادروازه بندنهي بهوسكما ليكن تم وبال ايك منط بهي نهيب عرفه

سکو گی تم ان بچرں کو نہیں دیکھ سکو گی جو تمهاری قوم کے ہا مقوں نیم بن کئے ہیں۔تم بیواؤں اور زخمیوں کی آ ہیں نہیں م<sup>یس</sup>ن سکو گی \_\_\_ اور اب دہ کھر مفوظ بھی نہیں ۔ ہم شاید صبح کا سورج دیکھ سکیں اور اگلی رات کے ستا ہے ند دیھ سکیں تم ہیں رہو، میرے آدمی گلی میں بیرادیتے دہی گے \_\_

روپانے سسکیاں مجرتے ہوئے کہارسیں بیاں بیٹھی سوچ رہی تھی كه جي انصل ائت گا اور مجھے كے گا" روبا مبٹى ! تهميں بهاں اكبلى بيٹھے ڈرنہيں لگا علومبرے گرچاو۔ تم خود ہی کبوں نہ اگئیں وہاں \_ "

سلیم نے اپنے آ نسونسبط کرنے کی کوسٹسٹ کرنے ہوئے کہا " چیاافل اب تهيس بلأنه نهيس آسكته !" دویادم کخود ہوکرسلیم کی طرف دیکھنے لگی ۔ وہ اسپنے ساتھیوں کی طرف

جب وہ با ہزیکل رہے تھے تورویانے ا جانک آگے بڑھ کرسلیم کا بازو

وليا "سليم إسليم! مجه بناكرجادٌ ، يجا افضل كوكيا جوا؟" رده شهيد موسيك باي !

ردپا سلیم کا ہاتھ چھوڈ کر ایک قدم پیچے نبرط گئی اور اس نے باھے۔

كلة بوئے كهاي رويا إ درواره اندرسے بندكرلو!"

طلوع آفتاب تک سلیم کے گاؤں میں بناہ گزینوں کے نہیں اور قاضلے ا پیلے تھے اور ان کی مجموعی تعداد سات سوئک پہنچ دیکی تھی۔ آنحہ می قافلے کے ساتھ

بندادی ایسے بھی تقے جو دریائے بیاس عبور کرکے سادی دات چلنے کے بدیماں پنچے تھے اور وہ بیراطلاع دیے چکے تھے کہان کے بیچیے دوھے۔ار

أدميون كاايك قافلهاس طرف آدم ہے اوروہ دو پر مك پنچ جائے گا!" ا کھ نجے کھوں نے مملہ کیا۔ اکال سینا کے ہراول میں باونڈری فور کے وہ سکھ، گور کھا ، ڈوگرہ اور مرہٹم سیالی تھے ، جنجیس مسلمانوں کے تون سے

الداد مندوستان كى تادىخ كالبلاباب يحضه كاكام سونبا كيا تقا. ان كے ساتھ پلیس کے آدمی مجی تھے اور ان را تفلوں اور سین گنوں سے محملہ آوروں

كانداد چاليس كے لگ عباك تقى - بقط ميں كوئى دوہزاد كے فريب آدمى تقے جن میں سے بندرہ مبیں کے پاس بندوقیں ولیسی اورولائتی داتفلیس لور بتول عقے باقی تنام نیزوں، کریانوں ادر بر بھیوں سے سلے تھے ما بھے کے علاقے کے پیاس آدمی گھوڑوں برسوار تھے ۔فوج کے سپاہیوں نے دو

وی ٹرک میں کا آگے لانامشکل تھا، سٹرک پرچھوڑ دیے اور نین جبیبی سٹرک

لٹرائی شروع ہونے سے پہلے ایک سوار گھوٹرا بھگا یا ہوامکان کے مجبوآگ<sup>و</sup> کی طرف نمو دار ہوا کوئی دوسوگز کے فاصلے براس نے گھوٹرا رو کا اور ایک لمحہ

طرف اپنی دا تفلیس سیدهی کرکے بالاخانے سے مجید کے اشادے کا نتفاد کر سے ہے۔ تھے۔

سواد وہی تھا بیدار تھا جوریڈ کلف الوارڈ کے اعلان کے بعد علانے میں اکال سینا کے جھیداد کی حیثیت سے کام کردیا تھا۔ اس نے قریب آ کرملبند آواز

به ما رسین صوبدار مجید سے بات کرنے اتبا ہوں!" میں کہا رسین صوبدار مجید سے بات کرنے اتبا ہوں!"

مجید نے منڈیرسے با ہر جھانک کر اس کی طرف دیکھا اور ہواب دیا۔ ایک مت آئو، وہی سے بات کر و اِ"

رت او، وہیں سے بات ترو ا جتھیدادنے گھوڑا روکتے ہوئے کہا "میرے ہاتھ خالی ہیں ، تم دیکھ ہوں"

"كبوكيا كهنا چاپىتى ہو ؟" مجيد بولا-

" میں تہیں حفاظت سے پاکستان تک پہنچانے کے لیے فوج سے کرایا ہوں آ تماپینے آپ کو فوج کے حوالے کر دونو تہاری جانیں بچ سکتی ہیں۔ وریز تم دیکھ سکتے ہوکہ اکال سینا کے دو ہزار آ دمی چند منظ میں تمہارے گھر کی اینط سے اینظ بجادیں گے۔"

مجید نے اطمیعنان سے بواب دیا یہ تم نوج کو لے جاؤ اور اکال سینا کے ساتھ ہم نیٹ لیں گئے!'' ساتھ ہم نیٹ لیں گئے!'' جھیدار نے کہا یہ مجھے معلوم تھا کہ تم بہت ضدی ہولیکن اگر تم نے جتھے سے بنچے آباد کہ گاؤں سے دوتین فرلانگ کے فاصلے پر لے آئے۔
مشرتی پنجاب کے دیمات ہیں اکال سینا کے حملہ آوروں کا ایک طرن ا یہ تھا کہ پہلے فوج اور پولیس مسلما لوں کے گھروں کے دروازے کھلوا کہ ان کی تلاقی لیتی تھی۔ بھرا تھیں یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اتنی دیر کے اندر اندر گاؤں فالی کور لوگ گا قراب سے نکلتے تو با ہر سے سکھوں کے جتھے ان پرٹوٹ پڑتے۔ اگر کسیں مزاحمت ہوتی تو فوج اور پولیس جدید ترین آلاتِ حرب سے کام لینے سے دیائے

برطے بیٹے قصبوں اور شہروں میں فوج کرفیو لگادیتی ۔ فوج کے سپاہی کلیوں اور بار اور شہروں میں فوج کرفیو لگادیتی ۔ فوج کے سپاہی کلیوں اور بار اور اس بات کا خیال دکھتے کہ کوئی مسلمان کھر سے باہر جھانگ کر تھے ۔ اس کے بعد سکھوں کے جھے تھا کہ کرتے اور لوگاں کے گھروں میں یا تو آگ لگا دیتے یا اعنین قتل کر ڈالتے، جو بھا گئے کی کوشش کرتے ، ان پر فوج گولیاں برساتی اور جو اندر رہتے وہ جل جاتے یا قتل ہو جاتے۔

چھوٹی چیوٹی بیوں پرجہاں سے مزاحمت کی توقع ہدت کم ہوتی، کھ فرج کی مدد کے بغیر بھی مملہ کر دینے تھے۔ رات کے وقت ایک لولی گاؤں میں اہل ہوتی اور مٹی کا تیل یا پیڑول چیڑک کر چیند کھروں کوا کی لگا دیتی۔ لوگ چینے جلاتے

باہر نیکلتے نوان پر گاؤں کے اردگر دیجیبا ہوا جھے تھا کر دنیا۔
سلیم کے گاؤں پر عملہ کرنے والاسٹ کر حس نے گزشتہ دو دن اردگر دکی
سنیوں میں کوئی قابل ذکر نقصان اُعطائے بغیر نہتوں کے نئوں سے ہولکھیسی
ھی ، اب ایک بلنح حقیقت کا سامنا کر دیا تھا۔ تا داسٹگھ اور ٹپیل کے ان سُوداُدُن
کے سامنے لڑنے سے ذیادہ قبل کرنے کا پروگرام تھالیکن ان کے سامنے اب

ایک ایسا ہدف تقام جہاں گولیوں کا جواب گولیوں سے ملنے کی توقع تقی۔

كامقابله كبانوشا يدفوج بهى تم پرحمله كردسه ينم جاننة بهوكه تم زياده ديرمت بر

نهيس كرسكته" " میں جاتنا ہوں کہ قدج جھے کی راہنمائی کے لیے آئی ہے !"

« صوبیداد! به غلط ہے۔ فوج کومیں لایا مہوں اور اس لیے لایا ہوں کہ نمالے خاندان نے اس سے پہلے علاقے کے سکھوں کی سفا طت کی ہے ، تہا اسے آدمیوں نے اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بن روقیں بھی مبرسے حوالے کر دى تفيى - مجھے اسوس بىرے كەكل مجھے بدت دېركے بعد اطلاع ملى ورندىي كل

بھی سکھوں کو جملہ کرنے سے دوکتا!" " ثم كل دام حبندكے گاؤں میں انھیں روكنے كے ليے گئے توتھے ؟" جقيدار بدعواس موكر مجيدى طرف وليجف ككااور بهرسنبهل كربولا يأثن

تم کب تک مقابلہ کروگے ۔ باؤنڈری فورس کا کوئی مسلمان سیا ہی اس علاقہ

« ہم ان کا نتظار کریں گے''

" صوبيار إيس مجمعتا تفاكمتم سيابي بهواورب فائده اين أوميول كى جانبی گنوانالسندنبین کروگے۔ فوج تمہیں چندمندے اندراندر حتم کردے گی اور اس کے بعد عور توں اور بچوں کا انجام بہت ہی براہ ہو گا۔ فوج کا کپتا ن

تهمیں اپنا" ورڈ انت آئز "دینے کے لیے نیار سے کہو تومیں بھی گرنتھ پر ہائھ رکھ ك. تمهاري حفاظت كاذمه لين كوتيا دمون!" مجيد ف ندر سيختي سے کها <sup>رد</sup>تم يا تو نود احمق ہو يا مجھے احمق <del>سمجھ</del>ے ہو<sup>۔</sup>

جا وَا بِينَ كَبِنَان سِي كُوك مِم بِيتُم بِركولياں كھانے كى بجائے اتھيں اپنے سينوں پر دوکنے کا فیصلہ کر پیکے ہیں اور اسے کہو کہ میں اپنے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی توار کو

الى سائد قوم كے وارد انت آنر پرترجيح دول كا!"

عقع دارنے کھوٹے کی باک موٹ کر ایٹر لگادی ۔ داؤدنے اپنی دالفنل

س کی طرف سیدھی کردی لیکن مجید نے اس کا باعظ بکی شتے ہوئے کہا۔ د نہیں داؤد ا روايلي بن كه آيا تقا"

جقے دارکے والیں لوطنے ہی حملہ آوروں میں حرکت کے آثا البدا ہوئے ہ مط دس مزیط کے بعد مکان پرگواہوں کی بارش ہونے لگی ۔ بارود کی کمی کے بن نظر عبد ابنے آدمیوں کو بدابات دے چکا تفاکہ جب مک قشمن ان کی زد

ين ندائة، وه فائر مذكرين وينانچه كوئى ايك كَفنط تك اتضول في حمله آورول كى گوليوں كا جواب سرديا۔

سلیم بیند ادمیوں کے ساتھ مسجد کامور چرسنبھالے بھواتھا۔ اچانک العساقة والع طبيت ميں كتوں كے يتق بلنے بھوئے دكھائى ديے۔ لينے ساتھيوں کواس طرف متوج کرنے کے بعداس نے ایک کٹکر اُکھا کر باہر کی حویلی میں مولتیوں کے ایک کمرے کی حجیت برچھینی و ہاں سے چند آد می اس کی طرف متوجه بوئة ادراس نے مائقے سے تھیت کی طرف اشارہ کر دیا، انفوں نے

الی چتوں پریہ اطلاع بہنیا دی۔ مجید نے بالاخانے کی چیت سے یہ اندازہ لگایاکہ لنوں کے کھینتوں کی طرف سے حملہ آوروں کی ایک اچھی خاصی تعداداس طرف الهی ہے۔وہ داؤدکو چند ہایات دینے کے بعد بالائی منزل کی جھت سے کی چنت پرا کیا گولیوں کی بادش میں وہ کھٹنوں کے بل جبت ہوااس کونے برجا بيجا جو كھيت سے فريب نر مقا يسليم سجد كى جھنت سے اس كى طرف د كھيدالم گا۔ مبید نے اپنے تھیدسے دستی بم نکال کر اسے دکھا یا اور کھیت کی طرف

الثَّاره كر ديا ، اس كے بعواب میں سلیم نے تھی اسے دستی بم ركھايا۔

<sub>کے ک</sub>ی چھٹ اور دوسرا تو بلی کے صحن میں گرا مسجد کی بھبت سے یکے بعد دنگر

، الزبوت اور بددونوں سکھ وہیں طرحیر بہو کررہ گئے۔ کھیت میں جمع ہونے العانی ادمیوں نے باہر آنے کی حراکت نہ کی کسی نے وہاں سے مسجد کی طرف

ا پینکالیکن وه مسجدسے چند قدم دُور ہی گر کر بھیٹ گیا۔ سلیم نے پکے بعد دیگرے دو بم کھیت میں بھینکے اور ان کے گرتے ہی

يُيوں کی چیخیں اور بھا گئے والوں کاشور مُسنا تی دینے لگا۔ ملہ اوروں کے فوجی مدد کا دمغرب کی طرف کوئی ایک فرلانگ کے

اصلى يرمور يص بناكر اندها وصندفائر كردب عقد اس كا حرف يراثر بهواكه بدوشيد نوحوان منهو بالسيري سيربا هربكل كركهيت مين يجيينه والون كا

ما قب كرسف كى كوشسش كى، وه گوليوں كى بوجھا لا ميں آگے مذجاسكے۔ مجىدادران كے ساتھی فوج كی گولىوں كا جواب دينے كی بجائے ذیادہ تر

المیت کی طب رف تو ہر دیے دہیے تھے ، کھبت میں جہاں بھی کو تی پتا ہتا' لاسلەددىغ فائر كر دىيىنى كھيت ميں چھيا ہمُواايك سكھ حيلاً حيلاً كمه اپينے القيول سے كهرو با تھا يو كيان ، سنگھ، كرنادسنگھ، مبڑھاسنگھ ہماں سے بھاگ

ار الماري فوج اور بوليس نود يجهي سے اور سميں اسك كرك مردا

اس كايدكمنا تقاكر كهين ميس مختلف اطراف سي " بلوچ رحمنك، ملوچ النظ "كي اوازس اف لكيس عقول ميس اس ياس كے تمام كھيتوں ميں بْطِ اوست اومی اینے اومیوں کو میرپنیام پنجاد ہے تھے " بلوچ دجمنٹ آگئی ، الارتبنط المكتى - بھاگو بہاں سے "

کھیت میں اب بیوں کے ملنے کے علاوہ ملکی ملکی سرسرام سط بھی سائی فرر رس دہی تھی۔ اچانک پندرہ مبیں آدمیوں کی ایک ٹونی کھیت کی منڈ بریھا ندکر "ست سرى اكال 'ك نغرب لكاتى ہوتى آكے بطھى۔ « فائرا" مجيد ملندا وازين جلايا ـ

دس آدمی کھیت سے باہر نکلتہ ہی وطھیر ہو گئے۔ تین آدمیوں نے الم بڑھ کر دستی ہم چینکنے کی کوششش کی لیکن وہ بھی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ایک او می بم <u>بھینکتے بھینکتے سینے</u> میں گو لی کھا کرگرا اور بم اس کے ہا تق<u>سمے چ</u>ھُوٹ کر

مچسٹ گیا،اس کے ساتھ ہی اڑھائی تین سوار می منڈیم کی اٹرسے نمودار ہوئے جبیر في يك بعد د مكرس دو دستى مم يصنك اورده بيندره بيس لاننيس جيور كرييخة علاة بچرکھیت میں جا یٹھے۔ مجید کے حکم سے جھت کے مور سیوں میں بیٹھے ہوئے ادمیل نے کھیت میں اندھا دھند فائر سروع کردیے اور وہاں سے زمی ہونے والال

کی چنیس سنانی دینے لکیس کیوں کے بتوں کی سرسرا برٹ اور ٹوطیتے ہوئے گوں کی آوازسے ایسا محسوس ہور ہاتھا کہ کھیت میں مولیٹیوں کے ربوالسب تحاشا إدهراده مماك رسيمين. مسجد کی طرف سلیم کوئی دس گزکے فاصلے برکھیٹ کے کونے میں چیڈ

ا دمیوں کو جمع مہوتے دیکھ جکا تھا۔ جب چھت سے فائز نشردع ہوتے توادمو کی ایک اورٹو لی اکس طرف آگئی۔ یا نیج آدمی سبط کے بل رینگنے ہوئے گین سے باہر نکلے اور اچانک اُکھ کر باہر کی حویلی کی طرف بھا گنے لگے سیم کے ساتھیوں نے مسجد کی چھت سے ان پر گولیاں برسائیں۔ دوا دمی رگر بڑے ا لیکن تیسرے نے گرتے گرتے حویلی کے اندر دستی م مجینک دیا۔ باقی دو

المزميوں نے دلداد کے قريب پنچ کرتم پھينگے۔ ايک بم مولشيوں کے ايک

www.allurdu.com

دریں آس یاس کے کھیتوں میں زخمیوں کے کرا سنے کے سوا کو تی اواز نہ تھی۔

ا جانك كاكو عيساني محاكة مواآيا اوراس في محالك ك قريب بني

كرملندا وازمين كها دِر ايك مبتص سكھوں كے محلے كى گلى سے اس طرف آرا ہے''

و می کے اندر جمع ہونے والے آدمیوں نے آن کی آن میں یہ اطلاع محید

ی بنیادی وه پانچ مسلح ادمیوں کوسائے سے کربا ہر نبکلااور گلی کے موڑیہ

سکھوں کے ایک فالی مکان کی چھت پر بیٹے ھاگیا۔ دوآدمی بندوقوں کے ساتھ

بیلے ہی اس جگہ ہرا دے رہے تقے مجیدنے اپنے تھیلے سے دستی ممالکا ہے ادرایک ایک بم اینے ساتھ آنے والوں میں تقسیم کرنے کے بعد کھا رہم گلی

ك الكي موظر برمنڈ يركي أرط ميں ليٹے رہو، جب مك ميں بيل مذكر ول تم بم

مت مجینکنا۔ ہماری کو شسٹ میر ہونی چاہیے کہ وہ آگے نکل جائیں۔ ہمارے پاس بدت تفور سريم بين اس ليه جهان دا تفليس كام در ساسيق الاناني

استعل به کرو " يد برايات دے كرمجيدان دوا دميوں كى طرف منوج موا عوصيح سے دماں

برادے رہے تھے بہتمیں کسی نے دکھ او نہیں لیا ہے" ایک آدمی نے جواب دیا رو تھوٹری دیر ہوئی ایک آومی سیلاسکھ کے

مكان كى جھت بركھڑا ہوكريركمدما تھا ساس طرف كو تى نهيں" ہم منڈبرك كى ما تا يىلى بوت تق "

كى ايك دجريد بيرى تھى كە دە پاكستان كواكس كے عصے كااسلى اور فوج ىل حانے سے پہلے پہلے مندوستان کی امن لسند پکومت کے جھنڈے کومسلمانوں کے خون

من ترن كاموقع دينا چا بهتا تها ،

مبوچ رجنط کانام بمول اور گولیول سیے زیا دہ مُوثر تابت ہوا تقوش اے جب پاکستان کے مصلے کی بیشتر فوج ہندوستان سے باہر رٹری مُوثّی می آ با ذندری فورس میں زیادہ نر مبرج رحمنط مسلمانوں کی نمائندگی کررہی تھی جب رتی

بنجاب میں دحشت اور مربریت کا طوفان اپنی انتها کو پنچے رہا تھا توشا پر ذاتِ ہاری نے قوم کا تمام دردون معمی عرسیا مہوں کے سینوں میں عمرد ما تھا۔ یرسیامی سراکوں اور راستوں برمیے ہوتے دنمیوں کواٹھانے تھے۔شہروں اورنستیوں کے سلائل

کواکال سینا، را شطریه سیوک سنگھ ادر مبندوستانی فوج اور بولیس کے محا مرے بكالته عظه يناه كزينون كى كالديول اورقا فلول كى مفاظت كرتے عظے - انفين اپن مھوک، پیاس، نینداور تھ کا وط کا احساس منرتھا۔ وہ اپنی قلیل تعداد کے باو<sup>جود</sup> ہراساں مذہوئے ۔ سکھوں کے جتھے الھیں دیکھ کمنتشر ہوجاتے۔ جہان ہوج رمنٹ

کے پانچ سپاہی پہنچ جاتے ، وہاں تاراسکھ اور مٹیل کے سورما ڈن ہیں تھلکٹر کھ

جاتی لیکن مبند دستان کا دلینس منسطر ایک سکھ تقااور با دُندری فورس کی تشکیل میں اس بات كاخاص لحاظ رهاكيا تفاكم سلمان سپاميون كي فليل تعداد بهي قبل دغارت کے اس بردگرام میں رخدانداز نہ ہو ہے یا یہ کمیل مک بینجانے کے لیے مونط میں اور دید کلف نے بٹیل اور تاراسکھ کی سرپرستی کی تھی۔ان سب بانوں کے بادم در اور داری ایمن

کے سپاہیوں نے جس <sub>ا</sub>یٹا روخلوص اور عزم واستقلال کا نبوت دیا اس کے می<sup>ٹ لطر</sup> يه كها جاسكتا سعه كداكر بإكستان كي دوسري افواج با جربه بهوتيس تومشر في بنجاب ب<sup>ين بب</sup>ر

مسلم فوج، بولیس، اکال سینا، سیوگ سنگه، پٹیاله، نائیر کمپور تقله اور دوسری ت<sup>هندا</sup> اورسکھ ریاستوں کے سپاہیوں کے مکمل اتحا دے باو مور لاکھوں مسلما نوں کو پیرا كى طرح قتل نه كيا جاسكتا ـ انتقال اختيارات ميں لارڈ يو ئى مونىطى بېي<sup>لى كى جاربائل</sup>

مجيد نے كهايواس نے اگرتهيں دركيونهيں ليا تووه كلي كے داستے فرور

کوئی پانچ منٹ کے بعد مجید کو گلی میں کچھ فاصلے پر پاؤں کی اہٹ رہائ دی۔ اسنے جھت سے سرامطاکر دوسرے موڈ کی جھتوں پر لیٹے ہوئے

آدمیوں کی طرف دمکھا۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور مجدسنے اس کے اشا دسے کا جواب دینے کے بعد بھر اپنا سرنیجے کمرلیا اور لینے قریب

لِيكُ ہوئے آدمیوں سے کہا <sup>رر</sup> ہوشیار رہو۔ الشار اللہ ہم ان سب کو ختم کر دیں گئے ۔میرے نبیال میں ان کے ساتھ فوج کے سپا ہی نہیں ہیں ورز

باؤں کی آہط فریب آجی تھی۔ کوئی دوسوکے قریب سکھ فیلے یاؤں

چلتے ہوئے دونوں موڑوں سے آگئے کل گئے۔ اچانک پیچھے سے بھا گئے

ہوئے آدمیوں کی ایک لولی آئی اورکسی نے بلند اواز میں کہا سا کے مت

جاؤَ الكي من جاؤَ وال بلوج رحمنط سے " ربلوچ دجنے۔ بلوچ رجبنے "گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ آواز پنیج گئی۔ سکھ ایک لمحرکے لیے ٹھٹاک کر ایک موسرے

يرهيتون ببقيضه كرنے سے پہلے گلی میں مذکھنے "

كى طرف دىكھنے لگے۔

مجیدنے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ایک نوجوان نے گلی میں کچھلی طرف چند قدم دور دستی بم مچینک دیا اور ہا تی آدمیوں نے الفلو<sup>ں</sup>

سے فائر شروع کر دیے ہے کے بوادمی پیچھے تھے، وہ ''بلوچ ایمنظ ك مغرب لكاست موست ألط ياؤن بهاك اور مبو أكر تقوه يتمجه كركم بلوج رمبنط فیجھے سے آرہی ہے۔ ایک دوسرے کو دھکیلتے اور شور مجاتے

ويرة كك كى طرف بھاك مجيد كے ساتھى جيتوں برسے كولياں برساتے ہنے ان کے ساتھ ساتھ آئر ہے تھے ۔جب وہ دوسرے موڈرسے آگے

می تومید نے ایک م عیدیک دیااور اس کے ساعت باقی دو اومیوں نے مى فائر شروع كرديه-

سكوبل كينج كهلى عبكه برينج توسليم في مسجد كى جهت سے دستى

م پینکا۔اس کے ساتھیوں نے فائر کیے اور اُس کے ساتھ ہی برجیوں

نداروں اور لا تھیوں سے مسلح مسلمانوں کا ہجوم حویلی کی دلوار بھا ندکران پرلڈٹ پٹرا اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ چند سکھول نے

و بلی کے شمال کی طرف سے گلی کے راستے بھا گنے کی کوٹ ش لیکن بالاضانے ہے داؤد نے ایک دسنی بم بھینکا اور دوسرے آدمیوں نے کیلی جھت سے اینیس برسانا شروع کردیں بیچاس سکھ بدیواسی کی حالت میں جو ہر میں

كود را بي سع بدت كم اليد عظ مو كوليول سے ري كر دوسرے کنارے چنینے میں کامباب ہوئے۔ دوسري طرف ملرى اور پوليس اصل محا ذسے منه چير كدا كال سينا كي منتشر وليول كو جمع كرنے كے ليے دوڑ دھوپ كررسى تھى يتجھبدارانھيں پنتھ

فاعزت كاواسطردم رباعقاء فوجى الخيس بزدلى كح طعف دس رسع تقے۔ رہ بڑی شکل سے گاؤں سے ایک میل دور جمع ہوئے ۔سکھ کیتان اور حصیلا أسم يربا مقد كه كرقسم كهانے كے بلے تباد مقے كماكس علاقے بيس بلوچ رحمنط کا ایک سیا ہی بھی نہیں آیا لیکن سکھ ا ن کی بانوں پرلفین ک<u>ے نے</u>

كم ليرتياد نه تقيه يهنكون كے سقھے كاليد ربهت جومش ميں تقااوروہ كهر للم تھا کہ دمیم نے فوج کی بزدلی کی وجرسے نقصان اٹھا باہے " ابھی بحث

ہورہی تھی کہ گلی کے داستے حملہ کرنے والے جتھے کے نبیجے گھے آری جی ال

اُن میں سے ایک اُدمی نے حبس کے دو بھاتی مارسے جاچکے تھے،ان

بحث میں حصتہ لیتے ہوئے کہا <sup>در</sup> کپتان صاحب ! تم کیتے ہوکہ ان کی حری<sub>ا می</sub>ں بلوج رحمنط کاکونی سیا ہی نہیں لیکن ہم یہ کتنے ہیں کہ سکھوں کے تمام گول پر بھی ان کا قبصہ ہے۔ ہم و ہاں کئی سولاشیں جھوڈ کر آئتے ہیں ؛ اس کے

سائیسیوں نے اس بیان کی تصدیق کی نوبا قی سکھ کیتیان اور حتجمیدار کے س

ایک گیانی نے کہا "تم لوگ ہمیں مرواد سے ہو، اگر دہاں بلوچ دممنٹ نہیں تو تم آگے کیوں نہیں جانے ؟ ہم سبنکروں آدی مرواچے ہی ادرتم اج

تک ان کے مکان کی دلواروں پرنشانہ بازی کر دیہے ہو!"

كينان نے جھلاكر كها ي<sup>رد</sup> ميں گورد گرنتھ كى قسم كھا كركتا ہوں كەھرت

دو گھنٹے کے اندر اندر اس گاؤں کومٹی کاڈ ھیرنا دوں گا۔ میں اپنے آدمیوں اُ مشين كن اور مار لرلان كي يلي بيج ربامون:"

دو ہیرکے وقت سکھ گولیوں کی زدستے دور درختوں اور جھاڑیوں ک

چھاؤں میں جمع ہور سے تھے ، فوج اور لولیس کے سیاہی اینے مورجول میں

بیٹھ کراکا دکا گولیاں برسادسے تھے۔ مجیدبالافانے کی جھن سے ایک جیب

کووالیں جاتے دیکھنے کے بعد کافی برانیان تھا۔اس کے ساتھی جوادھراُھر پڑے ہوئے زخمیوں کی نبن اسٹین گنیں ، چار رانفلیس اور آکھ دستی بم<sup>حافل</sup>

ر کے تھے، اپنی گذشتہ کامیا بی پر بہت نوش تھے۔

بالنج بجے کے قریب سلیم سبحد کی چیت سے اُتر کر محبید کے یاس بنجا

ادر كهنه لكاير مجيد ايك جبيب والس حلى كنى ہے "

ال میں دیکھ چکا ہوں اب وہ بهت کچھ لے کر آئیں کے ،اب ہماری جنگ سکھوں سے نہیں بلکہ مہندوسانی فوج سے ہوگی اوران سے بعید نہیں

كەدە بھارىيەمكان كواس علاقے كاسٹالن كراۋ سېھىكرىينك اور موائى جمأ بھی میدان میں ہے آئیں "

سليم في كها يرشا يدمسلمان سبابيون كاكوتى دستداس طرف أفكك. دادد بولايه اكراس بات كاكوني امكان بهوما تووه اس طرح اطبينان

سے بیٹے کرفاز نہ کرتے۔اب ہم کب تک لڑیں گئے!" مجيد ف اطبينان سي حواب ديار محب كك فتح حاصل نهيس بوني "

داؤد ایک مغموم مسکل بسط کے ساتھ مجید کی طرف دیکھنے لگا۔ مجید بھر لولا یو میں سچ کہا ہوں داؤد . میں انفری فتح کے لیے الواما ہوں ۔ میں یہ نہیں کہ رسکتا کہ یہ نتج کب ہوگی، کہاں ہوگی، لیکن میسرا

ایمان ہے کہ وہ جھنڈ ابو ہم نے چیا اسماعیل کی قبرکے سر بانے گاڑا ہے، لبھی سزنگوں نہیں ہوگا۔ داؤ د تمہیں یا دہے ، ایک د فعد سکول میں میری اورتهادى درا فى مو فى عقى مي تمسي كمزود تفاليكن مادكها في كع باوجود

مين ينطي منهما، بالأخرميرى ضدف تمهين بريشان كرديا " داود دنے کہا "کاش اہمادی قوم بھی اس قدرصدی نابت ہو اً"

سلیم نے کہا ہو قوم کواپنی بھا کے لیے ضدی بننا پڑے گا!" مجيد العصوال كيايرسليم مارك أدمى بست بريشان نونسب ؟

www.allurdu.com

" برلیثان توہیں' وہ باربار پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا ؟" "انضیں کہواب لڑائی ہوگی! "

سلیم نے کہا یہ بیض آدی ہے کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹبالہ میں سلمان رہا ہوں کا کوئی دستہ ہو' ہمیں وہاں اطّلاع بھجوانے کی کوششش کرنی چاہیے ۔" مجید بولا یہ ٹبالہ کے اور گردمسلما نوں کے سینکٹوں گاؤں ہیں۔ یہ

سلیم کاچرہ تمثا اُٹھا۔ اس کی بیٹانی کی دگ اُتھر آئی۔ ایک لمحہ توقف
کے بعد وہ بولا رہ نہیں مجید میں گھر آنا نہیں۔ ہماری دگوں میں ایک ہی
داداکا خون ہے۔ میں تم سے بید کہنے آیا تھا کہ ہم دشمن کو ذیا دہ تباہ کا ہوقے
دینے کی بجائے ان پر حملہ کیوں نہ کر دیں۔ اس وقت لوگوں کے وصلے شم
ہوئے ہیں۔ اگر ہم حملہ کرکے فوج کے سیا ہیوں کو ماد بھگا تیں توجھا دوبارہ
اس طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ مجھے اجازت دو میں چند آدمیوں کے ساتھ
شمال کی طرف سے کھیتوں میں جھپ کر ان کے موریح پر حملہ کرتا ہوں تم
اضیں فائر کر کے اپنی طرف متوجہ دکھو "

مجیدنے مسکر اکر اس کے کندھے پر ہاتھ دکھ دیا اور کہا۔ "سلیم ابعن او قات مورچے کے اندر ببیجھ کرلٹ نا، با ہر نبکل کر تملہ کرنے سے زیا دہ صبارا مہوتا ہے۔ بیں جائنا ہوں میرا بھائی سینے پر گولی کھا سکتا ہے لیکن آج بہادر کی بجائے تمہارے صبرواستقلال کا امتحان ہے۔ آج جوسٹس سے زیادہ مہیں تھنڈے دماغ کی ضرورت ہے۔ فرض کروکل ہم یمال پنیچے ہی

د شن بر ٹوٹ پڑتے تواس کانتجہ کیا ہوتا ہوسیم ہمارے پاس بند و قبس چلانے دیا ہے۔ اندی بدت کم ہیں ، بارو د بدت تقوش ہے۔ بیں نہیں چا ہتا کہ ہماری کی کی بحی دائیکاں جائے۔ ہمارا ہیلااور انخری مقصد ڈیادہ سے ذیا وہ دیر ہراس موریحے کی حفاظت ہے۔ "

داو دینے کہا اور کین اگر فوج سے کچ مارٹر با آدمرڈ کا دیں ہے کر آگئی تو؟ مجیدنے جواب دیا اور ہم لویں گے۔ ہم ٹوٹی بھوٹی دیواروں کے پیچے بوٹر کرٹویں گے۔ ہم گرتی ہوئی چھنوں پہلیٹ کمہ فائر کریں گے!"

دادُ دینے دبی ہوئی آواز میں کہا '' لیکن اس کانتیجہ کیا ہوگا ؟" " تہیں ابھی تک معلوم نہیں اس کانتیجہ کیا ہوگا ؟ دیکھو ہماری وجہ

"تہیں ابھی تک معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا ؟ دیکھوہمادی وجہ دواڑھائی ہزار آ دمیوں کا جھقا اور فوج کے چالیس پیچاس آدمی وہاں ڈکے ہوئے ہیں۔ اگرہم ابھیں ہندو کتے تو یہ صبح سے اب تک مسلما نوں کی کتنی ستیا تباہ کرچکے ہوتے۔ وہ گو لیاں جو ہمادے مکان کی دلوادوں سے کملا رہی ہیں ، برادوں بچوں ،عورتوں اور بوڑھوں کے سینے جھلی کرتیں۔ ہم اس طوفان کودوک کر اس علاقے کے ہزادوں مسلمانوں کو پاکستان کی طرف بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تم سن چکے ہوکہ بیاس کے اس یارسے جھی مسلمانوں

کے قاطبے آرہے ہیں۔ اگر ہم انھیں چند کھنے اور دوک سکیس نووہ راوی کا کہ پہنچ جاتیں گئے ؟ '' اور دوک سکیس نووہ راوی کا کہ پہنچ جاتیں گئے ؟'

سلیم نے کہا یہ مجیداکیا یہ مبتر نہیں ہوگا کہ اگر موقع مطے توہم رات کے دقت سکھوں کے کسی گاؤں پر جوابی حملہ کردیں ''

مجید نے مسکواکہ کہا یہ اب ہم ایک سپاہی کی طرح بات کر رہے ہو۔ ہم لیمیتا حملہ کریں گے۔ با دل آرہے ہیں ، خدا کرے دات کے دقت آسمان

صاف نههو"

الين اليف مورول بن جاؤب

www.allurdu.com.

ننجلی جیت سے نبیرنے آواز دی مرمجیدسٹرک پر دوجبییں آرہی ہی ہ

مجید' داود اور سیم گھٹنول کے بل نیچے ہوکرمنڈریر کے ادبرے جانجنے گا۔

جيبين سۈك سے اتركه كا دُن كردى تقبى مجيد نے كها" سليم! تمرب

جیبیں مکئی کے کھیت کے تیجے دکیں اور سیامیوں نے اترتے ہی

مارٹرول کے ساتھ گولہ باری سروع کردی مصفے کے آدی جو دُور دُور بیٹھے بوئے کے منظ المُظ كرمختلف لُوليول ميں إ دھراً دھ تھيل گئے .مورسي ميں بيٹھے ہوئے

سیاہبوں میں سے بیندہ آدمی اھ کر حقے والوں کی ٹولیوں کے ساتھ جا ہے۔ ایک گھنٹہ کی بے تحاشا گولہ بادی سے وہ دو اوں توبلیوں کے چند کمرول

كوييونىر زمين كريك عقر، بعض ديوادون اور چيتون مين سكاف يركز كئه عظه . عورتوں ادر بج بن سے بھرے ہوئے دو کمروں کی بھیتیں اٹ گئی تھیں اور مرد

ز خمیوں کونکال رہے تھے۔

مجید نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ داؤد ابھی بھے بہے ہیں ہم شام کے اندھیرے میں حملہ کرکے ان کے مادٹر بھین سکیں گے۔ اگر مکئی كاوه كيين الك بنفلك مذه وتا تومين اس وقت بھي كوشسش كرتا "

دادُ دسنے جواب ویا یر شام مک شاید ان مکانوں کی کوئی دیوار مجى سلامىت ئەرسىمە!"

حویلی کے صحن میں یکے بعد دیگرے بندیم گرنے سے ادمیوں میں

كلبي مج كئى ـ بيال سے بھاگو! بيال سے بھاگو! بعض آدمى كروں كے

دردانے کھول کھول کرعورتوں اور بچوں کو آوازیں دبینے لگے۔ ایک جگہ

روار ہیں شکا ف پڑ گیا تھا۔ چینتے چلانے آدمیوں کا ایک ہجوم با ہر نکلا تومبحد ى چىت سىسىلىم چىلايا يەراس طرف مت آدر، يىچىے مىط جا دُ " لوگول نے

اں کی آواز مذسنی لبکن سکھوں کے ایک مکان کی چھت سے گولیوں کی لوچھاڑ نياغين الطياق لوشف برمجور كرديا.

ميد بالإخانے كى چيت سے نجلى جيت پر آكر حيلاً د ہاتھا يوليٹ جاؤ،

فدا کے بلیے زمین برائیٹ جاؤ!" جنوب کی طرف مولینیوں کا ایک کمرہ کرجانے سے گنوں کے کھبت کاطرن تکلنے کاراستہ پیدا ہوگیا تھا۔جیب مویلی میں چنداور م گرسے تو

لاً بد حواسس ہوکراس را سنے سے سکلنے لگے . فوج نے اپنے مورج ہے گولپوں کی بوچھاڑ کی اور کئی عورتیں اور بیجے ڈھیر ہوگئے ۔

سليم علايد والتيجي به من عزا في هي به جا دُ إ میدینچاز کر مجاکاً ہوا حویلی میں داخل ہوا۔اس کے قمیص کی با آئىين نۇن سے ئھبىگى ہورتى تقى بەخون سے چېختى جِلّاتى عورتىي اور بېتچ اور ز مموں سے کواہنے ہوئے آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے۔

مجيد في دونون الع بلندكرت الوي كما يود يجيونم مفت مين جانیں گنواد ہے ہو۔ خدا کے لیے اس یا س کی دیواروں کے ساتھ ساتھ

لوکوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک کمسن لڑکی تجید کے باؤں کے قریب لیط گئی۔ مجید نے اسے اُٹھا کر کھر لی میں بھا دیا اور پھر لوگوں کی

www.allurdu.com

طرف متوجہ ہو کر لولا مر دیکھو، اگر ہمیں کسی کے بچے نکلنے کی امید ہوتی تر ہیں تہیں منع یہ کرتا۔ انصوں نے چاروں طرف سے گاؤں کو کھیر رکھا ہے۔ ہمیں تیام کی تاریجی کا انتظار *کرناپڑے گا۔ بندو* قیس چلانے والے جبند آدمی زخمی ہو گئے ہیں<sup>۔</sup>

تم میں سے جو بندو قبیں علانا جانتے ہیں 'وہ میرے ساتھ آئیں اور ہاتی اپنی جگر

ایک جارساله بچرا طرکسات برها اورا پنی لو ملی زبان میں بولا "تھوریاً تم بھی تھکوں کو دوسلے مارونا۔وہ دوسلے مارستے ہیں تم کیوں نہیں مارستے ؟" ر ہم بھی مادیں گئے " مجید نے تھٹی ہو تی آواز میں کہا۔ لوگ اکس ا ہمنی النیان کی آنکھوں مہیں انسور دیکھ دیسے تنے ۔جوگولیوں اور نموں کی ہ<sup>ار ہ</sup>

مِن كُفِرًا مُسكرات منا عنا:

شام کے سات بھے بہلوگ شکستہ جھتوں برحیطے کاورٹوٹی ہوئی دیوارد کی اولیے کردشمن میر گولیاں مربسار ہے تھے ۔ سکھوں نے بہتمجھ کر حملہ کیا تھا

کہ ان کی فوتِ مداِ فوت گرے ہوئے مکانوں کے مبیرے اندر دب جی ا ہے لیکن مسلمانوں نے بھرایک باله حرارت ایمانی کانبوت دیا اور جمله آور

يوسعت بم كے ربزے لكنے سے برى طرح مجروح ہوجكا تقا اور كھر کی عورتبیں اسے اٹھا کر دالان کے اندر لے گئی تھیں۔ دالان کی جیت کے

ایک کونے میں سگاف ہوجیا تھا۔ جوں جوں شام نزدیک آرہی تھی، حویلی کے گرد محلہ آورو لیا گھیا

یک ہوناجا رہا تھا۔مسجد کی ایک د بوار ٹوٹ جکی تھی اور اس کے ساتھ جھت ی چندکر اس بھی ینچے گر چی تھیں جھیت کے دوسرے کونے میں سلیم اور

اس کے ساتھی ابھی تک اپنے مورچے کے اندرڈٹے ہوئے تھے۔

مجید حیند آدمیوں کے ساتھ حملے کی نیاریاں کرنے کے بعب رباقی ادمیوں کو بدابات دے رہا تھا۔ اچا تک سلیم نے آواز دی یہ مجید سٹرک

ى طرف سدايك جيوالما سأينك آرباجي!"

تفورسى دبرك بير مجيد كمنهسا وازيذ كالسكى بالأخراس نے کھٹی ہو تی اواز میں کہا "طینک نہیں ہوسکتا۔ مظہرو میں دکھیتا ہوں" داؤدسنه اسكر برط صركها يونهي عبيدتم عظهرو، بين درخت بربيرطهكم دیکھنا ہوں " داؤد باہرنکل کربڑکے درخت پرجی صااور وہیں سے بولا "شاید

مجيدا پيغ سائقيول كي طرف منوجه به وكربولاي اب بهم شام كي ماريجي كاانتظار نهيس كرسكته "

اورسے داد دعیراولا "فوج کے سیاہی برین کیرید کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ اسے ڈھال بنا کہ بیمال ٹک پنچین گے!"

ميدلولا يودا دُوتم جلدي ينج اترا و " داؤد اور فوج کے دوسرے تربیت یافتہ آدمیوں سے تفوری دیرشورہ كرف ك بعد مجيد ف كها يرميس صرف جاد الدميول كوابين سا تقد كرجاتا ہوں یشین گنیں ہمیں دے دو ہم برین کیریر کو روکنے کی کوشش کریں گے تم سب ہیں رہواور یا در کھو، بہا دری کی موت بُرولی کی موت سے

بمترج يسكصون كابيهمله أحدى موكا - اكريم ف المفين لسيا كرديا تودات

داؤدنے اینے ساتھی سے کہا "مجید زخمی ہے، میں جاتا ہوں، تم

داؤد زمین بررینگنا ہوا مجید کے قریب پنیا مجید حبلایا یو داؤد تم جاؤ

دقت ضائع بذكرو" ليكن داود دنياس كابانو بيط كراس كى بغل ميس اينا

سردے دیااور دوسرا ہاتھ اس کی کر میں ڈال کراسے اپنے ساتھ گھسٹنے

الكايند كولياں مجيد كے سركے بالوں جھوتى ہوئى گزرگىيں - ايك كولى داؤد

ك باذوك سائة مس كرتى بونى كُزركنى حوضى وه كھيت بين داخل تحك،

ے شور مجانے لگے یہ دیکھووہ صوب ارہے ، مھا گئے نہ پائے۔اس کا بچھا

" صوبدار کھیت میں ہے۔ دیکھو نکلنے نہ بائے!"

ييس سه يا نج منط تك اكا دكا فائركرت ديو!"

مقوله ی در میں اس یاس سے جنھے کے آدمیوں کی آوازیں ارسی تقیں۔

داؤدنے مجیدکوا تھاکرانبی کمر پرڈال لیاادراپنے ساتھی سے کہالیم

داؤد كوچارون طرف سے آدميوں كى آدانى اكر سى تقين ادر مجيدكو

لَّانْ كَ كِي لِيهِ السِي كُونَى جَلَّهُ بِحِي مُحْفُوظُ لَظْرِ بَهِ بِينَ أَتَى يَقِى وه كَنُول كَ ايك

كھيت سے بكل كر دوسرے اور تسيرے كھيت بيں جا پہنچا . مجيد كه أنا كفا

"داود إ خدا كے ليے مجھے جودد و ،تم جاؤ " ليكن وه چدار لا - رسمك كے

قریب پنچ که امرود کے باغ کے اس پاس خاموشی تھی، داؤد نے اسے دہاں

آنار کر زمین بیر لما دیا اور اینی بگرطه ی بھاله کر اس کی دان اور باز و بیر بیبال

فاصلے بر عجید کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے زبین برمر ٹیک دیا۔

ان بید فائر کرتے رہو"

باندهدس

کے دقت یہاں سے چند آدمیوں کے ذندہ نچ کرنگل جانے کا امکان ہے۔ حب تک میں والبیں نہیں آتا، میری جگہ حمعداد عنایت علی لے گا!"

عنایت علی دن تھر کی لڑائی میں بیزنا بت کر چکا تھا کہ وہ حکم ماننااور

ایک بکتر بند گاڈی گنوں کے کھین کے قریب سے گزر رہی تھی اور

بندره بیس بیاده سیابی اس کے پیچھے پیدل ارسے تھے بوہنی گاڑی

کھیت کے ایک کونے کے پاس بنجی، مجید تیزی کے ساتھ بھاگا ہوا کھیت

سے باہر نبکلا۔ دوآدمیوں نے فاکڑ کیے ، ایک گولی مجید کی دان اور دوسری

بازو میں لگی لیکن اننی دیر میں اس نے گاٹری کے قریب پہنچ کہ تم بھین کا اور

زمین برابیط گیا۔ ہم کیر برکے اوپر مڑا۔ بیٹیز اس کے کہ اس کے ساتھ بدل

أنے والے آدمی محید کی طرف متوج ہوستے، داؤد اِدر دوسرے آدمی نے

جو كھيت كى منڈيرك ييچھے ليالے بوتے تھے،سين كنولسے كوليوں كى

بارش شروع کردی اور چند سیکند میش سات انظام دی دهیر کر دیے۔ مجید

نے کینے لینے دوسرا ہم بھینکا اور لیسیا ہونے والے آدمیوں میں سسے

تین کواورگرالیا ۔ باقی آدمی بھاگ کر ہندرہ بیس گز دوریانی کی کھائی میں <sup>اٹ</sup>

کئے ۔ بکتر بندگاڑی بے تحاشا اِد ھراُد ھر بھاگ رہی تھی۔ موریعے ہیں بیٹھے

ہوستے جنداد می اط کر گاڑی کا پھا کر رہے تھے۔ گلامی کو تی دوسو کر تبیشم

کے درختوں کے ایک جھنڈ میں جا بھنسی ۔ یا نی کی کھائی میں لیٹے ہوئے

سیا ہی مجید کی طرف کولیاں چلار سے سکتے کھیت سے کوئی دس قدم کے

حسكم ديناجا نآسير ۽

۱۳۰۰ اچانک مجید حِلِّا یا پرسنوب و قوف! وه مشین گن چلا رسیر ہیں <sub>ک</sub>ی هم برین کیر بریر قبضه کرسکتے!"

دا وُدِنْ أَمْ كُمُ كُدَا بِنِي اسْبِين كُن اللَّهَا فَي ادِر كَاوْن كِي طرف بِهِا كَيْرَ لِكَارِ

\_\_\_\_ \!/\_\_

ل مجیداور داؤد کے باہر نکلتے ہی لوگ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ صورتا خطرناک ہے یعنایت علی نیم نکشتہ چھت سے مکتر بند گاڑ می پر داؤ د اور

مجید کے محلے کے نتائج دیکھ رہا تھا۔جب گاڈی لیے قابوہ وکر درختوں میں جا بھنسی تووہ سآفرین اآفرین ااکتنا ہوا پنچ اُتر ااور سہمے ہیئے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ " دشمن کا سب سے بٹرا ہتھیا رہے کار ہو چکا ہے،

اب تم ہوا بی جملے کے لیے نیار ہو جاقہ!'' دوسری طرف سلیم اوراس کے ساتھی نغرے لگار ہدی تھے بھوڈی دیر کے لیے دشمن کے مارٹروں پر بھی خاموشی چھاگئی اور لوگ پہنچھنے لگے

ىثىردغ ہوگئى.ا جانگ سليم نے آواز دى ير ہوشيار ابہوشيار ا وہ پھر ہم مايىر "

عنایت علی دوبارہ بھاگنا ہوا بھت پرجیٹے ھا، بدین کیریر کووالیس استے دیکھ کروہ ایک لمحرکے لیے مبہوت ساہوکر رہ گیا ۔کیریر کے بیچھ آدمیوں کا پنجوم نعرے لگا تا ہوا آرہا تھا۔عنایت علی نے مطکمہ اس پاس

کی ڈیواروں اور بھیتوں سے باہر بھانگنے والے آدمیوں کو دیکھا اور لبند آوانہ بیں کہا ی<sup>و نہ</sup>میں ہر قیمت پر اُسے ڈوکنا ہے <sup>یہ</sup> اس نے سیٹر ھی کے راستے

نیچاتہ نے کی بجائے ساتھ والے کمرے کے ملبے کے ڈھیر بیر بھپلانگ لگا دی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بم گر ااور آن کی آن میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ آواز پہنچ گئی "جمعدار شہید ہوگیا ہے " لوگوں میں دوسرے کوئے

بھاگٹر مج گئی۔ ہاگٹر مج گئی۔ ہنتا ب ٹوٹے ہوئے بارووں اور ڈوبتے ہوئے توصلوں کا آئزی منطرد بکھنے کے بعد روبوش ہو چکا تھا۔ شام کے دھند لکے بردات کی سیاہی غالب آرہی تھی۔ بکتر بندگاڑی شین گن سے آگ کے شعلے آگئی ہوئی ایک بڑھی در بنتھ کی ہے، خالفتان کی ہے، واہوروجی کی فتح "کے نعرے بند ہوتے ۔ جملے کا بگل بجا اور وحشت اور بربر بیت کا سیلا ب چاروں طرف

چوت میں۔
افوام الیتیا کی داہنائی کا دعویٰ کرنے والی سلطنت کی سرپرستی میں لڑنے والاسکر بالآخر اپنے سریف پر غالب آپکا تھا۔ سکھوں کی کرپانوں کے لیے لیجن ، بوڑھوں اور عور توں کی گر دنوں تک پہنچنے کا داسنہ صاف ہو پکا تھا۔ ہندوستانی فوج کے شور مانہنوں کے سببوں کو اپنی گولیوں کا ہدف بنانے میں کا میاب ہو بیکے تھے۔

بالے میں کا میاب ، وہیں۔ حویلی کے اندر داخل ہونے والے حملہ آور ادھراُدھر بھاگئے ہوئے لوگوں کا قتلِ عام کر رہے تھے ۔گاؤں کی تمام گلیوں کے راستے بند با کر بھاگئے والے گئوں کے کھیٹ کارُخ کر رہے تھے لیکن بہت کم ایسے تھے جومشین گن کی گولیوں سے بچ کر نوکل شکے۔

مسجد کی جیت سے سلیم اور اس کے دوسا تھیوں کی گولیاں پھائک کی طرف سے آگے بڑھنے والوں کو روکے ہوئے تھیں لیکن سیم کے

سلیم کھے کہنے کو تھا کہ اس کے پاؤں کے پاس کوئی چیزگری "تم!" اس کا ساتھی چلا یا اورسلیم نے کہی توقف کے بغیر جھیبٹ کریم بکیڈاا ور تھیت سے بنچے پینک دیا۔ یم زمین پر پہنچنے سے ببطے ہی بچسٹ گیا۔ اس کے بعدسلیم نے ایک لیے کہ کے لیے تذبذ ب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف د کھا اور ا چانک لیے کڑی میں ہاتھ ڈال کر اند لٹک گیا۔ اوپر سے ایک آومی نے اکس کی رافن بگیلی کے ساتھ باندھ کر لٹکادی، وہ تاریکی میں ہاتھ بچیلا کر اسے ڈھونڈ رافن بگیلی کے ساتھ باندھ کر لٹکادی، وہ تاریکی میں ہاتھ بچیلا کر اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ بچوا۔ کوئی وزنی شے اس کے سرپر لگی اور وہ المرکھ اللہ اللہ طرف جاگرا۔

حویلی میں ابھی نک ایلیے سرفروشوں کا گروہ موجود تھا جو آخدی دم تك لولے كافيصل كرچكے تھے - ببالوگ ابھى كس تُوٹى ہوئى ديداركى آراك كر بندوقیں علاد سے تنفے بیند آدمی سکسند جھتوں اور دیواروں کے اوپرلیک کیے النيئين بهينك رسيع عقه ـ غلام حبيدر ف بلند آوازين كها" مسلمانو! أو انفیں دکھا دیں کہ مہادرکیس طرح مر<u>تے ہیں</u> اور<sup>در</sup> اللّٰہ اکبر'' کا نغرہ لگا تاہوا ہاہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ بیاس ساتھ آدمی <sup>ح</sup>ن میں سے زیا دہ ترسکھوں سے حیبنی اونی کریانوں اور برجیبوں سے مسلح عظے، با ہر نکل کر دشمن پر توٹ بڑے اب کے پر حوس محلے نے بھرایک بارسکھوں کے یا دُن اکھاڈ دیلے لیکن پہنچھتے ہوئے پراغ کی کونتی ۔ فوج کی راہنمائی میں سکھوں کے ایک اور کروہ نے مغرب اور تمال کی سمتوں سے گری مو تی دلواروں کوعبور کر کے حویلی بر دھاوالول دیا۔ ایک اولی عور توں اور بچ سسے بھرے ہوئے کروں بریٹرول جھڑک لراک لگادہی تھی۔ ماہرزیکل کر اوسنے واسلے آدمیوں نے آگ کے شعلے دیکھے لوالط یا ق م م کا نوں کی طرف بھا گے۔

کے تقبلے میں صرف چندگولیاں باتی تھیں ۔اس نے میگزین میں انحدی راؤیا ہا کے بعدسٹگین میڑھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھای<sup>ر</sup> میرے یاس صرف ایک دستی بم ہے ۔ میں برین کیریر برجملہ کرنے جارہا ہوں رجب <sub>ٹک</sub> وه بیکارنہیں ہوتا، کے میدان نہیں جبوڑیں گے!" سلیم کے ایک ساتھی نے کہا ۔ در تنہیں جان گنوانے کے سواکھ ماسل "اب میری جان کی کیافیمت ہے ؟" « لیکن تم کیسے اتر و کے بسکھ جاروں طرف سے ہماری تاک میں ہیں۔ تم صرف کنوں کے کھیت کی منڈ برکے شکھے تھیب کر دہاں مک بہنچے سکتے ہولیکن مشین گن کے فائر میں تم کھیت تک نہیں بہنچ سکتے " میں جوہر کے کنادے کنادسے سرکنٹرے کی آڈسلے کر جاسکتا ہوں کھے ایک ساتھی نے اپنی بگر ہی آناد دی اورسلیم نے طلدی سے ماچھے کے سکھول کی طرح ڈھاٹہ باندھ لیا۔ دوسرے ساتھی نے سوال کیا۔ الکن تم اترو کے کیسے ؟ وہ تمہیں دیکھے ہا فانرکردیں کے "سلیم اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے بیط کے بل رسیکتا ہوامٹی کی بور ابوں کے مورجے سے نیکلا اور جیت کے دوسرے کونے ہیں مُكُاف كَ قريب بنيج كر بولا مِن رضيم تجنن إبين بها س ينج كُورنا بهول ، ثم

و نہیں سلیم ہم اندر حاکر دروانے کے راسنے نکلو کے ٹوکنو ٹیس کی منڈ ہر

میری دانفل مگر می کے ساتھ باندھ کرنیچے لٹکا دو!"

کے بیٹھے چھے ہوئے آدمی تم پر مملہ کردیں گے!"

www allurdu cor

نے بیٹے ہوئے آدمی کے ہاتھ سے ٹارچ بجبین بی اور روشنی میں اپنے گرد میں ہونے والوں کو ایک نظر دیکھتے ہی اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حو بلی اور ماس کے آس ماس مسلمانوں کے تمام گھروں میں آگ کے

می ہوئے والوں تو ایک تطرد مطلے ہی اٹھ ترھٹر اہو لیا۔ حوبلی اور اس کے آس پاس مسلمانوں کے تمام گھروں میں آگ کے نطی بلند ہورہے تھے۔ ایک لمحہ کے لیے سلیم بلے حس وحرکت کھڑا رہا اور پھر

نط بلند ہور ہے تھے۔ ایک کمحہ کے لیے سلیم بلے حس وحرکت کھڑار ہا اور پھر اچانک بھاگا ہو امسبحد کے صحن سے با ہر زبکل گیا۔ حویلی میں جمع ہونے والے آدی اس کے بیچھے ہولیے یوسلیم! مظیم! کھیرو۔! "وہ اسے آوادیں نے

رہے تھے۔ سلیم باہر کی حوبلی کے صحن میں پنچے کرآگ کے لیکتے ہوئے شعلوں کے سامنے ڈک گیا ۔ اندر کی حوبلی آگ کا دسیع الاؤبنی ہوئی تھی۔عور توں ، بچوں اور خیوں سے بھرے ہوئے دالا بن اور کمروں کی رہی سہی تھیتیں جل کرنا ہوئی۔ رینے سے سامنے سے سامنے سے بیٹا سے نئیس نئیس سے سامنے سامنے نئیس

ہور ہی تقیں۔ باہر کی حویلی میں آگ کے شعلے، غلّے کے گودا مو ل درمولیٹی خالوں کوملانے کے بعد برائمدے کے چیس تک پنچ چکے تنے ۔ بڑکے درخت کے وہ ٹنے بحربا ہر کی حویلی کے کونے والے کروں پر مجھکے ہوئے تنے، جل چکے تنے۔ لائری می طروز بھٹے میں کے کوروں میں کی رامۃ گڑٹی ال میں آگ ہے کہ

دوسری طرف جھوسے کے گودام اوراس کے ساتھ گنڈیال میں آگ کے شطا سمان سے بتا پڑا ہٹا اتھا لیکن ہم الشطا سمان سے بتا پڑا ہٹا اتھا لیکن ہم الشیں نہ تھیں، گوشت کے وہ لوتھ طب سے جن پرحملہ آوروں نے فتح کے العدابنی کریا نوں کی تیزی کا امتحان کیا تھا ۔کسی کا سرعلیحدہ تھا، کسی کے بازو الدہ بچو تا الدہ بچو تا اور بچو تا اور بچو تا الدہ بچو تا اور بچو تا اور بچو تا اور بچو تا الدہ بیکو تا الدہ بیکو تا الدہ بیکو تا اللہ بیکو تا بیکو تا بیکو تا اللہ بیکو تا بیکو

کرہا ہرکی طرف مجا گئے کی کوئشش کی تھی۔ سسیم ایک سکتے ہے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کے کر دجمع ہونے

للاشوں کے انباد ککے ہوتے محفے جیفو س<u>نے جلنے</u> ہوتے مکا نوں سنے کل

وہ جلاں ہے تھے برمیری ماں ، میری بیوی ، میرے بیجے ، میری بہنیں اور اس کے بچاب میں وہ آگ کے شعلوں کو دیکھ رہدے تھے۔ آگ میں جسنے والوں کی چینیں شن رہیے تھے۔ میں دہ آگ میں جسنے والوں کی چینیں شن رہیے تھے۔ میں بہنوں ، بیو یوں ، بچوں اور زخمیوں کو آوازیں حملہ آوروں نے ماؤں ، بہنوں ، بیو یوں ، بچوں اور زخمیوں کو آوازی دین فران کو کھوڑی دیر میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا لیکن آگ دیز تک جستی والوں کو کھوڑی دیر میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا لیکن آگ دیز تک جستی والوں کو کھوڑی دیر میں ہمیشہ کے بیاج خاموش کر دیا لیکن آگ دیز تک جستی دیر تک میں دیر تک دیر

بواب ہقہوں سے دیتے رہے اور بھروہ لغرب لگار ہمے تھے '' پنتھ گی ہے، خالفتان کی ہے'' "سمان پر کہیں کہیں بادل کی بھٹی ہوئی ردا سے جھانکنے والے ستایے "پس میں سرگوشیاں کررہے تھے یور پنتھ کی ہے" نہیں رو پٹیل کی ہے، خالفتان کی ہے" نہ کھور مونٹ مبٹن" اور 'ریڈ کلف کی ہے'' کہو!

سلیم نے ہوئن میں آگر آ تھیب کھولیں ۔ وہ مسجد کے صحن میں فر پہلیٹا ہوا تقااور چند آ دمی تاریخی میں مجھک مجھک کر اس کی طرف دیکھ دہے نقے۔کسی نے اس کے چبرے برطارح کی دوشنی ڈالی اور وہ اچانک اُٹھ کر بیٹھ گیا ۔

" ثم ، ثم کون ہو ؟ " اس نے اپنے زخمی سرکو دونوں ہا تھوں ہیں دہاتے ہوئے کہا۔ ہوئے کہا۔ اس کے جواب بیں ایک لڑکی چینیں ماد ماد کر دونے لگی۔ ایک لمحہ کے اندر اندر گرزشتہ تمام واقعات سلیم کی آ بھوں ہیں بھرگئے۔ اس نے اپنے سلیم نے دوسرے اومیوں کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ان کھ دسس

گؤں کے عیسانی اور بین باہر کے مسلمان تھے جن میں سے ایک وہ سپاہی تھا

س نے بھر بند گاڑی بر مملہ کرنے کے لیے مجیداور داؤد کا ساتھ دیا تھا ایک

وٰجوان چند قدم دُورسب سے الگ تھالگ کھڑا آگ کے شعلوں کی طرف دکھھ

سليم أكر برهاير بشرابشرا! عُدَاك يديما وْكياده سب ....؟

بشير کی ایکھوں سے انٹوؤں کا سیلاب بہہ پکلااور وہ بے اختیار سکیم

سےلیٹ گیا۔ دہ چکیاں بھرنا ہواکہ رہا تھا پوسلیم! آو اس آگِ میں کو دلیانا

اب ہمادے لیے ان انگاروں کے سواکوئی جگہنیں۔ ہم تمام عرسلگنے کی بجائے

ان کی طرح ایک مهی باد کیوں نه تحسیم مهوجا تیں۔ دیکھواب و ہاں کو نی فریاد، کوئی

چخ، کوئی اواز سنانی نهیں دہتی سلیم میں موت سے ڈرکر بھاگا تھالیکن اب

يرلوچيناچا بتا بول كروه كسى كوييم كرتوننس ساكم ؟"

سليم نے كها يربنيرا خداكے ليه ميرے سوال كا جواب دو بيس عرف

« نهیں ، مهندرنے ہو کچے کہا ہے سب در ست ہے۔ وہ دروازہ کوڈ

اسے مقے لیکن قدرت نے ان کی عزت بچالی۔ بوسف زحمی ہوکر اُن کے

"كون! ببير؟" سليم في اسے پيچان كركها۔

تھے زندہ رہنے کا خوت ہے "

بشرينے كردن أوردا طائى ليكن اپنى جگرسے منہلا۔

ع شکان کے راستے نیچے کو دیے، اُنھنیں شاید عور توں نے مارڈ الا۔ اُسس کے

ك بعداس فسليم كواتبست صحنجه ولركدا بني طرت متورِّ كيا اور عبرائي بوئي

ا الربين كهاي<sup>ر سلي</sup>م إسليم !!"

یه مهندر سنگه خارا ایانک سلیم نے ایک میر میری کی اور مهندر کو دونوں بازوؤ ں نے مکیٹر لیااور جلّا یا رم مهندر! دہ کہاں ہیں ؟ وہ سب کہاں گئے ہمیر

خاندان کی عوزنیں ،میری بہنیں ، میری تجیاں ،میری ماں ، ان برکیا گزری ، تاؤا

خداکے لیے تباؤ اِ" وہ اسے بمری طرح جمنجھور رہا تھالیکن مهندرکے پاس بھتے ہُوئے انٹوؤںادر سکبوں کے سواان سوالات کا کوئی حواب مرتفا۔

كاكوعيسانى في أكريش مركها يرسليم وه سب جل چي بين - تمارك خاندان کاکوئی بچه اور عودت با هرنهیس نکلی ، حبب ا هنوں نے مکا لوں پر دھادا

بولا تھا، میں بڑکے درخت کے اوپر چھپ کر دیکھے رہا تھا۔ آگ لگنے کے بعد جو

عورتیں ادر بیجے کروں سے زیل کر إدھراُ دھر مجائے تھے، الحنیں سکھوں نے ياتوقتل كرديا تظايا واليسآگ كى طرف دھكيل ديا تظا۔ بهت تفوڙے ايسے تھ

جو کھیت تک پنیجنے میں کامیاب ہوئے۔ائپ کے خاندان کی کوئی عورت یا بچ<sup>ہ</sup>

مهندر نے کہا " میں عضے کے آدمیوں سے پوچے چاہوں بعضے دار کی

خوا ہش تھی کہ . . . . تمہا دیے خاندان ! . . . تمہادیے خاندان کی سب عور ہیں <sup>زیزہ</sup>

بېرا يې جانبې ـ ايخول نے دروازه كھولنے كى كوشنن كى ليكن وه اندر سے بندھا.

وہ دروازہ توڑرہے تھے کہ روش دان سے کسی نے بندوق سے فائر کیے اُن

کے چندار می زمی ہوئے ۔ چند محرت منتے دار کے منہ بر لگے ۔ دوادی جن

لىدائفوں نے آگ لگادی ۔

دالے آدمبوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کراس کے کندھے پر ہاتھ دھ دیا بلم اس کی طرف توجہ مذدی اور بدستورا ک کے شعلوں کی طرف دیکھنا دہا کچھ در ترقی

www.allur

«بھائی خدا کے لیے اب اپنی جان بچاؤ۔ بہاں سے بھاگ جاؤ۔ مجید کو بہال سے کال کر لیے جاؤ۔ " کال کر لیے جاؤ۔ "

ہں کہا" رویا! نم اپنے گھر حاقہ!" لیکن رویانے اس کا ہاتھ بکڑ لیا اور کھنے لگے" تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ نم کتنوں کو مارو گے۔ تم کیس کیس سے لڑو گے۔ خدا کے لیے اب پاکستان چلے

م نسوں تو مارو ہے۔ م رس سے سرو ہے۔ ملاسے جاذبہ دات کے وقت تم نکل سکتے ہو!" سبعہ حاتما مررو ما جاؤ !"

سلیم حبلآیا یو روپا جاقر!" روپاایک لمچے کے لیے سلیم کی گرحتی ہوئی آواز سے سہم گئی اور بھر میں میں میں سام میں سر بھی سرکاط تر بعد میں اور دسلیم میں

الگیدوشنی میں سلیم کے چہرے بڑا بھیں گاڈتے ہوتے بولی پرسلیم میری التجا ایک ہوتے بولی پرسلیم میری التجا ایک بہن کی انتجاہیے ۔اسے مت تھکراؤ۔اگرتم بھی مارے گئے تواکس گرانے کا نام مد جائے گا!"

اودسلیم جیسے اپنے آپ سے کہ دیا تھا یو اب میراکوئی خاندان نہیں' کوئی گاؤں نہیں، کوئی گھر نہیں، اب میں کسی کا بھائی نہیں۔اب میں صرف انتہ میں میں "

لوی کاوں ہمیں، لوقی کھر ہمیں، اب میں جسی کا بھائی ہمیں۔ اب یک سرک است م ہموں!"
مہندرنے کہا بر اگد ایک انسان کا نون اس قوم کے گنا ہموں کو دھو مکتا تو میں تم سے کہنا ہملیم میری گدون پر مجھر دو۔ میں ابنا بلیدان جینے کے سلے تیار ہموں لیکن ایک قوم سے پاپ کا بوجھ ایک قوم ہمی اُتھاسکتی ہے میرسے متعلق تہمیں غلط فہمی نہ ہمو۔ میں تم سے ان بھیڑیوں کے لیے آسم کی مرسے تو میں در نواست نہیں کروں گا۔ اگر تم تنہا بندوق سے کدا تھیں ختم کرسکتے تو میں تہمیں دوکئے کی بجائے آسمے دھکیلتا لیکن تم جانتے ہمو کہ تم تنہا اس طوفان کہیں دوکئے کی بجائے آسمے دھکیلتا لیکن تم جانتے ہمو کہ تم تنہا اس طوفان

پاس صلاگیا تھا۔ اس نے روشن دان سے فائر کیے ادرا تھوں نے طیش ہیں ہے کہ آگ لگادی۔ وہ بلند آواز میں کلمہ بڑھ دہی تھیں۔"
سلیم نے قدرے تو قفت کے بعد بوچھا یہ اور بھارے آدمیوں ہیں ہے تھی کوئی نہیں بچا ؟"
بھی کوئی نہیں بچا ؟"
سٹیر نے جواب دیا یہ میں جھے کے والیس ہموتے ہی مسجد کے بلے
سٹیر میں تہمیں تلاش کرنے لگا تھا ممکن ہے، میری طرح کوئی ادر بھی پھر

کل آیا ہو: کاکونے کہا۔" داؤد بھاٹک کے پاس دیوادی ابنٹوں کے نیچے دب کر کراہ دہا تھا۔ ہیں نے درخت سے اُنز کرسب سے پہلے اسے نکالا۔ اس نے تبلا کہ صوبیدار زخی تھااور میں اسے امرود کے باغ میں چھوڑ آیا ہوں ۔ دہ اس کا حال دیکھنے گیا ہے "

سلیم نے کہا یہ مسجد کی چھت پر میرسے ساتھ دواکہ می اور تھے۔جب میں اتر دہا تھا تو شاید او پر ہم گرا تھا۔ تم نے اتھ بین نہیں دیکھا ؟" کا کونے جواب دیا یہ ان کی لاشیں طبے کے اور پر ٹری ہوئی تھیں ادر جھے والے دیکھ کرچلے گئے۔ ہمیں بھین نہیں تھا کہ تم نیچے دیے ہوئے ہو اور ہم

داسے و بھر پھے ہے۔ ، پی بین ہیں ھا کہ م ہے وجے ، دسے ادار ، ا یہ سمجھ کر والیں آرہے مقے کہ نم بم گرنے سے پہلے کہیں نکل گئے ہوگے لیکن مہندرنے ٹارچ کی روشنی میں تہاری بندوق کی سنگین دیکھ لی " سلیم نے کہا یہ میری بندوق کہاں ہے ؟ " سروہ وہیں پڑی ہوتی ہے " ازوہ وہیں پڑی ہوتی ہے ۔ "

نوجوان لوگی جوچند قدم پیچھے کھڑی ہچکیاں کے دہی تھی، بندوق کا نام منتے ہی آگے بڑھی اور ملتجی نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھتے ہوتے ہوئا۔ www.allurd بالمترية المراكدة المراكدة المراكدة المراكدة المراكدة المراكدة المراكدة المراكدة المراكدة المراكدة

ہاذ،اب اس گاقر ن میں کوئی نہیں رہے گا " کا کو اور اس کے ساتھی یہ شِنتے ہی اپنے محلّے گی طرفِ بھا کے سلیم نے

کاکواوراس کے ساتھی یہ سنتے ہی اپنے علے کی طرف بھائے۔ علیم سے بڑکے گاؤں کی دوسری طرف دیکھا سکھوں کے گھروں سے آگ کے شعلے اُکھ لہے۔

یا دری از کارد دورار کسی کا که انهین مایه نبرگله وه آتیدی بهله اس

عید مہندرنے کہا یہ وہ اب کسی کا کہا نہیں مانے گا۔ وہ آتے ہی پہلے اس اُگ ہیں کو دینے لگا تھا ہم نے بڑی مشکل سے روکا۔ اس کے بعد وہ چینیں مار تاہوا ایس منظم میں مسلم میں اسلامی میں اسلامی کا میں میٹر سرتیاں کی ایس کے تاہد

ال یں دید بعدوہ دوبارہ آیا۔اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی ایک بوتل فی اس نے اپنی کی ایک بوتل فی اس نے اپنی کیٹوئی کے ایک سرتے پر لیپیٹ کر اس برتیل جھڑکا،
مواس آگ سے اسے دوشن کیا۔وہ کہ دیا تھا یو بین اب سادے گا قوں کو داکھ

پراس آگ سے اسے دوش کیا۔ وہ کہ دہا تھا یہ میں اب سارے گا قرل کوراکھ کاڈھر بنا دول گا۔ گا قرل کے سے موالی آگر مرف افضل کے گھر کی داکھ نہیں دیکھیں گے "وہ کل سے ہمارے گا قرل میں بے ہموش پٹر اہموا تھا۔ کل رات ہمارے گاؤں کے آدمی جو بھال سے مار کھا کر گئے تھے، اسے قبل کرنا چاہتے تھے، میں نے اُسے اٹھا کہ اپنے مکان کی کو مطری میں بند کر ڈیا تھا۔ وہ سارا دن دروازہ کور آادا ہم

ادر بھے گالیاں دیبارہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ باہر بھلتے ہی سیدھااس طرف آئے گادر سکھوں کی گولیوں کانشا نہ بنے گا۔ نتیام کے وقت روپا اسے ہمارے گاؤں میں تلاش کر دہی تھی۔ ہمارے گاؤں کے آدمی جوجتھے کے ساتھ تھے، واپس آئے ادر مجھے معلوم ہوا کہ گھیل ختم ہمو چکا ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ کو کھڑی سے ادر مجھے معلوم ہوا کہ کھیل ختم ہمو چکا ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ کو کھڑی سے

نگلتے ہی سیدھااس طرف بھاگا۔ میں اور روپا اس کے پیچھے تھے!"
سلیم نے کہا یو نہیں مہندر اکھیل ختم نہیں ہوا، کھیل ابھی شروع ہواہے۔
قوموں کے کھیل اس طرح ختم نہیں ہوتے۔ وہ دن دور نہیں جب را کھ کے ان
دُھروں سے بجلیاں نمودار ہوں کی " یہ کہتے ہوئے سلیم نے آگے بڑھ کرایک

و نہیں روک سکتے ۔ سلیم اب تم فور اُ بہاں سے نکل جاؤ ۔ اگر بیردات گزرگئ توشایر تہیں موقع مذسلے ۔ مجدز خمی ہے ، کم از کم تم اسے بچاسکتے ہو۔ مجبد کے لیے میں تہیں اپا گھوڑا دے سکتا ہوں ، تم اگر ہم تن کرو تو صبح تک راوی عبور کر سکو گئے !" گاؤں کے ایک عیسائی نے کہا !" ان کے تین گھوڑے سالدا دن إدھ اُدھ

بھاگنے رہے ہیں ،ان کے ساتھ کسی کا ایک اور گھوڑا بھی ہیں !" —— دوسرے آدمی نے کہا '' ہیں نے انھیں انھی دیکھا ہے۔وہ سجد کے حقریب جامن کے درختوں کے پانس کھڑے تھے ''

سلیم نے مہندرکو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بھرایک باد شعلوں کی طرف دیچے
رہا تھا اچانک اسے ایک اور حویلی کا خیال آیا اور اس مکان ہیں رہنے والوں
کی صورتیں اس کی ہی تھوں کے سامنے گھومنے لگیں یہ اس وقت وہاں کیا ہو رہا
ہوگا ؟" اس نے اپنے دل سے سوال کیا "عصمت اور راحت کس حال ہیں ہوں
گی ؟ وہ پاکستان سے نز دیک ہیں۔ وہ دریا پارکر کے پاکستان پہنچ گئے ہوں گے۔
لیکن اگروہ و ہیں ہوئے تو ؟ اگر سکھوں نے وہاں بھی حملہ کر دیا ہو تو ۔ "
سلیم انتہائی مایوسی کی حالت ہیں زندگی کا سمٹنا ہوا دامن کی طروع تھا۔ وہ تاریک

آندهی اور بھیانک طوفان میں ایک نئی مشعل جلاد ہاتھا۔ وہ ایک بار ڈوبنے کے بعد پانی کی سطح بر آکر ہاتھ پاؤں مارد ہاتھا استعصمت اعصمت اباعصمت ابا عصمت ابا اس کے دل کی دھڑ کئیں بچار دہی تھیں اور عصمت جیسے آگ کے شعلوں کے درمیان کھڑی کہ دہی تھی یہ سلیم مجھے بچا و ابا اسلیم مجھے بچا و ابا اسلیم مجھے بچا و ابا اور اس نے کہا یہ شیر کھے کا دماغ ایک عیسائی نوجوان بھاگتا ہو آگیا اور اس نے کہا یہ شیر کھے کا دماغ

خراب ہوگیا ہے۔ منگھوں کے گھروں میں آگ لگانے کے بعدوہ ہمارے محت میں آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس گاؤں کے تمام مکان جلا دوں گا۔ تم بھی نکل عیسائیوں نے شیرسنگھ کو ایک چاریا ئی پیرڈال کر دسیوں سے کبڑر کھا

کا کو چیسا تی نے سلیم کی طرف د کھنے ہوئے کہا '' ہم نے اسے محود ہو کہ

سيرك فكر حيلايا يرميس سب كوماد والول كاراب اس كاوّل ميس كوني

وہ چِلاّیا۔ او پاکی بچی فاموش رہو۔ اگرتم نے بچریہ بات کہی تومیں تہارا

روپانے سلیم کی طرف دیکھنے ہوئے کہا ایسلیم! ان سے کوئی بات

ں سلیم نے جھک کرشیر سنگھ کی طرف دیکھنے ہوئے کہا یہ گاڈں کے عبد ابنو نے ہمارا کچھ نہیں بگاڈا۔ انھوں نے ہماری مدد کی ہے۔ ان عزیبوں کے گھسر

شيرسنگه نے گرج كركما يوتم كون جو ؟ چلے جاق لى بمال سے!"

رويان كهاي بالإواد كيوسليم آياس، بالريوس مين أون

گلا گھونى*ڭ* ڈالو ل گا، مجھے معلوم ہے سلیم پاکستان گیا ہ<del>وا ہ</del>ے۔وہ **دہا**ں سے

فوجیں لے کر آئے گا!"

كرورا كفين سمجھا ۋ !"

غايسليم مردون عورتون اوربجون كوإد هراده هرستانا هوا آكے بشها شيرسنگھ

النیں بے تحاشا کالیاں دیے رہا تھا اور رویا اس کے یاس کھومی رورہی تھی۔

اندھاہے۔ یہ محصر کے گھرکو آ ک لکا دہا تھا۔ یم نے بطبی مشکل سے اس کے ہاتھ

مصمعل چیسی ہے،اس نے ایک ادمی کوممکا مادکر جیت سے نیچے کر ادبا تھا۔

دا ہے بہت مل جائیں گے ۔ جاقر، میں ابھی آتا ہوں۔ داؤد مجید کو لے کر آجائے زائنیں کہو کہ تیا دہو جائیں '' یہ کہ کرسیم مجاگنا ہوا عیسا تیوں کے محلے میں داخل كما" يېمېرى قوم كى پُوكى سے بيں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔اس دا كھسے

لونے سے مجھی ہوئی داکھ کی ایک متھی اُٹھائی اور اسے دومال سے باندھتے ہورز

عیسائیوں کے محلے میں آدمی، عورتیس اور بیتے دہائی مچارست عصاور رہا

سلیم نے نشیراور باتی آدمیوں کی طرف منوجہ ہوکر کھا یو تم و مکھوا گر گھور

ایک آدمی بولا مرمیس نے کھیت میں ایک زخمی سکھے سے مامی گن اور گولیو

دومب ماآدمی ہو مجید اور داؤد کے ساتھ برین کیر ر بر حملہ کرنے کے

البتير بولايه كجبت ميس بميس شايد اور بمجى بهت كجه مل جائے ليكن كالتو

سلیم نے جواب دیا " ہمیں راستے میں ان ہتھیاروں کو استعال کرنے

نئے مورچ اور نئے قلع تعمیر ہوں گے ۔اس را کھ سے ایک نئی قوم جنم لے گی۔

کی آداز برابر ایسی تھی " مجھے جھوڈ دو اِ ہمٹ جاؤ، بدمعاشو اِ تم نے ایک طرن

بيط كرتماشا دىكھاسى ،اباس گاۋل مىس كوئى منىس دىسى گا! "دويا دوتى بوئى

بیس ہیں توایفیں بکر او اور آدھ کھنے کے اندر اندر تہیں جتنا بارود مل سکتاہے،

سے بھرا ہمُوا تخیلا چیبنا تھا اور میں اسے بو ہڑکے کنا دیے اُبیوں کے ڈھیلں چُیا

ليع كياتها، بولايه دوادميول لے كھيت بيس ميرا پيجياكيا تھا۔ايك زخمي ہوكر

بھاگ گیا تھاا ور دومسرے کومیں نے گرالیا تھا۔ اس کے پاس اسٹین گن تھی''

سليم لے كما ير وه سب كا و إ"

ہتھباروں کو ہم کیا کریں گئے "

وه جمع كربو بمسجد سيم مبرى را تعن جي الحالاق، بي اجهي آيا هو ب!"

کھیل امھی ختم نہیں ہوا مہندر!"

بن سلم كيرسا تقيور نے اس كا إنتظار كرنا مناسبِ منسمجھا ۔ دا قدرنے كها۔

الله المجيد كوايك كهورس برسوار كرادواور باقى دو كهورو و برتم ادر بشيردو

میوں کولے کرسواد ہوجا قربیں اور مختار تھادے ساتھ پیدل جلتے ہیں -

سلیم نے محیدسے کہا یہ مجید! اگر تھیں زیادہ تکلیف محسوس ہورہی

عبيدكسى اور دونيا ميس تقاراب تك اس في كسس كي سائق بات مذكى

وہ سوار ہورہے تھے کہ مہندر بھی گھوڑا بھگا یا ہوا پہنچ کیا۔وہ گھوڑے

نی اس کی نگا ہیں آگ کے ان شعلوں برم کوز تھیں ، جواس کی متاع حیات

کوئیسم کرچکے تھے سلیم کے سوال بروہ پچونکا در نہیں! ابھی ہیں تھا ری مدو

سے اُتر اور اس کی باگ سیم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بدلا "اب جلدی

سلیم نے کہا یر مجید اتم اور حتار اس کھوٹر بے برسوار ہوجا و !"

، ورہے تھے ، کا کونے آگے بڑھ کرسلیم کے گھوڑے کی باگ بکرٹر لی اور کس۔

" تمهارے جانے کے بعد بہاں سے انسانیت حتم ہوجائے گی۔ ہم *اگر* بہا<sup>ں</sup>

رہیے تو مرتے دم تک تہاری راہ دہمیں کے اور ہمارے بیٹے اور پوتے تہار

أَنْده أنه والى نسل ميں سے كو ئى ضرور أئے گا۔ ان كے بيے اس كھركى

سليم في جواب ديا يوكاكو إلى م صرور أكبس ك، اكريم من أسكي توسمادي

راه دیلیس کے ۔ بیرزمین تہا دے لیے ترستی دہے گی!"

گاؤں کے عیسانی بھران کے کرد جمع ہوچکے تقے ہوب وہ دخصت

ب ہم تھک جائیں گے، توتم پیدل چلنا۔"

ورته مین تهمین اینے سے تقبیطالیتا ہوں!"

کے بغیر کھوڈے برسیط سکنا ہوں!"

رَوْيا نِي سليم كے باعد سے طارح جيبن كراس كے چبرے بردونتي والة

وه ابنتے ہونے کا طبتے موت بولا يوتم مجھے بيو قوف مجھتى ہور يرسليم

سليم في كاكوس كها بدكاكومين زياده ديريهال نهيس تظهرسكاتم اسس

بجروه رویا کے ماعم سے ارچ لیتے ہوئے بولار رویا احب الحنین ہو

چند قدم چل کر وہ کر کا۔ رونی ہوئی عورتیں اور مرد اس کے کرد جمع ہو گئے۔

رات کے دو بیجے سلیم اور اس کے ساتھی گاؤں سے کوچ کرنے کے

لیه تبادیمو چکے ہیں۔ کو لی ملکنے سے ایک تھوٹری کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور وہ جلنے

کے قابل مذبھی۔ ایک گھوڑسے کی مجھیلی دان پر معمولی زخم تھا۔ باقی دو گھوڑسے جن

میں سے ایک سیم کا تھا اور ایک وہ تھا جو فحر مہلوان نے رام چندسے چینا

تقا، ٹھیک تقے مجید گھوڑے کی ننگی پیٹے پر بیٹھنے کے قابل نر بھا۔اس کی

سليم دوآدميوں كوسائقدلے كروه اينيں اظالابا جوائھى كك گنوں كے كھيت

میں بیری کے سیجے بڑی تھیں۔ مهندر گاؤں سے اپنا گھوڑ الینے کے لیے گیا تھا

أَسْ نِهِ عَجِرا فِي بهو في اواز ميں كها ير ميں تمهادى نيكى كبھى نهيں بھولوں گا۔ أكرتم

کماں ہے۔ میں نے تہیں ایک بار کہا ہے کہ وہ فوج لے کر آئے گا۔ وہ انفنل اور

كاخيال ركھو ـ شايدا سے شراب ميں كو ئى زہرىلى شے بلادى كئى ہے "

آجاتے توکه دبناکه میں کسی دن صرور آول گا!"

سے ہوسکے توان لاشوں پرمنٹی ڈال دینا بن

بور كايد بالود كيوا يهليم بعداس بهجان نهيس ثم ؟"

گلاب سنگھ کے خون کابدلہ لے گا "

www.allurdu.con

orus.

، لین اچانک اسے چند قدم دُور مگر لانڈی پر کوئی دکھائی اور اس نے گھوڑا كررايني سطين كن سنبهالية موست كهارد عظيروا كون سير ؟" مهندر نے آگے بڑھتے ہوئے کما رہ پر بسنت ہے مجید میری بن ۔ وہ نیادی داه د مکیم زیسی سیمے " لۈكى كىسىمى ہوئى آوازسناتى دى يد بين مهندركى ببن ہوں " بیدنے قدرسے تلخ لہے میں کہا رو مهندر مهین علوم ہے تمهاری بہن تم ے سند نہیں لیکن اسے پہال لانے کی کیا ضرورت تھی!" مهندر سفاس کے گھوڑے کی باگ بکڑنے ہوئے کہا یہ ایک مزے گھر بدا کل صبح محلے سے پہلے بسنت نے بلونت کی ایک مامی گن بکال کر چھیا لی تی اس کے ساتھ بارو و کا تھیلا بھی ہیں۔ بلونت نے ہم سب کو پیٹیا لیکن اس نے اسے ان چیزوں کا پنہ نہیں تبایا۔ مجھے بھی پرمعلوم پنہ تھا کہوہ ٹا می گن اسس لَهُ يُهَادِكُي مِع مِعِ حب مين هو وله الله على تواس في مجمع بنايا ي اتی دیر میں لط کی فریب ہم جی عظی سلیم نے گھوڈ اآکے بڑھاکاس کے بهرب پر ارچ کی روشنی ڈالی بسنت کا چہرہ زنموں سے سوجا ہوا تھا سلیم کچھ كناچامتا تفاليكن اس كے منهسے اواز مذبكل سكى!" مجیدنے کہا پر سسبیم دوشنی مست کرو!" سليم في الربي بجهادي بسنت في المركن اوركوليون كالقبيلا أس كمامن بين كرديا. مہندر سنے مجید کی طرف منوح ہوکر کہا " مجید بہجزیں میں تو دے کر الكن لسنست كو مجه يراعتباد مذتفا -

تحوظرى دبر بعدسليم اوراس كيسائقي رات كى ماريكي بس عائب بهو

را كه مقدس مهو كي !" مهندرسلیم کے گھوڑے کی باگ بچٹ کر ان کے ساتھ ہولیا سلیم نے لا "تم جا قومہندر اتم روبا کونسلی دو۔ اگر شیرسنگھ کا دماغ تھیک نہ ہو تو اُس ايينے گھرلےجا ڏ!" مهندرن كهايرمين تقورى دورتك تهادس ساته جانا جابها مون ایک ضرودی با ت سے !" کا کو مجید کے گھوٹے ہے کی باگ بکیٹ کر اب بچوں کی طرح بھوٹ بھوٹ كررور بالحقا ميد حِيلًا يا يركا كوخدا كے بليے جاؤ۔ يہ آگ آنسُووَں سے نظیے والى نهيں " بھراس نے قدرسے نرم ہو كركها ير مهندرتم بھى جاؤ- مم كسى ن دالیں آگر تھاراٹ کریرادا کریں گے!" مهندر نے بھرانی ہوئی اوار میں کہا یر مجھے شرمندہ مذکرو، میں نے تهارسے لیے کھر نہیں کیا۔ جب میں تھارے گا ذں میں بہنیا تھا، تومیرا خیال تقاکہ م مجھے دیکھتے ہی گولی ماد دوکے اکاش تم ایساکرتے ، میرے لیے دہ موت اس زندگی سے کم تکلیف دہ ہوتی ۔" سليم نے كها يراس علاقے كے سكھوں ميں نين السان تھے ايك گلاب سنگھ بنسے اعفوں نے مارڈ الا . ایک نسیر سنگھ جو شاید یا گل ہو چکا ہے ادر ایک تم همومهندد!" مهندرسنه کهای او اگر میس تھی گلاب سنگھ کی طرح مارا مذکبا توشیر سنگھ کی طرح بإ كل بهوجا ذِّن كا إ"

مجيد كى قوتنِ برداشِت جواب دسير عكى تقى اس ف ابنا كھوڑا آ<sup>گ</sup>

بڑھاتے ہوئے کہا۔ "تم لوگ وقت ضائع کر رہے ہو۔ اب تین بھند والے

عنى يبر دولون زحمى عق اوربط ى شكل سے قافلے كى دفيار كاسا كا دسائيم

نے سلیم نے اپنا کھوڑ اون کے حوالے کردیا ۔اس کی دیکھا دیکھی اس کے

بانی سائقبوں نے ابنے کھوڑوں ببر زخمیوں کو لاد دیا اور نو دبیدل حیل

پڑے۔ مجد نے ایک زخمی بھے کو اسے پیچھے مٹھالیا۔

ایک ٹولی میں سلیم کو جند نہتے سپاہی مل کئے جو باقت نادری کمیش کے فیصلے کے اعلان کے ساتھ ہی ملاز مرت سے سبکدوش کردیے گئے تھے

سليم نے چار فالتور اِلْفليس ان ميں تقسيم كرديں -مجيد گھوڑے کی زين بېرنڈھال سا ہو کر مجھی ایک طرف اور کھی

دوسری طرف جھک رہا تھا سلیم نے ایک آدمی سے کما یوتم اس کے گھوڑے کی باگ بچڑ لو، بہرہت تکلیف میں ہے۔مجید لا قریبڑیا می گن مجھے

مجيد في يونك كرسليم كى طرف دىكھا اورسيدھا ہوكر بيٹھتے ہوتے كالإمين ظيك بهون، مجھ مرف بياس لگ دہى ہے "

سلیم نے کہا '' بس اب نهر بالکل نز دیک ہے !'' مجید دوسرے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا" تم لوگ ہوشیار رہو

شايد ين بير كوني خطره جو!" راستے میں نمرکے قریب مسلمانوں کا ایک گاؤں جل رہا تھا اور سرك اورائس بإس كے كھيتوں ميں لاشيں كھرى ہوتى تخيس-امك

د خی نے کواہتے ہوئے کہا" آگے مت جاقدہ ہرکے مل بر کھوسے ہں" سلیمنے اس کے قریب آکر لوچھا یران کے ساتھ فوج کے أدمى تعنى يبس إ

مهندر اور بسنت ان کے گھوڑوں کی مالیوں کی آوازیں سُن رہیں طُرِ بسنت کچھ دیرہے حس وحرکت کھڑی رہی۔ بالائفرسِ سکیال لیتے ہوئے مہند کے ساتھ لیٹ گئی '' بھیا! بھیا! '' اس نے کہار متہیں بقین ہے کہ وہ زندہ یا کِستان پہنچ جائیں گئے ہ"

« مجھے لفاین ہے ، مجھے بربھی یفین ہے کہ وہ کسی دن والیں آئیں گے . پاپ کی آگ انضاف کی آگ کوجنم دے گی اوروہ اس وقت تک نہیں بھے گی حب تک که ظلم ختم نهیں ہوجا تا!"

مغرب کی طرف تجلی جیک دہی تھی۔ ہو اکے ملکے میلکے بھونکے اب تیز ہور سے تھے۔ آگ کے شیطے انہستہ آنہستہ تمام گاؤں میں تھیں چکے تھے، عیسانوں کے محلے سے بھی اب چیخ ویکارسنائی دے رہی تھی \_\_ ادرلسنت اینے بھائی کا باعة بکیژ کر گاؤں کی طرف إشاره کرنے ہوئے کہ رہی تھی یو مهندر! پر

ا كنين تجهيكى بيراك حس نف زبيره ، صغرى ، عائشه ، طاهره اورالورى کو حلایا ہے ، کھی نہیں مجمِسکتی :''

راستے میںان کے ساتھ پاکستان کاڈخ کرنے والیے بناہ گزینوں کی ٿولياں شامل ہو تي گئيں ۔ايک فا<u>خلے ميں چنداليسے</u> آدمی' عورتيں ادر بيجے بھی تھے جنھوں نے سلیم کے گھریس پناہ کی تھی اور سکھوں کی آخری بلغار کے وفت اِدھراُدھر بھاگ کراپنی جانیں بچالی تھیں لیکن سلیم کے خاندان کا کوئی آدمی ان کے ساتھ نہ تھا۔ صرف اس کے گا وُں کا ایک سفراور اس کی ہن

www.allurdu.com

ا نہاری تلاشی نے گا ، ہارا ڈیوٹی ہے کہ لاشی لینے کے بعدتم کوپاکستان پہنچا داجائے۔ ڈردنہیں ہم سکیر نہیں ہے ۔ نم دیکیوسکتا ہے ۔ یہ کہتے ہوئے اس

دیاجائے۔ دردنهیں ہم سلیر بہیں ہیں۔ ہم دیکھے سلما ہے۔ یہ منے ہوتے اس ٹارچ کی روشنی اپنے سائقبوں ہر ڈالی اور بھر کہا <sup>رہ</sup> اب ہمار انساتی ہو گیا۔

ٹ<sub>ارچ</sub> کی روشنی اپنے ساتھ ہوں ہیر ڈالی ادر تھیر کہا <sup>بد</sup>اب تمہار اسلی ہو کیا۔ اپھاہم لوگ عورت کی تلاشی نہیں سلے گا۔عورت سب کی ماں بہن ہے ، اپھاہم کوگ عورت کی تلاشی نہیں

ا پھا ہم دک درت فی میں ہیں ہیں ہے۔ ہم صوت ادمی لوگ کی ہم ان کی عزت کرتا ہے۔ ہم صوف ادمی لوگ کی اللہ میں ان کی عزت نہیں۔ ہم کا جلدی کرد؛ فرد نے کہ کوئماری اللہ میں کا مصلدی کرد؛ فرد نے کی کوئی ہات نہیں۔ سرکار نے ہم کوئماری

حاظت کے بلے بھیجا ہے !" مید چند قدم دور ایک درخت کی آٹ بیں کھٹا تھا سلیم تیزی سے قدم

بید چرده ایس کے فریب پنچااور دبی زبان میں بولا پر مجید ہم اتھیں ایک اٹھانا ہوا اس کے فریب پنچااور دبی زبان میں بولا پر مجید ہم اتھیں ایک مناط بدنیتری سکتابل ؟؟

منط مین ختم کرسکتے ہیں ؟ منط مین ختم کرسکتے ہیں ؟ مجید نے اطبینان سے جواب دیا یر ابھی نہیں ، نوگوں سے کہو کہ وہ

عود توں کو ایک طرف نکال دیں۔ عشرو داننی بندو فی اور تفیلا نہیں دکھ دو اور بھرآگے بڑھ کر اطبینا ن سے بات کرو؟

ساحب ہ مم ماہ ا دوگرہ سپاہی نے کہا ۔ ہم کپتان نہیں ہیے ؛ ہم جعدار ہے ۔ تم اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے ۔ بہر لوگ بہت ڈرگیا ہے ؛ ان کو مجھا ڈ !" سلیم نے تافلے کے آدمیوں کی طرف منوجہ ہوکہ کہا '' دیکھوتم غلطی کر اہے ہو تم نے مبرے ساتھ و عدہ کیا بھا گہر میراکہا مالؤگے۔اگر تم محول

كئ موتومين بهريد كتا موركه تهبين كوني خطره مبين عورتبي اطمينان

مع ماں! وہ لوگوں کوروک کر تلاشی لیتے ہیں اور بھر ہنرکے دوسر کنارے چھیا ہوا جھا حملہ کر دیتا ہے!"

قافلے ہیں سراسیمگی پھیل گئی۔ بعض لوگ تین چادمیل ینچے جاکر اگلا پل عبود کر زنا چاہتے تھے لیکن سلیم نے انھیں روکتے ہوئے کہا یہ تم پاگل ہو، وہ ننرکے ہر پل پرموجود ہوں گے۔ تم اس طرح زیج کرنہیں زبکل سگنے۔ تم اگر بھیڑوں کی طرح بھاگو گے توسب مارسے جا ڈیکے بیم اس

پل پرسے گزریں گے اور تم دیکھو گے کہ وہ ہما دابال بیکا نہیں کرسکیں گے۔ اگر ہمیں تمہارا خیال مز ہو تا تواب تک ہم دادی کے پار پہنچ چکے ہوتے۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ چلنے پرنجبور نہیں کرتے لیکن یا در کھو ہو پیچے دہ جائے گا ہم اس کی طرف ممرط کر نہیں دیکھیں گے، ہم نو دکشی کا داستہ اختیاد کینے

والوں کو نہیں بچاسکتے!" سلیم نے چنداور باتیں کیس اور مدہواس لوگوں کے دلول میں ایک نیاولولہ زندہ کر دیا۔

مجید کواب پیاس اور درد کااحساس مذعت، اپنے گھوڈ ہے سے
دخمی نچے کو آناد کر اس نے ایک سمرے سے دوسر سے سرے تک قافلے
کے ادمیوں کو ہدایات دیں اور مالائن اپنے مسلم ساتھ ہوں کو چند باتیں
سمجھانے کے بعد قافلے کو ایکے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ پل سے کو تی تین سو

گذے فاصلے پراس نے چندا کہ میوں سے کہا کہ وہ زخمیوں کے گھوڈوں کولے کہ ایک طرف ہوجائیں اور داستہ صاف ہونے کا انتظاد کریں۔ حب وہ بل کے قریب پہنچے تو ڈوگرہ فوج کے اسمط مسلح سپاہیو کے ان کاراستہ روک لیا۔ایک آدمی نے اسکے بڑھ کر کہا یہ مظہرو! ہم

سے دائیں طرف اکربیٹے جائیں "

بانی مسلّع ادمی بھی قافلے بین گھٹس کر او گوں کوسمجھارسے سطے مرودل نے با دل نخواستہ لرزستے ، کا نبلتے اور سہمے ہوئے بچتے ں اور عور توں کر <sub>امک</sub> طرف دھکیل دیا۔

مخورهی دید میں آدمی اور عورتیں دوٹولیوں میں تقسیم ہو کر سرطی ہر بیٹھ گئے اور ٹیل کے سامنے خالی سٹرک ان کے درمیان حدِ فاصل بن گئی۔ دوگره سیاسی اطمینان سے کھٹے ہے۔

دُوكُره جمعدارنے اینالہجر قدرے تبدیل كرنے ہوئے كما ي<sup>ر</sup> ونكيو تمارسه ياس اگركوني متهياري تونود بي كال كر بهارس وال كردو .

ور مذلاشی کے بعد اگر کسی سے کوئی چیز بکلا تو ہم کولی ماردے گا!" جعدارکے اشارہے پر باقی ڈوگرے بٹری سے پنچے در نعتوں کے پار

جا کھڑے ہوئے۔ان کاممنہ کی طرف اور میٹیے در نعتوں کی آڑ میں چھیے ہو آدمبول کی طرف تھی۔ دوگرہ جمعدار نے جو پورٹسن سنجھالی تھی، اِسس کے مطابق بہت کم ادمیوں کے ان کی گولیوں سے سے کرسٹرک یا تھینوں کی

طرف بھاگ نکلنے کا امکان تھا۔ اس نے کیل کے پار دُوسرے کنارہے چکے ہوئے جھے کوارچ کے ساتھ سکنل دیا۔ میر قافلے کے آدمیوں سے کہا۔ ر معلوم ہوتا ہے کہ تمارے پاس کچے نہیں ۔اب پہلے آدمی لوگ میل بہت

گذر جائیں، مھر ہم عورت کو گذار دیے گا!" لیکن فافلے کے آدمیوں میں سے کسی کو جنبش تک مزہو تی۔ ڈوگرہ

نے قدرسے حیران ہوکر کہا یہ تم نے ہمار احسکم نہیں سُنا۔ ہم تم کوہُل کے یار پہنچنے کے لیے دومنط دیتا ہے ۔۔۔وہ تہادا آدمی کدھرہے بوجم

كينان بوتناتها ؟

جمعدار کے اشارے براس کے ساتھیوں نے لوگوں کو ڈرانے

کے لیے اپنی دالفلیں سیدھی کر دیں۔ اچانک درختوں کی آٹھ سے عبید کی آفا منى يربيط جافر!"اورسائه مى الشين كنون اورام مى كن كى مرتر مسنانى

بنے لگی۔ ڈوگریے آن کی آن میں زمین پر ڈھیر ہوگئے۔ اکال سینا کاجھا جو دوسرے کنا رہے بیٹری کے پنچے گھات لگائے

اینے تبکا دکا منظار کررہا تھا، غالباً پہمجھاکہ یہ فائران کے فوجی رہنا و ک نے کیے ہیں، وہ ست سری اکال کے تغریب لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب المفول في بل كالضعف حِصّر عبور كرايا تو داؤد اسليم اوربا في أدمى

گولیاں برسانے مُوسے آگے بڑھے سکھ ایک دوسرے کو دھکیلتے اور گراتے ہوتے والس مُطے، لعض نے نہر میں جھلانگیں لگا دیں۔ تفور ی

دير مين ثل لانشو ں سے بیط گیا۔ مجید کھوٹرا بھگا کسرلانشوں کو روند تا اورٹا می كن سيے فائر كرتا موا أكے بشرهااور باقى آدى بھى گولياں برساتے ہوئے مل سے کھے دورائے بکل کئے :

نهر کے بنیجے سٹرک پر سیکھوں کے یانچ چھکٹے ہے کھڑے تھے۔ ان پر لوٹ الد کے سامان کے علادہ رستیوں میں جکڑی ہوتی چند عور نیں اور لط کیاں بھی تقبیں بھیکٹروں کے آس پاس درختوں کے ساتھ دس بارہ گھوڑ سے بندھے ہوئے ۔ان ورنوں اور اور اور کے سائف زخمیوں اور بچوں کو سوارکردیا گیا جو کئی کوس سفر کرنے کے بعد تھکا وط سے بچور ہو چکی

تقیں ۔ فافلے کیے آئٹ اور آئر می ڈوگرہ سپا ہیوں سے چیپنی ہوئی راکنیں کے ساتھ مستع ہو چکے تھے سلیم ٹادج جلاکر ایک مجبوط سے پربندی ہوئی عور نوں کے ماتھ یاڈن کی رشیاں کا طور ماتھا۔

ا پک نوجوان المرکی نے کریسکیاں لیتے ہوسنے کہاریہ ک .... أي بهيت دېږسيے آئے كائل آپ اس دفت آئے جب ہمارے گاؤں

کا قِرْل کا لِفِظِ شُن کرسلیم کی انگھوں کے سامنے آگ کے شعلے تھ كينے لگے۔ اس نے لط كي كے يا قبل كى رسياں كاشتے ہوئے كما "تهادا گافیں کہاں ہے ہ

سمیراگاؤں ا آب نے بیل کے بارسٹرک کے کنارے آگ کے سَعِلَى مِن دِيكِهِ ووه ميراً كَادُن مِقانًا

م يَهْارِسِيهِ سَائِقِ كُورِ فَيُ اور ؟" سليم كي آواز علن بين الك كره مُنَى اودوه إبنا فقره إدراب كرسكار

سميرا باپ تفا؛ ميري چاريها ئي ينفي ميري دو چيا عقر اب کوئی بھی نہیں۔ میری بین ہنیں آگ ہیں جل گئیں۔ میں اور مال کمؤمیں

كي طِرِفِ بِهِا كَي يَقِينِ لَيكِن الحِفولِ فِي بَكِرْ لِهَا - اب أب آكتُ ليكن اب كِيا فِاللَّهِ إِلَى لَمْ فِي كَبُوطِ بِيُهُوسِ كِيمُورِ لِي كرروني لكى .

أيك إد هِيرُ عُر مُورِت سِنْ كِها " عابده! عابده إبيتي صبركد و!"

چھکٹے نے فافلے کے آگے آ کے جل بڑے ادرمستم آدمی سڑک کے دائیں ادربائیں کا رہے قلفلے کی حفاظت کر رہے تھے صبح کے آناد بنوداد ہودہ سے تقے اور مجید باد باد قلنے کو تیزی سے ندم

الله نے کے لیے کہ رہا تھا۔ وہ گھوٹے کو بھگا تا ہواکھی قافلے کے ایکے اور ا ایک مرے سے دوسرے سے دوسرے سرے کا لوگوں کو پیٹ کم

ر پیاتفا کہ ان کارا ہنما کو ن ہے۔ وه پوچھتے ير صوبيدار! اب درباكتني دُورسے ؟ مهم كبنچيں گے؟ أَلَحُ كُونَى خطره تونهبس ؟" اوروه كھوڑا روك كركسي كونر مي سے جواب ديتا ادیسی کو تھٹ کتا ہوا آگے گزیرہانا۔

پھر نیچے کے فریب اس کی ہمتت جواب دیے چکی تھی۔ احیانک اُس نے ہتے برسر میک دیااور اس کے ہائھ سے ام کی گن رکر پڑی کے موڑا اُرک الدوكوں كي شور بجانے برسليم اور داؤد بھاكئے ہوئے اس كے قريب بنجے۔ اُسے کھوڑے سے آبادا اور عور آوں کے درمیان ایک تھیکڑے پر

لادیا سلیم نے دیکھا اس کا جسم بخارسے جل رہا تھا۔ جب مجید کو ہوس آیا تو عابدہ اس کے زحموں بریٹیاں باندھ رہی تقی اور اس کی جگه سلیم گھوٹے کو إد صراً د صر کھا یا ہوا قافلے کی دیجہ مجال

کرر ما تقا۔ اس کے ماتھ میں بندوق کی بجائے ما می گن تقی۔ سلیم نے جھکوا ہے کے قریب پنیج کر حجید کی طرف دیکھا۔ عابدہ نے کهایراب بیرنبوشش میں ہیں "

الط کی کی ماں بولی میر بیٹیا! یہ تمہادا بھاتی ہے نا؟

ایک عورت بولی " بیرسب کا بھا نی ہے!"

مجيدنے سرامطا كرسليم كى طرف دىكھا اوراپنے چېرسے برايك مغموم مكل بهت لاتے ہوئے كهاي ايك شاعركوسيا ہى بنانے كے اليے كتنے

کی دوں پر سواد ہیں، ہما در ہے گئے طرح سے باب ، یہ وہی ہیں جمعوں نے برائی ہوں کی ہیں جمعوں نے برائی ہوں کی ایک منط

ل فيان كرديا تقار فوج شايدان كے يتجھے ہو "

ل سکتے تو آپ کونفسف سے زیا دہ آدمی مستح سلتے!"

البین ذیده نهطے آو کم از کم ان کی کھالیں امارسکو کے "

اردویا کے بیل بھی الے جارہے میں "

دوسرے سکھ نے کہا یر ہم نے ان بیکرن کے بل کے قریب جملہ کیا

تیسر ہے نے کہا '' بیں آپ کے بیے بدت بڑا تخفہ لایا تھا۔مبرے

تقانیدارنے کہا یہ اب تم دریا کے کل پہ جاکر تلاش کرو۔۔ اگر بیل

"ليكن سردارجي إوه لركيال ٔ خاص كمة عظيم خان كى لركى توثب ي خولصور

طبیرہ با با نا نک سے اسکے یکی سٹرک دریا کے میں نک لاسوں سے بتی

ادنی تھی۔ قافلہ مطرک پر مہنچا ہی تھا کہ مطرک کے کنا دے ایک چری کے کھیت

یں چھیے ہوئے دومسلمان سباہی نمودار ہوئے اور انفوں نے آگے بڑھ

کر قافلے کو ہاتھ کے اشارے سے دوک لیا کے قریب ایم کھوٹر ایھ کا تا ہوا ن کے قریب

بنحانوایک سیامی نے کہا' بل برڈوگرہ رحبنط کا قبضہ ہے۔ آپ لوک

سلیم نے پیچھے مرکر داؤد کی طرف دہکھا ادر اس نے آگے بڑھ کر کہا۔

"ہم فرور جائیں گے ، اگر آ کے خطرہ ہے تو ہمارے لیے مقابلہ کرنے کے سوا

ا پھرے برعظیم خان کی لڑکی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ میرا چھکڑ ااور آتھ

الله ان کے ساعق جوسیا ہی ہیں وہ ور دیوں کے بغیر ہیں۔ اکر آب انکی تلاشی

بر ہے القلاب کی صرورت تھی "

راستے میں فافلے کے آدمیوں کی تعداد میں اصافہ ہوتا گیا۔ صبح الطریح

یک ان کی نعداد تین ہزار تک بہنچ چکی تھی۔ مطرک پرحگہ مبلمانوں کی لاٹ ہر

بٹری ہمونی تفیں ۔ ڈیرہ ہابا نانک تک سکھوں کے چاراور متھوں لے یکے بعد

دیگرے ان پر حملہ کیا لیکن نہنوں کی بجائے مسلح اومیوں کاسا مناکرنا ان کے

لیے ایک غیرمتوقع بات تھی۔ وہ فافلے کے آ دمیوں کو نہتے سمجھ کر آندھی کی طرح

آتے۔ نصفا میں سبت سری اکال' پنھ کی ہے" اور" خالصتا ن کی ہے" کے نعر داسے كُونِجُ أَتَصْتَى يَجِب وه فريب آجانة تواجانك كُوليوں كى تشاخ سناتى ديتى

اوراس کے سابھ" الدّاکبر پاکستان ذندہ باد "کے نغرے بلند ہوتے اور

حمله آور چینے چِلائے بھاگ بھلتے یہ ان کے ساتھ فوج ہے ،ان کے ساتھ مسلمانوں کی فوج ہیے ،ان کے سابھ بلوچ رحمنٹ ہیں۔ بھاگو!!"

را بهنا بقاليكن اسد فافل كي آمدس بيل بداطلاع مل حكى مقى كرنيت لوكول

کی حفاظت کے لیے فوج بھی آئی ہے۔ جنا نخہ قا فلکسی مزاحمت کا سامنا کیے

جب وہ بولیس اسٹیش کے سامنے سے گزر رسے غفے عانیال کھول

کی انگ ٹولی کے ساتھ بند در وازے کی سلانتوں کے بیچھے کھڑاان کی طرف

د تکیه ربا تفایه قا فله گذر کیا تو تقانیدار نے غضبناک ہوکر ایک سکھ کی داڑھی پکڑ

لى " بدمعانش! ان كے سائقہ فوج كها رہيے ؟"

اس نے کہا '' جی میں جھوٹ نہیں کتا ، بچن سنگھ سے **یو جھو' ب**ہ ہ<sup>ہ آھے</sup>

رایستے میں سب سے زیا وہ خطرناک مقام ڈمیرہ بابانا نک تھا۔وہاں گوردواره اور پولیس شیش کال سیناکے مرکز مقے۔ بہندوسب انسیکٹر بلوائیوں کا

www.allurdu.com

دوہیرکے وقت یہ فافلہ بھی وہاں پنچ گیااور اس کے ساتھ چند مُستع آدمیوں کو دیکھے کر لوگوں کے مالیوس جبروں پیرامتید کی روشنی تھیلکنے لنگی۔ وہ لوگ

جھوں نے ابھی مک ایک دوسرے سے لٹی ہوئی عصمتوں ،خاک اور خون

بن کھیلتی ہو تی جو انیوں اور بھلے ہوئے گھروں کی داستانیں ہی سنی تھیں -اب اس قافلے کے مردوں اور عوراق کی دنیا نی پیش رہیں کھے کہ فلا ں جگہ

ان بها دروں نے فوج کا اور مقابلہ کیا اور فلال فلال مقام پر جھوں کو اسس

طرح به کایا سلیم اور مجید کے خاندان کی داستان فافلے کا ہر بچتر، ہر عورت اور ہر مرد اپنی اپنی معلومات کے مطابق نے انداز میں بران کر دیا تھا۔

قرب وحوار کی بستیوں کے لوگ اینے مال، مولیثی اوڈ ایک خاصی مقداً مین نوردونوش کا سامان حجیکه و سیدلاد کرسا آئے تھے اور وہ بطری فراخ دلی سان لوگوں میں اس تقسیم كرد ہے تھے جو دُور دُور سے بے سروساماني كي

مالت میں آئے تھے۔ م

سلیم اور اس کے ساتھی بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال تھے بھوڑی دیر میں ان کے لیے اس قدر بکا یکا یا کھا نا جمع ہو گیا جو ان کی ضرور ت سکیمیں زیادہ تھا۔ مجید کے لیے ایک عورت اپنی بھینس کا دود ھرلے آئی، اور اسس نے سلیم کے اصراد برینید کھونٹ بی لید - ایک آدمی نے اپنے چھکٹے برلدے ہوئے سامان سے ایک لحاف آباد کر ایک جھالٹری کے بیچے بھا دیا اور مجید کو

اس پرلٹا دیا۔ عابدہ اور اس کی ماں اس کے قریب بیٹھ کئیں۔ طاسون اور کشتیون کامعاملہ سلیم کی توقع کے خلاف تھا۔ دوسسے کنارے پر کشتیاں موغجہ وتھاں نبکن ملاح درا **دور ہر**سٹ کر ایک کیکر کے دات كى چھاؤں بيں حقّے بى رہ سے تھے۔ لوگوں نے سليم كو بناياكہ دوسرے كاليے

کو بی چاره مهنس!" و لیکن تم ان عورتوں اور بچوں کومشین گنوں کے سامنے کھڑا نہیں کر ہے۔ ان کے پاس اومرڈ کاریں ہیں۔ ادھر دیھو! "بہ کتنے ہوئے سپا ہی نے مراک پر نکھری ہو تی لانٹوں کی طرف اشارہ کر دیا <sup>پر</sup> گزشتہ چو بنیس کھنٹوں میں وہ کوئی ياليج هزار آدميون كوننهيد كرييجي بأن إ"

سلیم نے کہا پر نیکن آپ نے باؤنڈدی فورس کے ہیٹ کوارٹر میں ال

الا مهم اطلاع دمے بیکے ہیں لیکن وہاں ذیا دہ تعداد مندواور سکھ افسروں کی ہے۔ وہ ہمیں ایک طرف بھیج دیتے ہیں اور دوسری طرف حملہ کروا دیتے بين - جومقولي بهت مسلمان افسرين وه اس طرح بجير ديه كن كه وه مجھ كريمى نرسكيس كل شام تك ہمادى دحمنت كے سابى شالىسدايك بت برا قا فلہ لے کر ائیں گے ، بھر ائب دیجیس کے کہ ان ڈو کروں کو کسی اور حکم ملہ

كرنے كے ليے بھيج ديا جائے كا حب تك بهارى دجمنط بل كى حفاظت كرے گی ۔ان کی کوششش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ فافلے ان سٹر کوں پیسے گذریں جهال مسلمان سیاہی نہیں۔ اب آپ کے بلیے ایک ہی داستہ ہے۔ دریا کے بھے چندمیل کے فاصلے برہزاروں مسلمان جمع ہیں۔ وہاں آپ کو کشتیاں مل جاہل

ڈیرہ بابا نانک کے گیل سے اسمط میل نیچے کی طرف دریا کے کت اسے قرب د مواد کے دیمات کے کوئی نبیں ہزار لوگ بٹراؤ ڈالے ہوئے تھے اور براكن ننط قافلول كي المدسان كي تعداد بين اصنا فرمهور ما مقار سلیم نے کہا ہ تم کہاں کے دہنے والے ہو ؟"

سے بعض لوگ ملاموں کے ایجنٹ بن کمہ آتے ہیں ۱۹۶۹ کا الاکھیاں ور کی ایج بیا سے

یا ہزارر دبیج دیے دیتا ہے تورات کے وقت اس کے بال بچوں کوکشتی پر بھا كربادك جاني "

سليم نے پوچھار اس وقت ان كاكونى اليجنط بهال ہے ؟"

ا ایک اُدمی نے جواب دیا۔ منہ نہیں وہ شام کو استے ہیں وہ جھتے ہیں كەاگىدانھوں نے ذیا دہ آدمیوں كونكالنا شروع كردیا تون كی قیمت گھریے

ایک سفیدرلین آدمی نے آگے بڑھ کر کہا "میرے باس کل دوسورو" نقدادد کونی یارسو کازیور تھا۔ وہ سب بیں نے ان کے حوالے کر دیالیکن اب

وه کتے ہیں کہ تمهارسے کنید کے گیارہ آدمی ہیں ، پانچ سوروبپراور دو!" سليم في كها يربكن مجهلين نهيس المناكداس وقت بعي مسلمانول مين

ايسے آدمي پوسكتے ہن " بوره سن كماير الحبي اسلام كاكبابته ؟ مماديدي تووه سكهون سے بھی بدتر نابت ہوئے ہیں " سليم في كماي بالبير بهادا قصور بهدي ميم في الصين قومي اوراجتماعي

نندگی کی ذمترداد بوی سے دوشناش می نهیں کیا بیں جاتا ہوں " ایک نوجوان نے کہایو اصل میں برسادا قصود ملاحوں کا نہیں ، پاد کے گاؤں کا ایک جود صری ان سے مصتہ وصول کرتا ہے۔ ملاح اس کی مرضی

کے خلات نہیں جاسکتے ۔ ہم نے اسے سمجھایا ہے لیکن وہ بہت بڑا آدی ہے اوربدمعاشوں کی ایک ٹو لی اس کے ساتھ ہے۔ اگر آب اسے تجھا سکیں تو ملاح بھی طبیک ہوجائیں گے!"

"میں پارسے آیا ہوں۔ میں بھی ایک ملاح ہوں۔ میں نے کسی معاوضے کے

ریمنتیں کیں ' کاتھ جوڈرے نیکن انھوں نے پیوانہ کی ۔ نتیجہ بہ ہوا کہشتی ڈوب

ئی مجھے کشتی کا فسوس نہیں لیکن اس بات کا فسوس ہے کہ اب ہیں اپنے

الرهائي بي كے كے قريب سليم واؤد اور يہ نوبوان ملاح جس كانام فقيردين

عا،تیرکددریاکے دوسرے کنارے بہنچ چکے مخصے ملاحوں نے بہلے کوالبواب

ریا پھر ذرار و کھے بن سے سلیم کے ساتھ باتیں کرنے لگے لیکن کوئی بندرہ منط

ی تقریر کے بعدسلیم ان میں سے چند آدمیوں کی انکھوں میں آنسود مجھ رہاتھا۔

اس کی تقریر سننے والوں کے دلوں برتیرونشتر کا کام کردہی تھی۔ ایک لوجوان

نے جذبات سے بنے فابو ہو کراکھتے ہوئے کہا" لعنت سے الیبی کمانی ہیہ۔"

عرده اسك برط ه كركشتى كارسه كهولت بموت سليم كالفاظ د براد با تفار قوم

کی عزت برباد ہورہی سے اور ہم دوزخ کی آگ سے جولیال بحر کر توٹس

تسلمان کابیسه پھارے لیے سود کا گوشنت ہوگا۔صادق اُمطوء ورنہ بیں تمہا دا بعقّہ

تقودی در میں پانچ کشتیاں دوسرے کنارے کا وقع کردہی تفیں۔

ایک بواجه الآح نے ایناتھ اٹھا کر دریایں بھینک دیا اور کھا "بالوجی!

« تم ببت کھ کرسکتے ، کو، میرے ساتھ او!"

کشی ہے کر ای اتوایک دم ڈیڑھ دوسوا دمی مبری کشنی پرٹوٹ برسے میں نے

عائبوں کے لیے کچھ نہیں کرسکتا!"

بروگوں کو نکا لناسٹروع کیا تھا، میں نے تین بھیرے لگائے لیکن حب بچوتھی بار

عهوس مذكي - دا و دسف موامين أيك فاتمركر دبا اوران كي رفيا را درزياده

سیاه فام ملآح پیجیکے سے اُٹھ کر کما دیے کی طرف بڑھا اورا بنی کشنی ك قريب بينج كركينے لگا يو او با بوجي !"

کشتیاں انھی کچھ دور ہی تھیں کہ بہت سے لوگ ایسے بچوں اور

سامان کی تھھر بوں کواُٹھا کرکھٹرے ہوگئے یعبن لوگ دریا ہیں اُرتہ کیم

کھنے اور لعبن کمرکے برابر گھرے یا فی میں چا کھٹے ہوئے ملا حواب کے

یه دنگه کرکشتبان دوک لین یسلیم اور داوّ د کشتی سیم اُنتر سے اور لوگون کودھکیل دھکیل کروالس گنا رہے کی طرف ہٹانے لگے۔ان کے باتی

ساتقبوں میں سے بولیس کے اوری اس موقع بیر مہت کا رائد نا بہت راوتے ۔ انھوں نے لوگوں کواد ھرادھردھکیل کر دریا کے کنا رہے

کھ جگہ خالی کرا دی۔

سليم نے کنارے پنچ کرانھیں سمجھایا یر دیکھو! حبب نک تم لوگ مجھے پیرافیتین ہنیں دلاؤ کے کہتم صبرسے کام لو گئے، پیرکشتیاں آگئے ہنیں آئیں گی ۔ تمہاری بدحواسی کے باعث ایک کشتی دریا میں ڈوب

بى يد اكرتم اس طرح كرت دب توابك أدمى بهي دوسرك كنادك نهيں پہنچے کا تم يہ جانتے ہو كەسب آدمي أيك ہى باركشتى برسوارنميں الوسكة بميم سب سے بہلے عور توں ، بجي اور زخميوں كود ومسرے كنار

بیجانا جاہتے ہیں اسسے بعدد دسروں کی بادی آئے گی ہیں اس الت كا ذمه لينا ہوں ككشتياں اب التي دين كي ليكن السي بے قاعد كى

میں الآسوں کا کام مشکل ہوجائے گا، میں تہیں بہمی لفین دلاتا ہوں

ایک ہٹاکٹا سیاہ فام ملآح فدرے پریشان ہوکہ تھی اپنے ساتھیوں اورکبھی سلیم کی طرف دیکھ دیا تھا۔ اتنی دیر بیں ایک بٹری بٹری مو کچھوں والا سفید بوش نہنچ کیا اور اس نے استے ہی کہا یہ بیکیا ہور ہاہے ؟ ان کوون کے وقت دریابیس کشتنا ب دارلنے کے بلے کس نے کہا ہے ؟"

سباه فام ملاح ف المط كرجواب دبايه بجود هرى جي إبربالوتوسم ريخانيا سے بھی ذیا وہ رعب ڈال رہاہے " چود هری سلیم کی طرف متوجه ہوکر لولا " بیکسی کے نوکر نہیں کم سارا

دن کشتیاں چلاتے رمیں ۔ اگر او هرسے سکھ حملہ کردیں توان کی جان کا ذمرّ دار كون سبع ؟" پچروه كنارىك كى طرف بره كر كر كرايا "او حرام زادو إكتيان

معرام زادے وہ نہیں تم ہو! سلیم نے آگے بڑ ھکرٹا می کن اس کی توند کے ساتھ لگادی ۔ چود صری کے پانچ ساتھی جو چند قدم پیچھے الرہے تھے۔ بھاگ کرہ آگے بٹر مصے لیکن داؤد نے لیستول دکھا کر اٹھیں روک لیا۔ چودھری

اب بُری طرح کانب دیا تھا۔ سلیم نے کہا مرتم جیسے قوم کے رشمن کو زندہ ریمنے کا کوئی حق نہیں لیکن كانش ميرسه ياس فالتوبارود ہوتى ميں جانتا ہوں كرتم عرف فرندے كى زبان تسمجھ سکتے ہولیکن بھرتھی میں تہمیں ایک بارموقع دیتا ہوں <sub>۔ ا</sub>گر میں نے دوہر بارتهبین بهان دیکیها تورنده نهی*ن هیورون کا \_\_\_\_ به بدمعاشون* کی تولی نهاد<sup>ن</sup> مدد نهیں کرسکے گی اور بیر بھی بادر کھو، تمہیں لوگوں سے دھول کی بہوتی ایک

ایک کوڈی کا مساب دینا پڑے گا۔ اب بہاں سے بھاگ جاؤ!" پودھری اور اس کے ساتھبول نے دوبار ہ مرط کر دیکھنے کی ضرورت

نہیں دریا کے پارکسی ڈاکٹر کے سپر دکر کے والیں آجائے گا، تم سفر کے قابل ہوجاؤ تو مہن ابینہ کے پاس بہنچ جاؤ۔ میں تنہا دے لیے گھوڑ سے بھی

قابل ہوجاؤ لوہبن ایمنہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ میں تمهارے کیے صورے جی پار پہنچا دیتا ہوں!" اس کے بعد سلیم نے عابدہ اور اس کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے

, ن کے بعد یم کے ابتد کهار انہ ہے بھی نیار ہوجائیں ی

عابدہ کی ماں نے کہا '' بیانا دووال میں ہمادے دشتر دادین ، ہم تہادے بھائی کووہاں لے جائیں گی ادر جب تک بیتندرست نہیں

ہوگا، ہمارے پاس رہے گا۔ اگر نارووال میں اچھا ڈاکٹر مذ ملا تو میرا بھا نی سیالکوسط میں ہے، میں اسے وہاں ہے جاؤں گی۔ تم ہی مجھو کہ میں اس

ماں ہوں!"

سیم نے مجید کی طرف دیکھا تواس نے کہا سے اب وقت ضائع نہ
کروسلیم!اس کم ک سے ہو کوئی بچ سکتا ہے، اسے بچالو! \_ میں جانما

ہوں تم اُمھے چھوٹ کر نہیں جاسکتے۔ ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیا ر ہوں لیکن ہما دے ساتھ صرف بشیر کا فی ہے، داؤد کی بیمال ضرورت ہے بہاں ہرآ دمی کی جان میری جان سے ذیا دہ قیمتی ہے " یہاں ہرآ دمی کی جان میری جان سے ذیا دہ قیمتی ہے "

ایک گھنٹے کے بعد سلیم اور داؤد دریا کے پار محبید کشیر عابدہ اور اسس کی ماں کو خدا حا فظ کہ دہ سے تھے۔ محمد کھوڑے ہوتے تھت ۔ مجید کھوڑے ہوتے تھت ۔ محمد کھوڑے وقت مجید نے اپنی بش شرٹ کی جیب سے سیتول نکال کمہ دہ صدت کے وقت مجید نے اپنی بش شرٹ کی جیب سے سیتول نکال کمہ

سلیم کو دے دیا اور کہار سی بھی اپنے پاس رکھو اور دیکھو، اگر بارو ختم ہو عِائِے تو منصبار بھینے سندینا ۔ پاکستان کو ان کی صرورت ہے ۔ " کہ حبب تک بیر کام ختم نہیں ہوگامیں ہیں رہوں گااور مجھے لیتین ہے کہ یہ میرے ساتھی بھی تنہیں چھوڈ کر بھاگنا گوارا نہیں کریں گئے رجب تک ہم زندہ ہیں ،سکھوں کواس طرف نہیں اننے دہیں گئے "

<del>----</del>\*----

بالنج بجے کے قریب مجید آئھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ سلیم اس کے قریب پنچ کرخاموش کھڑا دہا۔ عابدہ نے کہا یہ آئی ایس کے دریت کلیف ہے۔ دریت کلیف ہے۔ دریت کلیف ہے۔ سلیم نے کوئی جواب دیے بغیر حبک کر مجید کی نبض برہا تقد کھڑیا۔

مجید نے انکھیں کھولیں سلیم نے کہاید کشتیاں عورتوں اور بچوں کا ایک پھیرا نے کرگئی ہیں، تھوڑی دید ہیں واپس آجائیں گی" مجید نے کہایہ سلیم تم جاؤ۔ ہیں ہیں رہوں گا، تم میری فکرینہ کرو!" سلیم نے مضطرب ہوکہ کہایہ مجید تم سمجھتے ہوکہ ہیں تہیں چھوڈ کر جا سکتا ہوں!"

مجیدنے محبت بھرے لیجے میں کہا " بھائی خفا ہونے کی کوئی بات نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم پاکستان بھاگ جاؤ! ۔۔ میرامطلب یہ تھاکہ تم ڈاکٹرشوکت کے گرکا حال معلوم کہ و میرا خیال تھا کہ ہم ان لوگوں کو پہاں پہنچاتے ہی ان کے گاڈں کارُخ کریں گے لیکن کاش مجر میں خوڈی سی طا اور ہوتی، اب تم جاؤ، میں جانتا ہوں تہادا دل اور دماغ وہاں ہے۔ تم چند گھنٹوں تک امفیں لے کہ یمال پہنچ سکتے ہو"

سليم نه كهايه مجيد إنم داؤداور لبنيركوا بينے ساتھ لے جاؤ۔ داؤد

اك اور الأدمى نے سوال كيا "اب كهاں جارہے ہيں ؟" د بهاس سے دس بارہ میں ایک گاؤں ہے \_\_\_ اور وہاں .... وہاں ً

ملم کی آواز بینچه کئی اوروه افق کی طرف دیکھنے لگا حدِنگاه برینبدلستیمل سے مَلَ كَ شَعِلَ اور دُهوتين كے بادل أنه رہے تھے سليما جانك ايك طرف عاكاود ايك عيكرا على سائق بندھ ہوتے كھوڑ ہے كارتبا كھول كراس بر

مواد ہوگیا. م سلیم ظهروا کلهروا واو دنے بھاگ کراس کے معوالے کی باک پکٹتے

ہوئے کہای<sup>ر تم</sup> تنہا نہیں جاسکتے "

ایک منط کے اندر داورد اور ان کے باقی تین ساتھی گھوڑوں برسوا

اولکے ان کے داستے ہیں اُجڑی ہوتی ستبال تقیں ، جلتے ہوئے گھر تے۔ مردوں، عورتوں اور بحیّ کی لاشیس تقیس جنہیں کہیں کہیں کدھاؤی دمے تھے بعض جگہوں پرگدھوں کی ٹولیاں لاشوں کے باس بے س وحمر کت

بیٹھی ہوتی تھیں بھادت کے بھٹر بیے ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ سکار اله چکے تھے۔ وہ تباید ایک دوسرے سے برکمدرہے تھے رو ہم فے حینگیزالا

الاکوکی دعومیں اوا تی ہیں لیکن اہلسا پرمود حرکے وسیع دستر خوان برہم نے بوفرادانی دیکھی ہے، وہ پہلے کھی منطق مینگر ادر ہلاکو تومیز بانی کے آداب

سے واقعت ہی مذیقے۔ وہ بسااد فات ہمارے سامنے آئیں لیش آدمیوں للاسبين كيدينك ديية تق اوران كي أبنى لباس كي باعث بهاراكام

بمت مشکل ہوجانا تھالیکن ہادے یہ میزبان لاشوں کے کبرے بھی لوچ ڈالتے ہیں ، بھران کے محرط بے کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہواور

ملیم نے کیمیب کے ہزاروں آدمیوں کوکسی حفاظینے کے بغیر چوڑ کر جانا گوارا مذکیا۔ اس نے داؤ دیکے علاوہ فقط ان نیبن آدمیوں پر اپناادادہ ظا ہر کیا جو گاؤں سے اسس کے ساتھ آئے تھے اور وہ اس کا ساتھ چین كيد تباد ہو چكے تھے۔ ہاتی مسلح آدمیوں كواس في كيميپ سے أيكبطرن جمع كركي سجما باكرمم چند كلفول كي ليد كهيس جاري بي ميري غيروا فري بين ان لوگون كى مفاظنت على ايسيد فرمين سيد اكريس بنيا سكون توتم أخرى دم تك ان لوكول كى حفاظت كرنا اور الحفيس جيوظ كر بها ك مذجانا . بن تم سے اس بات کاو عدہ لینا جا ہما ہوں کیمب سے ایسے ہوگوں کی تلاش کرو جو کت تیال جلانا جانتے ہوں ہےب ملآج تفک جائیں **ٹوو**وان کی جبگہ ك ليس- مارس باس بادود ببي عقور مي يدى اسع بدي احتياطس پولیس کے ایک کانسٹبل نے کہا " ہم سے غیرت نہیں بنیں گے، جب ہادے ہا تق خالی تھے تو بھی ہم بنے ان عور توں اور بچوں کو چوال کر مِعاكنا كُوارا مذكيا ، اب ہمارسے ياس دالقابس بين - جب تك ہما ہے باتھ

كط نهيں جاتے، ہم الله بس عظے ليكن أب كابها ب د بنا جزوري تھا۔ كيا

« تو مير حنيد آد مي اور ساخ ليتي جا كبب " " بنیں ارمیوں کی بہاں عزودت ہے إ"

ير نهبين بموسكنا كه أب كى جنكه كو في اور چلا جائے ؟"

بهراس نمان مین توزیاده نرسخت گوشت والے مردوں کو ہی قتل کاملا تھالیکن تھارت ماماکے دستر خوان برعور توں اور بچوں کے گوشت کی فراوانی ہے ۔ وہ تاریک زمانہ تھا مگراب دنیا بدل بچی ہے۔ اب بھادت <sub>کر</sub> بیٹے گدھوں کے مزاج سے وافف ہوچکے ہیں کو بھادت مانا کی ہے " راستے میں ان لوگوں کی ٹولیاں ملیں جو دریا کا درخ کر رہے تھے سلم گھوڈاروکٹا اوران سے ڈاکٹر شوکت کے گاؤں کاحال بوچیتا لیکن کہی ک<sup>و</sup> ابنا ہوش منہ تھا۔۔اسے عام طور پراس قسم کے جواب طبتہ :۔

" ميرا باب اندهاي اور مين اسے فلال جگر جيور ايا موں "

" ميرك انتخ في عقر ، أيك كدن مين دوب كيا اود باقى دوسرك كنادىك بريشك بهوت بين "

« بي البيض الله في الشين دفن نهيس كرسكا "

« مجھے تواپنے گھرکے کسی آدمی کا پنتر نہیں!"

<sup>ور</sup>تم نے دا<u>ستے</u> میں میری بہن تو ہنیں دیکھی ؟ اس کے دوی**ٹے** کا دنگ يه تقا- اس كي تسكل السي تقي "

"آسگے مت جاؤ۔ آسگے میت جاڈ!"

گھوڑے کی باگ گاؤں کی طرف موڑلی۔

ایک گاؤں کے فریب سے گزرتے ہوئے اعنیں عور توں اور کچی کی چنے ربیار سناتی دی بن م مونے کو تھی سلیم نے گھوٹرے کو دو کا -اس کے ایک ساتھی نے کہایہ اب ہرگاؤں میں ہی کچے ہور باہے۔شا ہونے والی ہے، ہم سب کو نہیں بچا سکتے ۔ ہمیں پہلے ان کی خبرلینی اپنے " «نهیں ہم انفیں چوڑ کرنہیں جاسکتے ؛ یہ کتے ہوئے سلیم کے

گاؤں کے بوگ جیدمکا نوں کی جینوں پر جمع ہوکہ جملہ آوروں برابنیس برساد ہے تھے اور سکھوں کا ہجوم اُن کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ دوس کھ کچھ دُور بیکھے ہط کر بندوقوں سے فائر کردہے تھے۔داؤدنے ان کے عقب میں نودار جو کردا می گن سے فائر کیے 'ایک گریٹر ااور دوسرا بھاک کر ایک مکان کارٹیں روایش ہوگیا سلیم اور باقی آدمی کھورے بھگاکر آگے بڑھے اور جھے بہ

گولیاں برسانے لگے ۔ سکھ بھاگ نیکے بیندلاھیوں اور کلہاڈ بوں سے مسلّح مسلمانوں نے انھیں بیبا ہوتے دیکھ کر اللہ اکبر کالغرہ بلند کیا اور جینوں سے چلانکیں نگا کران کا تعاقب کرنے لگے۔

بافی عودتیں اور مرد اپنے محسنوں کاشکریداداکرنے کے لیے گھ۔ دول باہرکل آئے نکین سلیم اور اس کے ساتھی ایک لمحہ نوقف کے بغیر گھوٹسے دوڑاتے ہوئے گاؤں سے نکل کئے ۔ لوگ حبران ہوکر ایک دوسرے سے سوال کراہے عظريد يدكون عظ ؟ يدعظمرككيول منس ؟"

ایک سفید دلین آدمی انفیس سمجھار ہاتھا " یہ رحمت کے فرنستے تھے۔ یہ یاکستان کے سیاہی تھے "

اس گاؤں سے آگے کوئی ڈیڈھمیل کافاصلہ طے کرنے کے بعد سلیم نے اكس وراب برائ كلوت ك ألطيني في اور لين ساخيول كورك كالشاره كيا-اس نے کہا ر مبرے خیال میں بدوہی داستہ ہے جو می سٹرک سے انتراہے 'اب ہمیں دائیں طرف مڑنا چاہیے <sup>4</sup>

دا دُد نه کها "مدات جونے والی سے، ہمیں نسلی کرلینی چاہیے " تفور می دورموٹرول کی آواز آرہی تھی۔ داؤد لولايسهم سرك كے بالكل قريب آنكے ہيں "

نوجوان نے ہونرط کاطبے مگوئے کہا " چند میدنے پہلے ہمیں بیعلم نہ

خاكم ارسے ساتھ بوفریب موں کے ممارے علافے کے لیڈر توا علان سے

الک دن پہلے بھی یہ کہتے بھرنے تھے کہ ہمادی تھیں پاکستان میں جائے گی ۔

ہم بہاں سکھوں اور ہندوؤں سے دوگنا ذبادہ مطے لیکن اب بانوں سے کیا

فائده ؟ مم بندوقیس لینا چاہنے ہیں اوران کی قیمت اداکسنے کے بلے تیا د

ہیں۔ ہماری غیرت ہمیں ان دخنیوں کے آگے بھا کنے کی اجازت نہیں مے

كي تم لوكوں نے چندفائر كيے اور وہ جير وں كى طرح بھاك كلے فراك ليے

مجے بناؤ، بندوقیں کہاں سے ملتی ہیں ؟ یہ لومیری بیوی، میری بہنوں اور

میری ماں کاذیور سے اور اگرتم کہیں سے بالنے دا تفلوں کا بندوںست کرسکو

تويس اپنے گاؤں كى سرعورت كازيوراترواكردينے كے ليے نيار موں "

ونوجوان ابني جبيب سے ايک پوڻلي نکال کرسليم کي طرف بڙھا ديا تھا۔

سلیم نے کہا "مبرے بھائی انمیس غلط فہی ہوئی ہے۔ ہم فوم کی عِزّت کاسود

کہنے والوں میں سے نہیں ۔ ہمیں بند وقوں کی منٹری کا علم نہیں اِب بندوقیں

ماصل کرنے کے بلے صرف ہمّت کی صرورت سے - ہم نے بیرندوفین سکھو<sup>ل</sup>

اور ہند وستانی فوج کے سیا ہیوں سے چینی این - میں تنہیں اس وقت ایک

پیتول دیے سکتا ہوں ۔ بیلو۔ یہ تھرا ہوا ہے، میرے پاس اس وقت اور

كوليان نهيب ليكن اكرتم اس كاصحيح استعال كمهسكونوشا بدتهب بان بالحج

كوليوں كے عوض پانچ بندوقيس مل جائيں۔اب تم جاؤ، مهميں دير مهور ہى

"آب کهاں جائیں گے ؟"

<sup>ررت</sup>م ڈاکٹرشوکٹ کوجانتے ہو ؟''

سلیم نے کہا <sup>رو</sup> تم بہیں تھرو، میں پانچ منٹ میں سطرک برمیل کانشان

سلیم نے گھوڑے کی اِگ موٹ ی ہی تھی کہاس کاایک ساتھی چِلآبار میں ا

پُلٹنڈی پرتیز رفتار گھوڑے کی ٹاپ س کرسلیم اوراس کے ساتھی کسی

غیر توقع خطرے کا سامنا کرنے کے لیے نیار ہو گئے ۔ شام کے د صند لکے بن

الهنیں ایک سوار دکھائی دیا۔ اپنے ساتھیوں کو اس کی طرف بندو قبی سیدھی

كرتے بوت ديكھ كرسليم نے كها ير تظهروا وه شايدكوني مسلمان بورايك سكھ

کود بچھد ہے ننے ، وہ ننگے یا دّ ں اور ننگے سر تھا۔ اس کے ایک ہاتھ ہیں گھوڑ

کی باگ اور دوسرے میں برھی تھی۔ سوارنے فریب پنچ کر گھوٹے کی باک

کینچی اور کھوڑا دو تبن بارسیخ با ہونے کے بعددک کیا۔ سوارنے کسی تہید

کے بغیرکہا روتم نے میرے گاؤں کو بچاباہے، میں تمہارے احسان کا بدلہ

سليم نے جواب ديا يونهم نے اپنا فرض ادرا کيا ہے' نم پر احسان نہيں گيا''

مبن تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ مندونیں کہاں سے ملتی ہیں ؟ گاؤں سے

ایک زمی سکھ کی بندون ہمیں مل کئی ہے۔ اگر ہمیں یا نج چھ اور بندوقیں مل

جائیں توسم آخری وم مک سکھوں کا مقابلہ کریں گے۔ اگر کہیں سے فیمت

بر عبى ملتى بهون توسم ابنى عود نون كاتمام ذيود آماد كرديين كي بياريس"

سليم في كما يركاش إليم جيند ميسند پهلے اس طرح سوچ سكتے "

تخوشی دیرمیں وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ برایک بیس باتیس سالہ لوہوا

دىكھ كراتنا ہول وہاں سے مجھے اندازہ ہوجائے گا "

اس طرح بالنج ادميون كامقابله نهين كرسكتا "

كونى سواراس طرف أربابيع "

المعن میں اس کے گرو جمع ہو کر طرح کے سوال بو جھ رہے ہیں کھی

سلیم نے چونک کر باگ کھنچ لی۔ امیر علی نے جھک کرینچے دیکھتے ہوئے

سلیم جوجید قدم آگے نکل گیا تھا، گھوٹدا موٹ کراس کے قریب آیا گیسے

ن پرایک لاس د کهانی دی سلیم نے عبدی سے تھیلے سے مارچ نکال کراس

روشی ڈالی۔ داؤدنے گھوڑے سے اتر کرلائش کوغورسے دیکھنے کے بعد

امیر علی نے کہا" اُدھر دیکھو' وہ گاؤں ہے۔وہ اونچا درخت ڈاکٹر شوکت

سلیم نے پر امید ہو کہ کہا ''گاؤں محفوظ ہے، وہاں آگ نہیں جب بو

امیر علی نے کہا "اب گھوڑ ہے اہستہ کرلوجمکن ہے گاؤں سے باہر

يندقدم ادر چلنه برأتفين اور لاشين نظرائين -امير على في طوارة

سليم چلابا " نهيس، نهيس!" تامم وه يمسوس كدر باتفاكه وه اپنےساتقى

تقورشى دور آگے چل كر الحنيس كاوں سے بالهر داكٹر شوكت كے مكان

الك مغموم ليج يس كها يومبرك دوست كاقرل برحمله الوچكاسك إ"

كنىال كى تىددىدكرنے سے نيادہ اپنے آپ كوتستى دے رہاہے!"

لے کے ڈھیر پر کھڑا ہو کہ انھیں آوازیں دے رہ تھا۔

الا الله الله أج كى تهين اس سے بوآر ہى ہے!"

ك هركي نشاني ہے "

زنمن گھا ت لگا کر ملجھا ہوا ہو!"

م عشرو!" اميرعلى ف اجانك محودًا روكت بهوت كها .

ایمهی ده اس کی جگر دوز چینی سس ریا تفاریجی وه تصور کر ریا تفاکه وه سب

w.allurdu.com

" الض كون ننيل جانباً!"

"ان کے گاؤں کا ہی داستہ ہے نا؟"

رتم ہمادیے سے تھ چلو گئے ؟"

سائق دینے کے لیے تہارہے بیٹھے آیا ہوں "

مراب كمال سے آئے ہيں ؟"

" آپ کانام سیم ہےنا ؟"

رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے رشنہ دارہی ؟"

کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا۔

« پهال سے ایک کوس ہوگا ؟

ر ہم صلع گور داسبورسے آئے ہں !"

اب میرے پیچے آئیں "

« نهیں! وہ راستہ آپ کواٹے چل کرسطے گالیکن سوپیننے کی صرورت نہیں،

لوَجُوان فِي مُسكلا كركها يُربين بندوق حاصل كرف سے ذيا وہ تهارا

توجوان نے مفودی دورجا کرسلیم کی طرف مٹر کر دیکھا اورسوال کیا۔

ر میرانام امیر علی ہے ، آپ کو یا دنہیں رہا۔ میں دو دن آپ کے ساتھ

م بال إ اب كاوّل كتني دُور بهوكا ؟ "سليم نے گفت كو كاموضوع بدلنے

سلیم کے دل کی ڈھرکن نیز ہونے لگی۔ وہ نصور میں گاؤں کے مختلف مناظر

دیکیمد با تفاریمی است عصمت کی آنکھوں میں نشکر کے آنسو دکھانی دے سے

" میں نے آپ کو کہیں و مجھاہے۔ ہاں الیکش کے دنوں میں!"

" ہاں ان دلوں میں نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا "

ہے نام میں ابھی نک زندگی کی حوارت تھی سلیم کے دل کی دھو کنیں تیز ہونے لكين اس كي بينج بهوت بهونت مونت طين لك يرعضمت إعصمت!!"وه اجانك

جنجه وربع عظم، اجانك بعاك كرمين سے باہر نكل كئے سيم في عظيلے سے

دیکھنے لگا مسلمانوں کے ساتھ کہیں کہیں سکھوں کی لاشیں بھی بٹیری ہوئی تھیں۔

پر مرکوز ہوکر رہ گئی امجد کی لاش بر المدے کے ستون کے پاس بڑ می ہونی تھی۔ اس کے بازو د حراسے علیٰ عدہ تھے۔شاہ رک اس طرح کٹی ہو تی تھی جیسے کسے

لاً كه ذبح كياكيا بهو . ودنول بالجيس جبرول كے كو نول تك جبروى كئى تھيں لیکن اسس کی کشاده پیشانی،اس کی خوبصورت ناک،اس کی آنکھیں جواہبی

تک کھلی تقین بیر کہدر ہی تقین از مجھے غور سے دیکھو، میں المحد ہوں بیں عصمت اور راحت کا بھائی ہوں میں وہ عصوم مسکرا ہدے ہو بھے زندگی کے مونٹوں

سے نوچ لیا گیاہے!"

برا مدے سے ایک کرے کے دروانے کا ایک کواٹر توٹا ہواتھا۔ دہیز سے باہر اور اندر حبنداور لاشیں بیری تھیں۔عور نوں اور بچیں کی لاشیں ۔سلیم

كانپنته بهوئے ہا حقیسے ان پر روشنی ڈال رہا تھا۔عورتیں زیا وہ ترغمر رسیدہ حتیں۔ سلیم نے طارج بھی دی اس کے منہسے درد کی گھرائیوں میں ڈوبی ہوئی آج اُٹھ بھی «محصمت! را حدت!!" اس کے بھراب میں ایک مکان کی جھت سے کئے

کے دولے کی اواز ایر ہی تھی۔ واو دینے کہا ''جلواندر دلھیں''

کی چار دیواری نظر آئے گئی اور اس کے ساتھ ہی آئس پاس کے کھیتوں میں جا گھا

لاشيس د كھائى ديىنے لكيس -امیرعلی نے قبرت ان کے پاس بیری کے در ختوں کے ایک جنڈر ینے گوڈاروک کرنے کو دیتے ہوئے کہا سکھوٹے بہاں باندھ دو ہم اگ

ببدل جائيس كے -ايك آدمى كھوڑوں كے پاس سے

سلیم نے کہا در تم بہاں کھرو ہم جاتے ہیں "

امیرعلی نے جواب دیا۔" میں آپ کی حکم عدد لی نہیں کرنالیکن میرارات جانا ٹھیک ہے۔ انہ بیرنسمجیں کہ میں بندوق چلانا نہیں جانتا!" سلیم نے اپنے ایک سائقی کو کھوڑوں کے پاس بھرا دیا اور امیر علی

سے کہا یہ نم اس کی را نفل سے لو اور نسبتول اسمے دیے دو ;"

ڈاکٹرشوکت کے مکان سے با ہر بھی کئی لاشیس بڑی ہوئی تھیں مین کے بھا ٹک کا دروازہ کھلا تھالیکن سلیم کو آئے بڑھنے کی ہمتت نہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ لرز رہیے تھے اور ٹانگیں ار کھڑار ہی تھیں جند ثابیے وہ پھاٹک

کے سامنے کھڑا رہا۔ پھاٹک سے آگے صحن میں بھی لاشیں نظرار ہی تھیں۔ سلیم کی آ مجھوں کے سامنے شاہرا و حبات کی آخری مشعل بجھ حکی تھی۔ اُس کے آسان کے ستاروں کی گر دش میں ایک مظہراؤ آ چکا تھا۔ آس پاکس بھری

مونی لاشوں کا سکوت اس کے بلے ایک کے شعبوں، بندو فوں کے شور اور توادر كى چك سے زیادہ بھیانك تھا۔اس كى زبان گنگ تھى ليكن اس كے دل كى خفیف د هرکنین "معصمت! عصمت! اعصمت!! "پکاردینی تقین عصمت

بند آوازیس چِلایا اور بھاگیا ہواصمن میں داخل ہو کیا ۔ چند کَتّے جو ایک لاش کو ٹارچ نکالی اور جھک جھک کرصحن اور برآ مدے میں مجھری ہوئی لاشوں کو ایانک سلیم کے باتھ میں إدھرا دھرا دھر گھومتی ہوئی طارچ کی روشنی ایک چہرے

المعدل سے شولنے لگارلاش کے باز و اور سرکے بالوں کو جھونے کے بعب إنے دری کواس کے اوبر ڈال دیا۔

اس مک بعدوہ کچھ دبر بے حس وحرکت کھوار ہا۔ باہر نکلنے کے ادادے ا اس نے اور و دوبارہ جلائی لیکن اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا ،شاید

ان اور بهو۔شاید میں نے پیچاننے بین غلطی کی ہو۔ اس نے جھک کر کانیت

نے انقسے دری کاایک سراا کھا کہ جیرے پرروشنی ڈالی ۔ یہ وہی تھی جسمت رادت کی ماں \_\_اس کے بال مجھرہے ہوئے تھے ، اسس کا جبرہ فرے عطرح

إِمَالًا تِعَادِ الْمِحِدِ كَيْ طَرِحِ السِّ كِي أَنْ مُحْصِينِ مُعْمِى كُلِينِ عَلَى مُلْكِينِ الْنَاسِ الْكِ ہا تھا۔ یہ نتھانی ہوئی انتھیں قدم کے ببٹوں سے کہ رہی تھیں:-

" میں تمها دی غیرت ہوں \_\_\_تم میری عصمت کی قسم کھا سکتے ہو۔ میں وہ بہن ہوں، جس نے دمشق کے ابوانوں پرلرزہ طادی كرديا تفاء محدثن قاسم كى تلواركوبين في سبية نبام كيا تفاء سنده

میری خاطر فتح ہوا تھا۔ میں وہ ماں ہوں حس نے محمُور عز لوگی کو دُود ھ بلایا تھا۔ سومنات کے بت توٹرنے والے محام کوہیں نے

وريال دى عقبى ـ يس ده بيٹى بهول جس كى دكول بين تيمور كافون سے الل قلعه ميرك ليے تعمير جواتھا۔ ميں في اس مرزمين بيد عدوں تک تیری فتح و نفرت کے گیت گائے ہیں۔ لے قوم!

د مکھ میں کون ہوں!! سلیم فیددوباده اس کے جبرے پر دری دال دی اور کرسے سے باہرتکل أالى سله ايك باد بهرتمام كمرون ميں جيخر لكايا۔ ايك ايك لاش كونورسة

العن المروال كوكريالون كى عزبون سعاس طرح مسخ كرفياً كيا تفاكه ال ك

سلیم بے حس وحدکت کھڑارہا۔ داؤد نے اس کے ہاتھ سے ٹاری سے لی اور اسے باز وسسے بکر کر اندر لے گیا ۔ کمرے میں ان عور توں کی لاشیں تھیں تہمیں سلیم نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ اس سے آگے بیٹھک میں کھلنے والا دردازہ تھی لوطا ہوا تھا۔سلیم کے دل اور دماغ کے وہ حصے مفلوج ہوسے تھے جنھیں درد کا

احساس ہونا ہے، اب اس کے بلے کوئی چیز بھیا نک مذبخی۔ اس نے ایمائل داؤدکے ہا تفسیر طاریج لیے لی اور مبیکے کے اندر داخل ہوا۔ مبیک میں کوئی نہ تفا فرش کی دری پرکہیں کہیں تو ن کے دھے تھے بغل کے کرے کا دروازہ مجی او طاہوا تھا اور اس کی دہلیز کے آگے سکھوں کی دولانسیں بڑی

تفيس - ايك كوف مين ايك اود لاش تفى يسليم في الك مى نظرين اس بيان لیا اور اسے دوسری نظر دیکھنے کا حوصلہ نہ ہوا 'عربانی ، بے بسی اور مظلومیت کی پرتصویرنهان حال سے کہ دہی تھی "میری طرف میت دیکھو امیے قریب مت أوْرد مناكة تمام حراع مجماده وسورج ، جانداور ستارو سي كهوكم

وہ ہمیشرکے بیے رواوش ہوجائیں تاکہ مجھے کوئی اس حال میں ندر کھ سکے۔ سليمسف داؤدكو دهكا دسه كربابر نكال ديا ادرباقي أرميول سيبو ا بھی تک بیٹھک میں کھڑے ہے ، کھار تم ہیں رہو!"

ایک لمحد نوقف کے بعد اس نے لائٹ کی طرف میٹھ کرکے ارچ جلائی۔ كرك كى ايك دايوادك سائق لكرشى كاايك صندوق كھلاير اعقاليكن دھالى تقاربند كبراك إدهراده والمحرك مهوت عقالكن سليم ان مين البيغ مطلب

کی کوئی جیز تلاش مذکرسکا مندوق کے ساتھ ایک بلنگ پربیانی دری بھی ہوئی تھی۔سلیم نے در می اٹھائی اور ٹارچ رنجماکر ناریکی میں ٹنول ٹنول کر یا ذن رکھتا ہموا پیچھے قمط ا، اچانک اس کے یا ذن سے کوئی شے لگی ادر دہ بھی،

www.allurdu.com

ہیں . ذمن وآسمان کے مالک، مجھے ہمت دے کہ میں اوم حساب

كانتظاكرسكوں ي<sup>م</sup> سرى سايىسى سىم يا

برکہ کوسلیم سجدے میں گریڈا۔ وہ دُکے ہوئے اسٹوجنہیں کسی انسان کے سامنے بہانا اسے گواد انہ تھا، سریوبر بریوبر بریوبر کا میں سریان کے سامنے بہانا اسے گواد انہ تھا،

وہ دُکے ہوئے اسوجہ ہیں سی انسان کے سامنے ہمایا اسے لواد انہ تھا،

اللہ اس کی انکھوں سے بہہ نکلے۔ یہ اس کی پیکیوں کا اثر تھایا دُعا کے الفاظ کی بیار تھی امیر علی ' داؤد اور اس کے باقی ساتھی بھی سی سے میں گر پڑسے۔

اجا ایک گاؤں کے ایک طرف شورس کرسلیم انتھا اور اس کے ساتھی بیار کر ساتھی کے ساتھی کی کھی کے ساتھی کی کھی کا کھی کے ساتھی کی کھی کے ساتھی کے ساتھی کے ساتھی کے ساتھی کے ساتھی کی کھی کے ساتھی کی کے ساتھی کے

ای بودیے سے سراٹھاکہ ایک دوسرے کی طرف ویکھنے لگے۔ بیرشراب سے رست اومیوں کی چنیں تھیں "

امیرعلی نے کہار 'وہ گاؤں سے باہر مان سنگھ کی حویلی میں ہوں گے۔ ابیں ٹھہروا میں پتہ لگاکہ آئنا ہوں ''

" نہیں ہم سب جلتے ہیں "سلیم اپنے دل بین نئی دھڑکنیں محسوس کہ القا امیر علی ان کے آگے اگے بھاگ دہا تھا۔ وہ گا دُن کے اوپرسے حب کمہ النتے ہوئے دوسری طرف پینچے ۔اب چنجوں کے ساتھ فہفہوں کی آواز بھی آ

بی فتی و چری کے کھیت کی طرف حویلی کی دایداد کے ساتھ آم اور شیشم کے دورور اللہ قطار تھی ہے۔ اس کے دورور کے ساتھ آم اور شیشم کے دورور کا اللہ قطار تھی ۔ امیر علی نے اپنے بیچھے آنے والوں کو ہا تھے کے اشاد اسے سے مطاور ایک درخوت پر حوالی ۔ ایک لمحہ چاد دایوادی کے انداز جوانکنے کے انداز جوانکنے ساتھ بورے اپنے ساتھ بوں سے کہا دو آدمیوں کی تعداد ہیں الماس نے بیچے ارتباع ہوئے اپنے ساتھ بوں سے کہا دو آدمیوں کی تعداد ہیں

بالیس سے زیادہ نہیں لیکن باہرسے اور آدمی داخل ہوا ہے ہیں۔آگے دلوار کو ان ایک چیر ہے ، ہم اس کی چیت پرلیٹ کرفا ترکر سکتے ہیں " اصلی خدوخال کا اندازہ لگانامشکل تھا۔ تاہم سلیم کے ول کی دھڑکنیں گواہی نے دہری تھیں کہ عصرت اور راحت ان میں نہیں ہیں۔ ان میں جوان لڑ کیوں کی لائیں بہت کم تھیں۔ مکان کا کونہ کونہ دیکھنے کے بعدوہ دوبادہ صحن میں بڑی ہوئی لائیں

دیکھنے لگا۔اس کے ساتھی خاموشی سے اس کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ دازر نے اس کے کندسے برنا تھ دکھ کر گھٹی ہوئی آواز میں کہا روسلیم اِمعلوم ہوتا ہے کہ تمہا دے گھر کی طرح برگھر بھی اس گاؤں کے مسلما نوں کا آخری قلو

تقا۔ اس کرسے میں .... تمهادی .....!" سندن بوری اسس کی ماں تھی ''سلیم نے ڈوبٹی ہوئی آواز میں جوابدیا۔

مع محمرو، میں چھت پردیکھ اوّل! سلیم سطّرهی کی طرف بڑھاادداں کے ساتھ بین سکھول کی ساتھ بین سکھول کی لاتنیں بڑی مائی تقلبی۔عصمت اور دا حت وہاں بھی نہ تھیں یسلیم کے ہاتال

سے سمارے کا آخری تنکا چھوٹ بیکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھاالا کہیں کہیں چھٹے ہموئے با دلول میں سے ستارے جھا نک رہے تھے۔

چاند کوایک سیاہ بادل کا لحاف اپنی آئوش میں لے چکا تھا۔ ا چانک سلیم چاہا۔
"امجد اِتماد سے خون کی قسم! ماں تمهاد سے بھوسے ہوئے بالوں کی
قسم! اب میرسے ہاتھ نہیں کانییں گے۔ اب میرسے با دُن نہیں
دُکھگا نئیں گے۔ نمہادا خون دائیگاں نہیں جائے گا۔ شہیدوں کی

روحوا بادگاہ اللی میں دُ عاکرو کہ وہ تمہاری قوم کے جوالوں کے سبنے آگ کے انگاروں سے بھردے ۔ وہ اس خاک کی تقدیس کو بھول مذہائیں میں سطح میں برتمہارا خون گراہے' جس برتمہار بھی سطی

—— ※

عوملی کے اندوس کھ اپنی گزشتہ بارہ کھلائے کی تعرفات کا میں مارسے

ەرت كهدرىبى تقى <sup>دِر</sup>كَتْو إسوّدو المجھے ماد ڈالو \_ مجھے ماد ڈالو!" و علموا براس طرح نهيں بيد كى إ"ايك سكھ أك بره كراكس كا

باس نوچنے لگا۔

دروازے کے پاس بڑا ہواکوئی آدمی چلایا مِرطالمو اِ خدا سے ڈرو۔ مان مج

ان سکھ افداسب کچھ دیکھاہے "

م ادرے اس كتے كى جان برى سخت مى داسے بھر ہوت آگيا ہے؛ مان سکھ پر کہتے ہوئے آگے بڑھا اور رستوں میں جکھے ہے ہوئے آدمی کو یاؤں سے

موكر مارنے موسئے بولا ير واكمر إنم پرائى عورتوں كو ديھ كر مرسے جا رہے ہو، ابھی تو تنہاری لٹر کی ورکی بارسی بھی آئے گی۔ تم اپنی بیوسی کوبھی دیکھ کہ بھی چینیں

مادر ميے تھے۔ اب تمهادي لط كيوں كا خالصتان بننے والاسے -اب بھي اگرية تباود كتم في ذيودكها ل دكها مهواسي توليس تنهادى لطكيول كو بجاسكنا مهول!"

م میں نے سب کچھ تہارے حوالے کر دیا تھا!" « بدمهاش! وه تهاری بیوی کازلورها ، میں الم کی کے زبور کے متعلق پھیا

ہوں تم نے اس کی شادی کے لیے جوزیور مبوایا تھا وہ کہاں ہے ؟ « وه بین امرت سرسے نہیں لایا تھا!"

" ببت اليما واكثر إمي عمادي بات مان لينا مون ليكن تم مجى ميري ايك بات ان لو۔ میں نے اب تک تہادی لاکیوں کی حفاظیت کی ہے۔ اگرتم یہ چاہتے ہوکہ ان کے مائھ وہ سلوک نہ ہوجو تمہاری بیوی کے ساتھ ہواہے تو م ان سع كموده امرت چكولين . بين تهادا داماد بنن كسيل تبار مون بري

لائی میرے گھر کی دانی ہوگی۔ چھوٹی لٹر کی کوسرودل سنگھ اپنے گھرسلے جانے كے ليے تباريد تم بھي اسرت چھ لو ڈاكٹر! ہمادے گاؤں كوايك ڈاكٹركي

عقے تیس چالیس سکھ زمین پر بلیٹھے شراب اُڈا رہے بھے ۔ آکھ دس اَدمیوں کا اللہ اللہ ایک تو کا کا دس اَدمیوں کا ایک تو کی نے شراب سے بدمست ہوکہ ہڑلونگ مجادکھی تھی ۔ کوئی ناچ دہائا کوئی فحش گانے گا کراپنے ساتھیوں سے داد حاصل کر رہا تھا۔ دلوار میں گوٹر<sub>ا</sub>ں کے ساتھ دولالٹینیں لٹک دہی تھیں ۔ ناچنے والے آدمیوں نے اپنے دورالقرا كومكية كرلالتين كى دوشنى ميس كھڙا كر ديا ـ لوگ انھيس دمكيم دمكيم كر قعقع لگاہ تھے۔ مان سنگھ کے گھر کی عور نبس منسی سے لوٹ پوٹ بھور ہی تھیں۔ یہ دواوں سكم اينے چارگره مذہبی لباس سے بھی از ادی ماصل كرچكے تھے۔

ايك عورت حلائي "أعفيل أن كي سامن كرد!" الولى كے باقى أومى انفين دھكيلتے ہوستے ايك طرف لے گئے بهال د هند لی روشنی میں چند عوز نیس سمٹ کر بنیٹھی ہوئی تھیں ۔ ایک آ دمی لالٹین آباد کر ان کے قریب سے گیا۔

ایک عورت کی اواز اس تی در گیان سنگھ، تمهادی دلهنیں شرمانی ہیں، المفين منتراب بلاقرا « ہاں بھابی' سٹراب لاؤ!"

ایک اور آدمی نے کہایہ ہاں سب کوشراب پلاؤی، باقی سکھال كى تائىدكردىيە تقى .

ایک آدمی نے ایک عورت کو ہاندوسے پیمٹوا اور گھسیدٹ کرایک طرن كرت بوئ كهايرگيان سنگه ايك گلاس ا د صروينا!" دوآدمیوں نے تطبی اور پینی ہوئی عورت کے بازوادر سرے بال پکڑے لیے اور ایک اسے زبر دستی شراب پلانے کی کوششش کرنے <sup>لگا</sup>

*ھرودت ہے*!"

و دره جوکه دِ بواد کی طرف سرکے لگیں۔ مان سنگھ کے اشارے سے اس نے ایک لٹری کوسر کے بالوں سے پکرط

ادراس کالباس نوچنے لگا۔ دوسری لڑکی اس کو چیڑانے کے لیے آگے بڑھی

المن ان سنكون السع دهمًا دي كر ايك طرف يجينك دبا المركي ينيس ماد ي هي. داكر كي كو كوا ني موتي الواز ملند مود بي تهي وايك طرف معيني مهوتي

ر انهان عور نبی دو دو کر حکواسے دعائیں کہ دیمی تھیں کہ اچانگ ترط ترط نط میں گئی الدائم في اور تھن سنگھ اور اُن كے كرد جند اور سكھ دبين بركر بيسے -

"وه الكيّر إمسلمان فدج الكيّ إ" سِكم نِيني عِبلّ قد المرك وروالنه

كاطرف بطيع - بجا تك اندرسد بند عقاء المفول في كوليول كى بادش بين الڈی کھولی تومعلوم ہواکہ کوئی باہرسے بھی کنڈی لگا چکا ہے۔ سليم چيرسے جيلائگ لڪا كر حو بلي ميں دِاخل هواا ورباند آوار مين چلآيا:

"فارُ بند كرو!" بند وقيس اجانك خاموش بهوكمين -سليم في بند قدم أكر بط مكركها لا بهاكن كي كوشش بي سوديد -ان نے اس مکان کوچادوں طرف سے گھرے میں لے دکھا ہے۔ تم لوگ الك طروت بوجاؤرهم اسمكان كى الماشى ليسك مفولسى ديرس بوليس

اُمائے گی، ہم ہم کوان کے حوالے کر دیں گے لیکن اس وقت تک اگر کسی نے الفریمی ہلایا تو اسے گولی مار دی جائے گی " سكه حس قدر ایا نك جملے سے بدخواس بهوتے سطے ،اسى فدر بولیس

فاأمر كى خبرے مطمئن يرضي اس علاقے كائفا نبداران كے مجتب دار كا دست

ایک کو نے سے بالنج چھآدمی داوار بھا ندنے کی کوٹ ش کر رہے

ایک آدمی نے لاحقی اٹھائی میکن مان سنگھ نے اس کا ہاتھ بکر لیا اور اسے دھکیل کر پیچھے ہڑاتے ہوئے کہا سندسی اجھی نہیں گیا ن سنگھ انجھیا کو طرق سے ڈاکٹر کی لٹر کیوں کوئکال لاقہ!" ایک آدمی اندر داخل ہواا در تقویر می دیر بیں دولر کیوں کو دھکیاتا ہوا

وْالسُّرْحِلِدُّ مِا يُرْتُمُ كُنَّةٌ بهو، ثم سوَّر بهو "

بابريك آيا. مان سنگه سنه كها يوكيا في جي إ امريث كاكتوراسك آوٌ " گیانی بولای سردادجی انفول نے پہلے دو بار امرت کرا دیاہے۔ اب "لاؤكياني جي إيدان كے ليے أخرى موقع بعد اب المفول في امرت

گرایا توہمارے پاس مشراب موحودہے۔ڈاکٹرائھی دقت ہے، انھیں مجھاڈ۔" ڈاکٹر لٹ کیوں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے آسان کی طرف نگاہیں اُ کُھّاکُرکہ رہا تھا "پرور دگار! اب میں تجھےسے عِزّت کی موت مانگیا ہوں" لهُ كيال " آبَا جان! ابّاجان!! "كهتى بودنى اس كى طرف برّهي ليسكن مان سنگھان کا داستہ روک کر کھڑا ہوگیا اور حلّا یا <sup>رر</sup> تھمر و! اگراب بھی امرے جکھ <sup>لولو</sup>

تمهارسے باپ کی جان بھے سکتی ہے۔ ڈاکٹر میں آخری بارتم سے کہا ہوں کہ ان

واکشرکر کرا کرانی دُعا دہرار ہا تھا۔ مان سنگھ نے گیا نی کے ہا تھ سے کٹورا مے کرایک لڑکی کی طرف بڑھایااور کھایہ کو بدی لو۔ میں تم سے آخری بار کہنا، بموں \_\_تم نہیں پیوگی ۔عشہرو اِنکھن سنگھ او نکھن سنگھ اِ درا اِنکے سامنے توآ!

ایک ننگ ده رنگ ، شراب سے بدمست سکھ اسکے بڑھا اورال کبال

لٹ کااس کے آگے جل دیا۔ در دانیے کے قریب ایک عودت ہا کھ باندھ
راس کے سامنے کھڑی ہوگئی میں ہما تما کے لیے میرے بیٹے کو چوڈ دو۔
راس کے سامنے کھڑی ہوگئی میں ہما تما کے لیے میرے باس جس قدر سوناہے ،
رانہیں سب کچھ دینے کے لیے تیاد ہوں۔ میرے باس جس قدر سوناہے ،
رانہیں سب کچھ دینے کے لیے تیاد ہوں۔ میرے باس جس قدر سوناہے ،
راد و

سلیم نے کہا پر تم نے بندو قبیں کہاں دکھی ہوئی ہیں ؟" " وہ اندر ہیں صندوق میں یھاگوان کے لیے، خدا کے لیے میر سے بہتے ط . . . . "

کوچوژ دو!" سیم نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔"چلواندر!" یہ سرس مطیم سے طرح کا کاراز آرہی تھی

دالان سے آگے کو کھری میں ٹھکا ٹھک کی آواز آرہی تھی۔ سلیم نے اپائکٹارچ بخیادی اور دبے پاؤں آگے بڑھا۔ کو کھری کے در وانسے کے مراس نے ٹارچ دوبارہ جلائی۔ دوآ دمی صندوق توڈنے کی کوشش مامنے پہنچ کر اس نے ٹارچ دوبارہ جلائی۔ دوآ دمی صندوق توڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کرپان اٹھائی لیکن اتنی دیر میں سلیم کی ٹامی کن سے چند گولیا نکل کی تھیں۔ ایک ثانیہ کے بعد سلیم نے دالان سے با ہر جمانکھ

عید وزین من پی یں۔ بید میں جائے ہیں۔ اور میں کاخبال رکھو'' اور نے کہا' داؤد میں ٹھیک ہموں یم ان آدمیوں کاخبال رکھو'' مان سنگھ کے لیا کے سنے دوسری کو بھری میں گھش کر اندرسے دردازہ بندکر لیا سلیم نے والیس ممطر کر درواز سے کو دھ کا دیا ۔ لیٹے کی مال سنے پین ادیتے ہوئے اس کا دامن بچیا لیا یہ گورومہاداج کی شیم ااس کو بھری میں کچھ

سی، میرے لڑکے کو محبور دو۔ بین تمہیں بندو قین کال دیتی ہوں " سلیم نے کچھ سوچ کر دروازے کی کنڈی باہرسے بندکر دی ادر عورت کودور۔ می کو عظری میں دھیکیاتے ہوئے کہا یہ جلدی کرو!"

عودت دوسری کو مطری کے دروازے کے قریب بنیج کر داوار الشول

نے باتی آڈمیوں پرٹادی کی دوشنی ڈالنے ہوئے کہا یہ اسکونی اور ہے ہوئیاً ا چاہتا ہے ؟ سکھ جواب دینے کی بجائے سمسط کر ایک دوسرے کے رائے کھڑے ہوگئے۔ سلیم نے بلند آواز میں کہا یہ جعدار دا دُرُد! تم دو نوبوانوں کے ساتھ المد سیم نے بلند آواز میں کہا یہ جعدار دا دُرُد! تم دو نوبوانوں کے ساتھ المد سیم نے بلند آواز میں کہا یہ جوہیں اپنی ڈیوٹی پر دہو۔ اگروہاں کوئی آدمی نظر

منظے سلیم نے ام می گن سے فائر کیدے ، وہ سب کے سب و ہیں دھیر ہو گئے۔ رہا

ا جادی سوبیدار امیری ام دین این دیوی پر نداد به امیان وی ادی سر آئی آداسے گولی ماد دو \_\_\_! جب تک پولیس سنیں آئی ، ہم بھال سے نہیں جائیں گے !" سر بیر میں سے اور جو سرچر دیا گاک ن آئی اور فرجو از

داؤد دو آدمیوں کے ساتھ چیرسے چلانگ لگاکر اندرآ گیا اور فوق الله میں سلام کرنے کے بعد سلمنے کھوا ہو گیا۔
میں سلام کرنے کے بعد سلم کے سامنے کھوا ہو گیا۔
سلیم نے کہا۔ جمعدارتم ان لوگوں کا نیال رکھو!"

ایک کے لیاد محلاد مہان دوں کا میں ایر تمام کیائی مان سکھ کا

رسبر بانبس بوليس والول كوبانا مان سنگه كون سع ؟"

لا مان سنگھداد ھربٹہا ہوا ہے ''

''اس کے گھر کا کوئی اور آر می ہے ؟'' ری سر کراط کا یہ یہ کیل' میں قصور ہا

دریداس کالٹ کا ہے سرکار' ہم لیے قصور ہیں '' م کون ہے اس کالٹ کا ؟ ادھر آؤ، جلدی کرو، ڈروہنیں ''

ایک سوله سال کالهٔ کاحس کی شراب کسی حد تک اتر یکی تحقی ، کانیا این

ا کے بڑھا سیم نے اس کے بہرے پر دوشنی ڈالی اور کھا <sup>رر چ</sup>لو مجھے م<sup>کال</sup> ک رک ہے " د به ی تقی سلیم نے اس کی طرف ٹادر چی کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا ''کیا کر دمی ہوں ۔ مندوق کی جابی تلاش کر رہی ہوں ۔ بیہے '' اس نے طاقعے میں ہا قرالہ ۔ ادر

عصمت اور راحت سلیم کی آواز بیجان خبی تخیل لیکن جب وه چند قدم دور اندهیر سے میں کھڑا فوجی اونسرکے لب واجہ سے باتیں کر دیا تھا تووہ یہ سیخے لگیں کہ یہ کو تی اور ہے۔ بھر حب وہ جمعدار اور صوب پیار کو ہدایات دینے لگا تو ماحت نے مرحجا تی ہوئی آواز میں کہا یہ آپا میں مجمی تھی کہ یہ سلیم بھائی ہیں "
داحت نے مرحجا تی ہوئی آواز میں کہا یہ آپا میں مجمی تھی کہ یہ سلیم بھائی ہیں "
یہ وہی ہیں داحت ایہ وہی ہیں اِن عصم تن نے داحت کو سمجھانے سے دیا دہ اپنے دل کو تستی ویت ہوئے کہا۔

اور بھرجب دہ اور قربب آکر مان سنگھ کی ہیوی سے باتیں کرد ہاتھالار دلیادے ساتھ لنگے ہوئے لیمب کی دھیمی روشنی اس کے چہرے پر پٹر دہی تقی راحت اپنے لباس کے بھٹے ہوئے چیتے طول کوسمیٹنی ہوئی عصمت کے پیچے ہوئے جیسے طول کوسمیٹنی ہوئی عصمت کے پیچے ہوئے جیسے کی کوشش کرد اشت ہوئی تھیں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اپنی جینوں کو ضبط کرنے کی کوشش کر دہی تھی۔ وہ ہاتھ بھیلا کر اس کی طرف بڑھنا جا ہتی تھی۔ وہ کہنا چا ہتی تھی۔ کر دہی تھی۔ وہ ہاتھ بھیلا کر اس کی طرف بڑھنا جا ہتی تھی۔ وہ کہنا چا ہتی تھی۔ کہا ہیں انگ کر دہ گئے۔ کیس انگ کر دہ گئے۔ کیس انسان کے باق کی وجنبی بھی تے ہوئی اور الفاظ اس کے علق میں اٹک کر دہ گئے۔ ایکن اس کے پاؤں کوجنبیش نہ ہوئی اور الفاظ اس کے علق میں اٹک کر دہ گئے۔ اب وہ اپنے دل سے پو بھی دہی تھی پر کیا اس نے مجھے نہیں دکھا ؟ کیا اس نے

مجھے نہیں بیچانا ؟ مجروہ ایک گرے ہوئے سکھ کی کریان نکال کر اپنے باپ

کی رسیاں کا طفے لگی۔ وہ ہاتھوں کی رسیاں کا طفے کے بعدیاؤں کی رسیال کا ط

ی تھی کہ اندرسے امی کن چلنے کی آواز آئی یوسمت کے ہا تھسے کربان گریٹری اں اور داحت نو فزدہ ہوکر اس کے ساتھ لبط گئی۔ ایک ٹانیہ کے بعد جب ہم نے دروادے سے جمانکتے ہوئے داؤد کو آوازدی نوعصمت کے ڈوبنے ہوئے دل کی دھڑکنیں بھر ہیلار ہوگئیں۔ دا حت نے اس کے ہاتھ سے گری ہوئی کر پا الله المادر داكر كري وساركات دايس وسيون كى كرفت سي آزاد ہوتے ہی ڈاکٹر دونوں ما تھوں میں اپناسر دبا کر بیٹھ گیا۔ داحت سمٹنی ہوتی باقی ور توں کے باس چلی گئی کیسی نے اپنی اور هنی آباد کر اس کی طرف بھینک دی ادر وہ اسے اپنے کندھوں کے گرد لپریٹ کرسٹیے کہ بیٹے گئی عصمت نے چند منٹ کے نوقف کے بعد دلوار کی کھونٹی سے لاکٹین آباری اور اندر طبی گئی۔ اس عرصه میں سلیم ، مان سنگھ کی مبوی سے صندوق کھلواکر دورالفلیں ایک اسٹین گن اور ایک امی گن ، دوبارہ بور کی بندوتیں ، ایک استول دو نئی ارمیں اور کو نی بیس سیرکے لگ بھاگ بارود نکلوا چکا تھا۔ ایک کونے میں جہال سکھوں کی لاشیں بڑی ہوئی تھیں پڑول کے پندرہ ببیں میں رکھے ہوئے تھے۔ باقی کو تطوی لوط مارکے سامان سے بھری ہونی تھی اور مان سنگھ کی بوی کہدرہی تھی معنواکے لیے یہ سب کچھ لے جا قد اور مبرے نیچے کو کچھ نہ کہو" «تم نے ابھی تک سادی بندوقیں ہمارے حوالے ہنیں کیں ؟" وه كهه ربى يخى يو كرومهاداج كى قسم! بين تجيُو ك نهيس كهتى- انفول في باقى تمام بهتھيارتفسيم كردبيد تھے مرف يهي تقيم ويھياكر ركھ بونے تھے "

سلیم نے کپڑوں سے تھرا ہواایک سوٹ کیس خالی کرتے ہوئے کہا۔ "یہ بارود اس میں ڈال دو۔ عبدی کرو" عورت کسی حیل و حجت کے بغیراس کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی اورسلیم

ی دوسرے بھیرے میں ڈاکٹراور پندعور نیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ ڈاکٹر میں دانھا لیے اور عور تیں سلیم کے کہنے پر بپٹرول کے ڈبے اٹھا کر باہر لے این سلیم نے با ہر بیکل کر داکٹر شوکت سے کہا برط اکٹر صاحب آپ عور تول داکر نے دبی زبان میں کہا ساپ احتیاط کریں، شایدان میں سے کسی « آپ فکر نه کرین ؛ بر کهنے کے بعد سلیم ایک طرف به سط کر کھول کی سکھ تذبذب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے سلیم نے اللح نكال لياس السلام الما المالي المديمي وين مين كوئي خطره نهين " سکھ اب ایک دوسرے سے دبی زبان میں باتیں کررسے تھے۔ داؤد نے کرج کر کہا یہ بدمعا شوعلدی کر وور ہز ہم ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں جھوٹیں

الدكرايك طرف بهط جأتين " کے پانس کستول ہو!" طرن متوجه ہموا ی<sup>ر</sup> اپنی عور توں سے کہو کہ وہ اطمینا ن سے ایک جگر بیٹی جاتیں | ہلیں نے دیر لگادی ہے، شایدوہ صبح کو آئے۔ اس لیے تم لوگ اندر جا کہ كهايه جمعدار داقد إتم ان آدمبول كواندر سندكر دواور دروانس بردوآدمبول کاپرہ بھادو\_\_\_ ہے اومی تو یلی کے گدد بیرہ دیں گے۔ بیں نے مکان سے بندادمی درواند کی طرف برهے اور اسمادس قدم دور جاکد اپنے القيوں كى طرف ديكھنے لگے۔ سلیم اولا "جمعدارایراس طرح نہیں مانیں کے ۔ بین تبیس کا گنتی

طاریح کی روشنی میں کو تھٹری کے سازوسامان کا جا تز ہ بے رہا تھا۔وہ کپڑے ہو عودت نے سوط کیس سے بکال کہ فرنٹ پر پھینک دیائے، قریبًا س کے سب سلک اورساٹن کے نئے سوٹ سفے ۔ان کھرسے ہوئے کیروں کے درمیان اس کواکی تصویر دکھائی دی۔ اس نے جھک کرتصویر کو اُٹھا لیا ۔ بیرا مجد' ارمند' عصمت اور راحت کے بچین کی تصویر بھی ۔ اس نے بار ور كيلي ايك اورسوط كيس خالى كرديا اوركيطر التطف كرك دوباره يمل کے سوط کیس میں ڈال دیلے۔ عصرت بالخ میں ایمب لیے دروازے کے فریب بہنچی سلیم فے انج بُیُما کرٹا می کن سنبھالتے ہوئے کہا "کون ہے ؟"

عصمت نے سِسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا وہ میں ہول عصمت!

سلیم فے الم می گن نیچے کر لی اور عصمت در وازے کے سامنے کھڑی

ہوکراس کی طرف دیکھنے لگی سلیم نے کیروں کا سوط کیس اٹھا کہ آسے بره صفح ہوئے کہا برممیر سے خیال ملی را حت اور جند بورتوں کوکٹروں کی فرورت سع داب يه له جانين! عصمت نے سوط کیس لے کرسلیم کی طرف دیکھا اور تھرائی ہوئی آواز میں سوال کیا " آپ کے گھرکے لوگ کہاں ہیں ؟" سليم في جواب دين كى بجائے بارودسے عبرا ہوائس اٹھاكد دلېرسے با ہرد کھ دیا اور کہا یہ ایپ پہلے اپنا سوط کیس محصور آئیں اور پھر برلے جائیں! عصمت نے کہا '' لیکن میں آلے آپ کے خاندان کے مسمر پوچیاتھا؟'

سليم لولا يعصمت! باتون كا وقت نهيس ؛ اورعصمت كو دوباده سوال

کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ وہ بیجے بعد دمگیرے دولوں سوٹ کیس اٹھا کر ہاہر<del>ک</del>ے

داؤدنے سٹین گن کی نالی مان سنگھ کی بیوی کے منہ پردکھ دی لیکن سلیم نے جلاکر کہایہ نہیں داؤد، اسے چھوٹد دو۔ ہم جنگ ہیں دوسروں کے اصولوں ی پروی نہیں کہ یں گے '' سليم في جلتا ہواليمپ اٹھا كر دروازے كے ساتھ دے مادا۔ اچانك الله كاليك مهيب شعله أسمان سے بانيں كرنے لگا۔ سکھوں کی عورتیں اور بیتے بیتے رہے تھے سلیم نے آگے بڑھ کرکھالیجس زمین برتمهاری قوم نے آگ لوئی سے ، وہ تمهادے لیے بچول بیدا نمیس کرے گئ كسى في اندرس كوركي كھولى اور اچانك لستول كيے فائر كى اواز اسف لگی۔ایک کو لی سلیم کے بازوکے سائے مس کرتی ہوئی گذرگئی۔دوسری مان سکھ کی بوی کے سینے میں لگی۔سیم اور داؤدنے بیک وقت طامی گن اور اسٹین گن سے فائر کیے اور آگ کے شعلے کے بیچے چند سکھ دھیر جوکررہ گئے۔ عصمت نے آگے بچھ کرسلیم کا بازد کچراتے ہوئے کہا"۔ آپ تھیک ہیں نا ؟" "مين تحيك بول عصرت! مين تحييك تبول!" والان كى ايك دلوارك سائف ألول كاايك خصر لكابوا تفار سليم في پرنجی پیڑول چیڑک کرا گیا کی کادی صحن میں چندرشراب کی لوتلیں پڑی ہمونی تقبیں۔ امیر علی اختیں اُنٹھا اٹھا کر حلتی ہوئی کھڑی کی طرف بھینیک رہا تھا۔ آگ کی روشنی میں ا معی چا پوند سو حکیا تھا۔ ایک طرف بندھ ہوئے چاد کھوڑے بد تواس ہوکر آگ کی طون د كي ربع عقد سليم في كها" علو داؤد! برسب كهور الدار البرعلى! يتمام بتھار تنھارے ہیں، ہم مرف ادھابارودلیں گے۔" امیرعلی نے جاب دیا یہ ان ہتھیارول کے ساتھ میں اردگر دکے تمام گوردوارو كاساراً بارود مي بهال جمع كرلول كار"

www.allurdu.com گنتا ہوں ۔اس کے بعدتم گولی عبلا دو۔اگریہ پولیس کے النے سے بہلے ہی مالے جائیں تو غلطی ان کی ہوگی '' سلیم نے گننی شروع کی یر ایک \_ دو \_ تین \_ !" مان سنکھ کی بیوی نے بلند آواز میں کہا رسما نیوڈرو نہیں! انھوں نے ہر دیپ کو کچھ نہیں کہا۔ انھوں نے باواسنگھ اور ہرنام سنگھ کو ماراہے' وہ كو يُطِّر ي ميں ہمارا صندو في توڑ رہيے۔ تنے ۔" باقي عور نيس بھي اسينے بالولُ فارار بھائیوں اور بیٹوں کواندر جانے کی نزغیب دینے لگیں۔ سلیم نے بارہ تک گنتی گئی نواسمھ دس سکھ انڈر چلے گئے یجب ڈائیس تک پہنیا تو تمام سکھ اندرجا چکے تھے۔ دالان کے دو دروازے تھے داؤد ایک دردانے کی طرف بڑھا۔ اس نے اسٹین کن دکھا کرسکھوں کو بیچھے ہٹا دیا، اوداس کے ایک ساتھی نے جلدی سے دروازہ بند کرکے باہر کی کنڈی لگان دودروازوں کے درمیان ایک آئم ہنی سلاخوں والی کھٹ کی تھی اور چیند عکمیاس کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوکر ہا ہر جبانک دہے تھے۔ امیر علی چھیڑسے اُترکر آ کے بڑھااوراس نے آتے ہی کھڑی ہیں سے جھانکنے والے ایک سکھ کے نز پرسنگین ماری ۔ وہ گرا اور ہاتی سکھوں نے مشور مجانے ہوئے کھڑ کی بندلی۔ جب سلیم کے ساتھی کھڑکی اور دروازوں پریٹرول چھڑ کنے لگے تو ان سنگھ کی بیوی دھاویں مار مار کر دونے لگی سفدا کے لیے! میرنے ہر دیپ کونکال لو؛ اس نے سلیم کا ہاتھ بکڑ لیا مسلمان عور توں میں سے ایک لط کی بھاگتی ہونی آ کے بڑھی اور اس نے مان سنگھ کی بیوی کو دھکا دے کر پیچھے ہڑاتے ہوئے کا "اس كتياك لوطك في المجدى لاش كالمحرط في عقد اور اس كے فادند منه امتی جان کو .... إ المركی پھوٹ مچھوٹ كر دونے لگى - يه داحت تھى -

سلیم نے کہا"۔ تم ٹامی گن اور اسٹین گن حیلانا جاستے ہو ہا www.allurdu.com "ہمارے گاؤں کے چار آدمی سب پاہی ہیں " وہ حولی سے باہر نیکلے توعصمت نے کہا" آپ ہمارے گھرسے ہو کر ہے

"4 2

م لال! " سليم نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ پیر : بات برور ہے ہوئی آواز میں کہا۔

"آب نے اللہ اور امجد . . . ، " اس کی آواز بلجھ گئی۔
" میں سب کچے د کمچھ آیا ہول۔ ارشد الجھی تک د ملی میں ہے ؟"

"نجى بال! "عصمت نے جواب دیا۔

راحت نے سلیم کا ہاتھ بچط کراسے اپنی طرف متوجہ کرنے ہوئے کہا کھائی جا! اللّی ادر امجد کی لاشیں . . . ! "

سلیم لولا یُولاں بہت سی لاشیں تھیں۔ وہ ننہا نہیں۔ میں نے ہرت مرا پر لاشوں کے انبار دیکھے میں۔ یہ وہ مقدس امانیس ہیں جو ہم اس سرزمین پر چھوڑے جارہ سے ہیں۔ "

داحت نے کہا" بھائی جان آپ کے خاندان کے لوگ . . . . ؟ "
سلیم داحت کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ڈاکٹری طرف متوجہ ہوکر لولا :
" ڈاکٹ صاحب! آپ زخی ہیں۔آپ ایک گھوڑ ہے پر سواد ہوجائیں ؟

ر نهبیں۔ میں جل سکتا ہوں' آپان عورتوں کو . . . . " سهبیں۔ میں جل سکتا ہوں' آپان عورتوں کو . . . . "

"آپان کی بکر نظر کاوُل سے باہر ہمارے گھوڑے کھڑے ہیں۔ وہاں پنچ کر عورتیں سوار ہوجا میں گئ ";

گاؤں سے باہران کاسائھی جسے وہ گھوڑوں کی تفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے، بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جارتا زہ دم گھوڑ ہے مل جانے سے اُن کے باس نو گھوڑ سے ہور چکے تھے۔ امیر علی کا گھوڑا ان کے علادہ تھا۔ عور تول کی تعاد تیو تھی، اس لیے چیز گھوڑوں بر دو دوعور تول کو لا د دیا گیا۔ حرکھوڑ ہے ذرا سرکش نظر ہے 'ان کی باگیں مردول نے بچڑلیں۔

چاندغروب ہوریکا تھا اور سنارول کوناریک باول اپنی آغوش میں سے بھے۔ امیر علی اس فافے کارینما تھا اور وہ انھیں ان راستوں سے بجاکر سے بجار با تھا ، جہاں سکھوں کے جملے کا نبطوہ ہوسکتا تھا۔ امیر علی کے گھوڑ ہے پر ڈاکٹر صاحب سوار سخے اور انھوں سنے امیر علی کے جھے کا اسلی اور انھوں سنے امیر علی کے جھے کا اسلی اور انھوں سنے اور راحت تھیں اور وہ باگ پکڑ کر ہے گا گے جی رہا تھا۔ سام اجنے گاؤں پھی کرامیر علی نے سنیم سے کہا " یہ سب بہنیں مجبوکی ہیں۔ دریا پر کمیں سے شایداس وقت ہوگا ، ہم حاضر کر دیں سے آپ تھوڑی ویر ہمانے گاؤں میں مظہریں۔ جو کھے اس وقت ہوگا ، ہم حاضر کر دیں گے۔ "

سكيم نے كہا۔" كھئى!اب ہمارى ہمتت جوات دے جي ہے، اگر تھارے گائل میں مبلید گئے تو دوبارہ اُنھنامشكل ہوگا۔"

" میں آپ کوایک گھنٹے سے زیادہ نہیں گھراؤں گا۔ گھریں اچار اور کھن ضرور بوگا۔ اگر باسی روٹیاں نہ ملیں تو آدھے گھنٹے میں نازہ یک جائیں گی' زیادہ وقت نہیں لگے گا۔"

عور تول کی خاموشی ان کی محبُوک کا پند دے رہی تھی سلیم نے کہا" بہت احبُّا " امیر علی کے گا وُل سے کھا ما کھانے کے بعد بدلوگ کوئی دو بہجے وہاں سے روا نیر انسٹے سامیر علی انھیں کیمیٹ جہوڑ کر والس حیالگیا۔

دريكام كيار ليكن سم مسعفلطي يُردنى - سم فان كوبال بي بارساء جان كى اجازت

والرف كما يسليم! تم بهت تفكي بوئي ترام كرو صبح ديكها جائ

لین سلیم کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے گھوڑ سے کی باگ بچرطی اور دریا میں اُنتر المرے پانی میں بہنج کراس نے گھوڑے کی زبن بر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں <sub>دہ ا</sub>ندھیرے میں رواپش ہوجیکا تھا۔ اک گھنٹہ نہیں گزرا نھاکہ اس کے ساتھی ایک مشتی کو کنارے کی طرف آاد كيدر بع سنف كشي كنارس برآلكي - داود نه طارح كي روشني مي د كيميا فقيرون

ك ساته اكي اورملاح تها - اس نيسوال كيا يسليم وبي ره كيا؟" فقررین نے جواب دیا "سلیمشی میں بے سُدھ مرا ہوا ہے ۔ وہ کسشتی بر

بيهية بي سوگيا نها. داودنے ارج کی روشنی میں دیکھا ، سلیم کشی کے ایک کونے میں پڑا گری

حيرون في كما." اسديسي يرا دمين دو-جاكومن وسيم الميد عاد

الله اول كارير بهت تحكاموا معد" الهبت الحجا الأاكثر صاحب! آب كشتى برسوار بوجائين إلى يه كهدكر داود أوكهما اوازمین بربیٹیھ گیا۔ دو تین بار جمائی بلینے کے لعبد اسس نے بھی طانگیں زمین پرم

ورتيكشى ير نبيه كيس عصمت في كشى يرياول ركفته موسا اليفاي سُكُما " إنا جان! أس أدى سن بوجيد " والطرشوكت نے داودك قرب أكركها ألاكوسليمك خاندان كم متعلّق

كه معلوم بوتو مجهة بناين ! " داوداس سوال کا جواب دینے کی بجائے سر حکا نے اور ایکھیں مند کیے برطال

کیمپ میں دوہزار نئے انسانول کا اضافہ ہو جیا تھا تا پر دیسے والے زوال سے بانیں کرنے سے بعد سلیم کو معلوم ہوا کہ ملا حول نے دات سے بارہ بے کہ کشتیاں چلائی میں اوراب تھ کاوٹ سے چرا موکر دوسرے کنارے سورسے ہیں " سلیم نے کہا " کیکن میں نے کہا تھا کہ جب وہ تھک جائیں توان کی حبار کیمیں کے وہ آدی کام کریں عرکت تیاں چلانا جانتے ہیں " لولیس کے ایک کانسٹبل نے جواب دیا " میال صاحب! انفول نے تفولی

دے دی حبب ان کے بال بہنچ کئے توا مفول نے اس طرف مو کرد کھیا مھی گوارا نہ کیا۔فقیروین اللّ سنے بہت دریکام کیا ہے۔ وہ آپ کے آنے سے ایک كن المريد المرى كالمراس كالبهد تفكاوك سداس كالبرا حال تفاد مين في است نود کہا ہے کہوہ اب جاکر آزام کرے۔" سليم ذاكطر كي طرف متوحّه موا\_" ذاكط صاحب! أكّه ينخاتين انهى يهنج جاتين تومير دل سيدايك بوجه أترجانا مين جاكركشى لأنابول، آپ كنارى بركط المدين "

" تهيس ڈاکٹر صاحب متبع اور بہت سے کام ہول کے " ایک حفاکش سپاہی ہونے کے باو مور داود کی ہمت جواب دے می تھی۔ الم اس نے کہایہ سلیم! اگرکشتی لانا اسی وقت ضروری ہے توہیں جانا ہوں۔ تم بہت زیادہ سیم نے جواب دیا " میں اپنے گھوڑ ہے کے ساتھ دریا عبور کرتا ہوں " راحت نے کہا" نہیں بھائی جان اس وقت نہ جائینے ۔"

"اونهه! دس بحفے والے ہیں۔ تم ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہو' یہ کہتے ہو۔ " یہ کہتے ہو۔ " یہ کہتے ہو۔ " یہ کا نے سلیم نے دوبارہ کروٹ بدل کرآ نھیں کھول دیں۔ وہ دریا کے کنا سے دیت پر پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شوکت ،عصمت اور دا حت اس کے قریب بیٹھے ۔ ' یہ خ

ہرے « میں کہاں ہوں ؟ "اس نے گھراکمہ اُعظیۃ ہوئے کہا" اُف!شا یدمین نواز دیجہ دہا تھا۔۔۔میں شایدکشتی لینے آیا تھا۔۔۔اس کے لبد۔۔،میں شاید

ی پر سو نیا تھا! کچھ دیر آ تکھیں ملنے کے بعداس نے اِدھراُدھرد نکھا.ملاح دوسرے

کھ دیرا مھیں ملف کے بعد اس کے ادھرادھردیکھا۔ الاح دوسرے کا دسرے کا دسے اس کا کھوڑا جد دیا گا ۔ اس کا کھوڑا جد دیا گا ۔

رور بیسته می از الم کشتی پر موگئے تھے۔ ہمیں اس پارلانے کے لعد ملاحوں نے تہیں اٹھا کر بہاں لٹا دیا تھا!"

> سليم نے کهاي جهارے ساتھ بوعور تيب تقبين وه ..... " «وه ايب قافلے كے ساتھ روانہ ہوگئ ہيں!" "آپ كيوں نہيں گئے ؟"

ب بون اور تھے ہوئے ۔ "تم ہدت ذیا دہ تھکے ہوئے تھے۔ یں نے تہدیں ان ٹھ بجے کے قریب بگانے کی کوشش کی لیکن تم نیند ہیں ہے ہوش تھے۔ دہ عورتیں انگے گاؤں ہیں ہماد انتظار کریں گی۔ ہم تھوڑی دیر ہیں اُنکے ساتھ جا ملیں گے۔ اب اُنطو!" ایں نے کہ ملی طری طری سے میں کہ طری اُن سے اُنہ میں اُنگہ طری ایس اُن سے ایک میں ان سے ان سے ایک میں سے میں کہ طری سے ان سے

سلیم نے کہا '' ڈاکٹر صاحب آپ میرا گھوٹا الے جائیں!'' راحت نے کہا '' بھائی جان! آپ ہمائے ساتھ نہیں چلیں گے؟'' ر نہیں راحت میں اعنیں چھوٹہ کرنہیں جاسکتا!'' و اکٹرنے ایک لمحہ تو قف کے بعد کہا یہ دیکھیے میں میں میں میں ایک کھنٹی کی میں کا کھنٹوں کی کھیے ہیں کی کھیے ہو کچھ لوچھنا چاہتا ہوں!" و دہاں صرف سلیم کا خاندان نہیں تھا۔ و ہاں بہت سے خاندان تھے۔ حملہ ہو تو مجھے جگا دینا \_\_\_\_" داؤد بٹر بٹراٹیا ہوا منہ کے بل لیٹ کیا \_\_\_سلیم

حملہ ہولو جھے جگا دینا \_\_\_ " داؤد بڑبڑا اً ہوا منہ کے بل لیگ کیا \_\_سلیم کے باقی تمام ساتھی دریا کے کنادے پہنچتے ہی سو گئے تھے۔

پولیس کے سپاہی نے کہا ''کوئی اچھی خبر ہموتی آو مسلم فود آپ کو بتادیا'' " ننہیں کچے معلوم ہے ؟"

سپاہی نے جواب دیا مع بھائی صاحب ایر سننے اور سنانے کی باتیں نہیں 'یہ لوگ اپنے بیچھے صرف دا کھے چھوڈ کر آئے ہیں '' ملترے آوازیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹرکوئی اور بات کیے لغیر آ ہستہ آہستہ قدم

ان ان ہواکشتی پرسوار ہوگیا۔ داحت نے اپینے با ہب کا ہاتھ کپڑ کرکھا پر آباجان اکیا کہتا ہے وہ ؟"

دا حت نے اپنے باب کا ہاتھ تابط کر کہا یہ اباجان الیا کہتا ہے وہ ؟" معرکچہ نہیں " ڈاکٹرنے مغموم کہتے میں جواب دیا ،

<del>-----</del>

آسمان پراُنڈے ہوئے بادلوں سے ملکی ملکی بوندیں گردہی تھیں سلیم کروٹ بدل کرمنہ کے بل لیٹ گیا کیسی نے اس کے سر پر ہا تھ دیکھتے ہوئے کہا یوسلیم!" سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف مٹیا دیا اور تھکی ہوئی آوانہ سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف مٹیا دیا اور تھکی ہوئی آوانہ

میں کہا ی<sup>ر</sup> مجیدا مجھے تنگ نہ کرو۔ میں انجبی سویا ہوں پیچی جان آ مجید کوشے کرد<sup>3</sup>." «سلیم اب دس بیجنے والے ہیں "

« برجگه آپ کے لیے نهیں ڈاکٹر صاحب اب تک لا ہود اور دو سرے

شہروں میں ہزاروں زخی بہنچ چکے ہوں گئے، آپ کے لیے وہاں بہت کام ہوگا۔

یماں ہمیں بندو قول کی صرورت ہیں أیماں ہمیں لوگوں کو یاد ہنجانے کے

ييے زيادہ سے زيادہ کشتيوں کي عزودت سے اگر آپ مغربي بنجاب كے دزروں

بندولست كرك والس اتجانا مول "

كۇنى خىرمىرسەيلىر ما قابل بىرداشت نىيى . بناۋىتم اپنے گاۋل سے كىب

لے پھر کھایڈ تم نے عصمیت اور دا حست کے سوالات کا جوا ب دینے سے

الكادكردبا تحااود ميں نے غيروں كے سامنے بوجھنے كى جُراَت نه كى تم عصمت

كال كالسنس ديجه أئة بوسكهول سع كه عيد نهي سليم حوكم موا

سلیم نے جواب دیا '' اسپ ایک فردکی سرگزشت پوچھ دہے ہیں

بهن میں اب ایک فرد نہیں ہوں' ایک قوم ہوں۔ مجھ سے قوم کے متعلق بوچھیے

سليم ايك ناينه كه يليه خاموشي سع داكر كي طرف د مكيمنا د بار داكر

" ڈاکٹرنے کہا یو ہیں بھی نہیں جانا چا ہا سلیم! میں ان کے لیے سواد می کا

راسنگھ نے میر وگرام کی تھمیل میں مزاحمت نہ ہو \_\_\_جند دلوں مکت شابیہ

وچ د جنط كو مجى مشرقى بنجاب سے نبدیل كر دیا جائے "

ردارز موسقا وريا في لوگ كها ل بان ؟

سلیم نے کہایہ ڈاکٹر صاحب! پیرطوفان مشرقی بنجاب کے بعد کشمیرکائن

يف دالاسيم كشمير كے متعلق كسى اقدام كى ضرورت سبع - اتھيں مجھوڑ سيا اتعابى

المنزقي بنجاب مين مسلما نول كے قبل عام كامقصداس كے سوالح و تهيں

كيل اورتاراسكه كعيريول كيليكشميركا راسته صاف كياجات "

عصمت في طرك كا يا يه يكو كراسه ايني طرف متوجركيا اوروه ابك

لى توقت كے بعد بولا يوسليم! ميں جاننا ہول كراس سوال كا بواب فينے

اودليددون سيمل كمدكوني بندونست كرسكين توبيهت براكام موكا ببندساني المئے تہیں تکلیف ہو گی لیکن میں تم سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتا۔اب

فوج اورسكمول كے جھے اگر آج نہيں تو كل حمله كريں كے، عميں اگرووشين

گنیں اورسیاہیوں کا ایک دستہ مل جائے تو ہم اسس کیمی کی حفاظت كرسكيں گئے۔ ليڈرول سے يہ تھي كبيرے كه داوى كے كبل برمسلمان ساہم تعين

ہونے چا ہمیں۔ ڈوکرہ اور سکھ سیا ہیوں کے باعقوں پاکستان کی عین سرحد

برمسلمانون كاقبل عام بهور باسع؛ « میں کوٹ ش کروں گا لیکن مجھے لقین معے کرمغربی بنجاب کے لیڈا اب بیان بازی میں مشغول ہوں گئے۔اب تک خدا معلوم مشرقی پنجاب سے

کتینے بناہ گذین وہاں پہنچ چکے ہموں گے۔اگدوہ اُنہی کوسنجھال سکے تو ہو

ایک بهت برا کام بهوگا "

" آپ فوج کے مسلمان افسروں سے ملیں ۔ انھیں بنائیں کہ با ڈنڈری

فورسس کے مندواورسکھ اب اکال سین اور را شریر سیوک سنگھ کے لیے

ہراول کا کام دے دہتے ہیں "

ط اکر این این با دُندری فورس کی تشکیل میں اس بات کا بورا لحاظ ر کھا گیا ہے کہ مسلمان سیام ہیوں کا عنصرا ذنٹ بیٹن، ریڈ کلف، پتیل اور

ان قوم کی داستان کاعنوان خاک اور منون ہے۔ اور بہی میری مرکز شت ہے۔ الطرها حدا الرميري ياس كوني جواب مهونا توميس خاموش كيون دبنا " تلیم کی انکھوں میں اسو جمع ہورہے تھے،اس نے منہ بھیر کر اپنا

www.allurdu.con

« دہ زخی تھا۔ ہیں نے کل اسے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ

لادوال تجیج حیاہیے ؟ عصمت نے گھٹی ہوئی آوازیں کہا ی<sup>ر</sup> امینہ توشاید اپنی سسرال گئی

مسلمت سے منگی ہوتی اور از ہیں ہی قی ؟"

« بان وه وېن ښے <u>"</u>

ڈ اکٹر، عصمت اور دا حت کے سوالات کے جواب میں سلیم نے فقراً اپنی سرگز شنت بیان کر دی ۔

[البی سرکیست بیان کردی ۔ گیارہ بہےکے قریب وہ انھیں خداحا فظ کہدرہا تھا۔سلیم نے ڈاکٹر

بیارہ مجھے کے فریب وہ میں خلافا طرحہ دیا تھا۔ سیم سے دائر کواپنا گھوڈا دیننے کی کوئشش کی لیکن اس نے کہا۔'' نہیں! تھیں اس کی فرددت ہے۔ میں ناددوال تک پیدل جاسکتا ہوں' وہاں میرسے ایک

دوست کے پاس موٹر ہے، وہ ہمیں لا ہورتک پہنچا دیے گا!" دخصت کے وقت ڈاکٹرنے کہا یو بیٹیا!ان حالات میں میں تہیں کوئی

المست کے دفت والرکے اہا جہا ان حالات میں میں ہیں وی نفید تنہیں کوی نفید تنہیں کوی نفید تنہیں کوی نفید تنہیں کوئ الله تقوم کو تنہادی زندگی کی حرودت ہے۔ اچھا خداحا فط!" دا حت دوتی ہوئی سلیم کے ساتھ لپٹ گئی یہ بھائی جان! وعدہ کیجیے

کرای جلدی آئیں گے: سلیم نے اُسکے سرپر ہاتھ دکھ دیا اور کھا یورا صن میرا کام بہت لمباہے: مصمنت انتہائی کرب کی حالت میں اس کی طرف دیکھ دہی تھی۔ اسکی

نبان گنگ متی ۔ اُسکے آنسو بھی خنگ ہو بھے بعقہ۔ وہ اس کا تنات سے دور جا بھی گئی، جمال سُودوزیاں کا حساس ہوتا ہے۔ سلیم کے الفاظ ابھی بک اسس ملک انوں میں گو رنج رہمے تھے رو اب میں ایک فرد نہیں ایک قوم ہوں "

مهارسے والد .....؟ " وہ بھی چُھٹی سے کر آئے تھے ،انھیں موٹرسے اترتے ہی شہدکر یا تھا۔ مارین

ڈاکٹرنے سنیم کو گھنچ کراپنے سینے کے ساتھ تھنچنے ہوئے کہا "الم اروں کو بہنے دو بیا اوجھ ہلکا ہونے دو ؛ کو بہنے دل کا اوجھ ہلکا ہونے دو ؛ میرسے دل میں صرف آگ ہے۔ میں ایک عبتی ہو تی چتا ہوں "سلم میرسے دل میں صرف آگ ہے۔ میں ایک عبتی ہو تی چتا ہوں "سلم دل ایک طرف بیٹھ گیا۔ داکٹر سے الگ ہو کہ ایک طرف بیٹھ گیا۔

ځېروارسنين بين ځيماليا ـ

ر المسامات بر رہیں رک بیت بہوئے کہا رو خدا کے لیے بتائیے، وہ کہاں ہو خدا کے لیے بتائیے، وہ کہاں ہیں ؟ کیسے ہیں ؟ آپ کی دادی 'آپ کی ماں ' نہیدہ ادرخاندان کی دوسری لو کیاں ، آپ کے والد 'آپ کے چیا، چیاں ، دادا حب ن ادر

دوسری کر کیاں، آب کے والد' آب کے چا، چپاں، دادا جب اور بوسف ..... ؟" سلیم خاموشی سے اس کی طرف دیکھو دیا تھا ۔عصمت مچُوٹ پُوٹ کررونے لگی سلیم نے اپنی جیب سے رویال نکالااور دا کھ کی چھوٹی سی

پڑلی کھول کر عصمت کی طرف بڑھانے ہوئے کہا مِر میں اپنے ہاس اُن کی ایک نشانی سے آیا ہموں۔ اس دا کھ میں ان سب کی زندگی سور ہی ہے 'یہ اپنے پاکسی دکھوا"

وه نینوں مبہوت ہوکہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بالاُنفر ڈاکٹرنے کہا۔ "اُن میں سے کوئی بھی نہیں بچا ؟" "میرسے اور مجید کے سواکوئی نہیں!" "میرسے والد …… ؟"

ولكرن في المرابي المال المين المال المين الم

www.allurdu.co

سريه بالقر كپيرتے مونے كها "بلي إحوصلے سے كام لو، وه أكب مجاہر ہے ؟ مشزفي بنجابين وحشت وبربربيك كاسيلاب بجيلنا كيامسلمان اس قيامت كاسامناكرنے كے ليے تيار نہ تھے سہند دفاشزم كے تدريجي القارا ورتفتيم مے قبل راشطر برسیوک سنگھ اور اکال سیناکی سرگریموں کے پہشے نظریہ کہنا غلط بوگا كمسلم عوام كى طرح ان كاامل الرائے طبقة كھى كسى غلط فهى ميں مبتلاتھا، لكن الفول ني المغرى وقت كله نيا كرسامة ابني صلح جوتى اوراك ليندى کا نبوت دبنے کی کوشنش کی حب کانگرس کی سربریتی میں بیجاعتیں منظم اور سلح بورې ختي دردمندان قوم کې تمام نرسر گريميان نمانشي بيان بازېول اور قرار دا دول تك محدود تقين وه آخرى وقت بك اپندا بكر بدفريب وال سبع عقر كم تقسیم کا اصول سلیم کر لینے کے بعد بہندوستان کی حکومت مسلم افلیت کے متعلن ابنی ذمه داری محسوس کرے گی۔بداکب خودفریبی تھی ادر حب انفول نے یہ دیکیا کہ ماوند لے بیٹن نہرواور ٹیل کی کشتی میں سوار موجی ابیے تو پنوو دنریبی ان کے لیے ابکے مجبوری بن گئی۔ ۱۵ر اگست کے بعد وہنمن کی نوادا بک سنتے اندازمیں بے نیام ہوئی اور نیاب کے لیڈروں نے دیکھا کہ جو ہاتھ ما نعت کے ليه الريكت بن ره خالي بي \_ پاکستان كي فوجين بابر ببن ـ پاکستان كااسلم ہند در نان میں بڑا ہوا ہے ۔۔ ما ونٹ بیٹن کی ہند دنوازی ادر رٹر کلف کی بد دباینی نے دحشت کے سیلاب کے سلمنے کوئی جٹان باقی نہیں چھوڑی۔ باک ان کی اپنی بیرحالت بھی کہ انھی کہ انھی کہ انھی کہ انگر مشلم فوج بلړي پهوني تنفی ر

واکرنے اہسترسے کہا" چلوصمت! » اینے باب کے ساتھ چند قدم اٹھانے کے لیدعصمت نے ایک بارم رکرد کھا سلیم اوراس کی نگاہوں کے درمیان آنسووں کا لقاب مال اچانک لیم کے دل میں کوئی خیال آیا 'اور اس نے حلدی سے اپنی ببيب موسلة بموت كمار كرية إ" وولك كم اوسليم جيب سع لا تد کال کرا کے بڑھا۔" یہ لیجیے!" اس نے عصمت کی طریف ہاتھ بڑھانے ہوئے کہار " یہ انگو کھی ابا جان آب کے سیے نبواکر لائے تھے۔ انھوں نے منے وفنت شجھے دی تھی۔'' عصمت نے باب کی طرف دیکھا۔اس کا اشارہ پاکر کا نیتے سوئے بالفول سے ایگو کھی بکٹرلی سليم في دوسرا بالفر واكر كى طرف برهات بيرك كهار واكرها حب إ یر چند برانے نوط میں۔ شاید آپ کوراستے میں ضرورت ہوگی ؟ ڈ اکٹرنے کہا۔ نہیں بٹیا! یتم ایے پاسس رکھو۔ مجھے راستے میں مب کچھ ا حیا خلاحا نظ!" سلیم به که کرمرا اور دریا کی طرن جل دیا۔عصمت کچھ دیراینی حکمه سے نملی - ملاّح ایک شتی سے سواریاں آنا رکروایس او طینے کو تھے، سلیم نے انھیں مانھ کے اٹرائے سے روکا اور گھوڑ ہے کی باگ بیٹرکرٹتی میں سوار ہو گیا۔ فاكرنيكها"م علوبيني !"

قصمت روتی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ لیدط گئی طواکٹرنے اس کے

ا میں سرکوں کی طرفر نیروں اور دریا قرا کے میوں برسکھ اور انسٹریسیوک کھی میں سرکوں کی ہر آبادی کے بااثر لوگوں بالحضوص باکستا عامیوں کو تلاش کرکے موت کے کھا طے آباد اجا یا " پناہ گزینوں کی گاڈیاں پاکستان میں لاشوں کے انبار سے کر پنیج رہی تقیب -سرتى پنجاب ميں دىليوے كے غيرمسلم الماذ مين ملجدا ئبول كو باخبر ديكھتے كدينا وگر يغول

<sub>گافلا</sub> گاڑی فلاں وفت ہنچ رہی ہے اور وہ اس برحملہ کرنے کے لیے السفے کے كى الليش په جمع بهوجات مردول كوقتل كردياجاما ادر ورتس يهين لى جاتين ار مجھوں کی آمد میں دریہ ہوتی توراستے کے اسٹیشنوں کے الاذم گاڑ اوں کوردک لیے، بوسکھ ڈوکرہ اور گور کھا سپاہی ان گاڑیوں کی حفاظت پرمتعبین بہوتے ، نود می اس قبل وغارت میں مشریک ہوجاتے۔ صرف وہ گاڈیاں پاکستان کا ىلامت بېنچىنىي جومسلمان سپامپيول كى حفاظت ميں لائى جاتى تختيں -دُورافتا ده د بیان کی داستان اس سے بھی زیادہ المناک تھی جب ایک نسبتی بر مله بهونا، لوگ دوسری بستی کو محفوظ سمجھ کراس طرف جل بڑتے۔ راست میں ایس دوسری بستی کے نوگ بناتے کہ وہاں بھی حملہ ہو دیکا ہے اور وہ اُن کے ساتھ کسی ادر نستی کی طرف روانه بهوجاتے اسی طرح انتخاب تھی شمال کھی حبوب تجھی شرق ادرتهي مغرب كاوخ كرنابة نا اور محرلعف لوك السي تحبي محق سجفين يدمجي معلوم بنر تقاكه پاکستان كاراسته کیس طرف ہے ۔ وہ حجو ٹی جھوٹی سینکٹ وں کر بلاؤں میں طرے ہوئے تنے بچادوں طرف آگ اور نون کا طوفان دیکھ بدیواس انسانو<sup>ں</sup> لى لوليان ايك جلكه جمع بهوجاتيس يهروه ايك قافله كى صورت بين قريب نرين نهروں کا دُرخ کرتے۔ داستے میں ان پرقدم قدم پر جملے ہوتے اور جب وہ اپنے ئیچے لاشوں کے ڈھیرچھوڑتے ہوئے شہروں میں داخل ہوتے تو دہا ن سلما نوں

مشرتی پنجاب کے بیشتر لیڈروں کا عوام کے ساتھ اس وقت تک دربط تھا جب یک انھیں اسمبلیوں میں پہنچنے کے لیے دو توں کی صرورت تھی بھروہ اس وفن عوام کی طرف متوجر ہوئے جب مِّت فروش بونینسٹوں کی وزارت کے خلاف تخريك سروع مونى مقى اسك بعد بهت كم اليس لوگ تق معول نے عوام کے ساتھ رابطہ رکھنے کی کوشسش کی تھی۔ ١٥ راكست سے پہلے مشرقی پنجا ب كے عوام سكھ اور سيواسنگھي بلوائيوں كامقابله كررسيع عظ البص علاقول مين غيرسلم فوج اور يوليس كي جانداري کے باوجود وہ ہراساں نہتھ۔ امرنسریس فوج اور اپلیس کے منظم حملوں نے بدعواسي تيميلادي تفي، تا هم وه نوجوان مجفول نے گزشنه چه ماه تک اکال سبنا ، سیماسنگھ اورشہر یوں کے لباس میں سکھ سیا ہیوں کے حملوں کا مردار وار مقابله کیا تھا۔ آئندی دم مک لطفے کا فیصلہ کر چیے منے لیکن بندرہ اکست کے بعدمشِر تی پنجاب کی حکومت عیرسلم افزاج اور غیرسلم حوام ایک ہوچکے تقے۔ ایک غیرسلم ڈسٹرکٹ مسٹریٹ سے لے کر ایک چیڑاسی اور کانگرس کے ایک بر المساع مدیدار سے ملے کرسیواسٹکھ اور اکال سینا کے ایک معمولی رضا کارنگ سب كايك بهي بردكرام عقامسلما نون كاقتل عام\_\_!" مشرقی پنجاب کے وہسلم لیڈر جو ہرمیدان کے لیے قرار دادو ل وربایان کے تیرونشتر کا فی سمجھتے تھے'اینے فائدا نوں کے ساتھ مغربی پنجاب پنج چکے تھے۔ الهنين مسلم عوام كم ملط يبط تباه حال قافلول كالجيربة مذتها عوام كى حالت بھیروں کے اس گلے کی طرح تھی جسے ا چانک چادوں طرف سے بھیر لوں سے

شهراورلستيوں كے جومسلمان فوج اور لولىس كى گوليوں سے بچے تكليم،

ك محلّد ل ميں بلے گوروكفن لاشوں اوز تحبّی ہوتی را كھ كے ڈھبروں كے سوالج نظر نے اور ان کے استقبال کے بلیے اکال سینا کی کر پانوں کے ساتھ فوج اور پولیس م كى سنگينىي بھى ہوتيں -

جالندهر به وشیار پور فیروز پوراور امرنسروغیره اصلاع کے مسلمانوں کو په یقین تفاکدان کی اکثریت کی تصیابی باکتان کو مل جائیں گی اور وہ خطرے کے حق غیرمسلم اکثریت یا ہندوستانی علاقوں سے نکل کر وہاں پٹا ہ بے سکیں گےلیسکر

دید کلف الواردان کے ہوس وہواس برحلی بن کر کرا۔ ضلع گورداسبور کی شرید عصرف و با سے مسلمانوں تک محدود رہتی، یه نین اور اصلاع کے مسلما نوں کے لیے بھی موت کا پیغام تھی ۔ کا نگڑہ ہ ، ہو تسار پور اورامرنسركے اصلاع كى سرحدىں گور داسپورسے ملتى تھيں۔ اگر كشميركے متعلق ہو اورماؤنث مبثن كيعزائم كيخاطرمسلم اكتزيت كاييضلع مهندويستان كويذد يإجاماته بهوشیار لیدر کے مسلمان بیاس عبور کر کے بہاں بناہ سے سکتے تھے۔ امر نسر کی نفون مسلم آبادی لا بهور کی نسبت بهاں زیا دہ آسا نی سے بہنچ سکتی تھی ضلع کا نگڑہ اوررياست جمبرك دورافيا دعلاقون مين بجمري مونئ مسلم أبادي كوبيرسهاداها کہ وہ تطرید کے وقت گور داسپور کی حدود میں داخل ہو جائیں گے ۔ جب صلع گور داسپور وحشت اور بربربیت کے طوفان کی بھینط جیڑھا دیا گیا تو یہ لوگ ايك اليسة ناديك غادمي بندم وكرره كئة جس سيم بابر يخلفه كاكوني داسته من تفا. پاکستانی اخبادات میں ہرروز اس قسم کی خبریں شائع ہور ہی تھیں "آج

غیرمسلم فوج اور بولس نے مشرقی بنجاب کے فلاں شہر برحملہ کیا ہے۔ آج سکھو

کے جھے اور منہری لباس میں مشرقی پنجاب کی دیاستوں کے سیاہی فلان علاقہ

میں مسلما نوں کا قتلِ عام کررہے ہیں۔ فلاں سٹرک ادر فلاں میں بیدینا ہ گزینوں

مے فافلے برجملے ہوئے ہیں سکھوں نے اتنے آدمیوں کومنل کیا ہے اوراتنی عورتیں چین کر لے گئے ہیں۔ فلاں فلاں اسٹیشنوں برینا ہ گذینوں کی گاڑیوں *پر چھے ہوئے* ہی مغربی پنجاب کی حکومت نے احتجاج کیاہے اورمشر فی پنجاب کے لیڈروں نے تمام الزامات کی تر دید کر دی ہے۔ فیروز پور بین قتلِ عام ہور ہاہے میانی ٹھانا ك مسلمان است دانو سس ممله أورون كامفا بله كدرسه بين مياني يلها ال بر مند دستانی فرج نے گینکوں اور شین گنوں سے حملہ کر دیا ۔ حالندھریں فرج نے مسلمانوں کے محلوں بر كرفيوا رور لكا ديا تھا \_فرج اور يوليس كے سياہي مسلمانوں كے گھروں كو آگ لگا دينے تھے حبب وہ باہر بكلتے تھے توان يركولى چلادى جاتى تقى فلان تاريخ كو اتفين حكم ديا كياكه وه يا ننج منط كاندر اندر اينع مكان خالی کردیں، ورنہ اتفیں گولی مار دی جائے گی۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ وہ حفاظت سے پاکستان بہنجا دیا جہائیں گے۔ بھرد ملوسے اسٹیشن اور بناہ گزیوں ك كيمپ نك ان بر جملے كيے كئے \_\_ اسے مرد، عورتيں اور بيخ موت كے كھاط، اماددید کئے ۔اننی عودنیں کھیں لی کیئی ۔۔ اس فلال شہر میں سکھوں نے عور توں کو نبھا کرکے ان کاجلوس بکالا۔ حکام اور پولیس تما شا دیکھ کہتے تھے۔ ائج فلاں اسٹیشن اور فلال کیمپ میں مشرنی پنجاب کے بناہ گذیبوں کی تلاشی لی گئی ادرلوگوں کے کیرے آبار لیے گئے مغربی بنجاب کے لیڈروں نے بھرا حتجاج کیا ہے۔ بناه كزينون كو جوراش ملتاسه،اس مين زهر ملاديا جا ماسهم فلال فلال الميب كي أس ياس تمام كنووسك يا في بين زهر طلا ديا كيا بعد ي اج مندوستان کے دزیر اعظم بنڈت جواہر لال نہرونے مشرقی پنجاب کے فلال فلال شہر کا دورہ كرف كے بعد يربيان دباہے كه صور تحال بر فابويا لباكيا ہے \_بدامني لوك اد اور قمل وغارت کی اجازت نہیں در بجائے گئے فلال وزیر اور فلال لیڈینے

یددانی کاروں میں بطرول ڈال کراطلاعات کے منتظر دہتے ۔ اگر کہیں سے الدي واددات كى خبراتى تووه آدهى دات كے وقت بھى دوانہ ہوجانے بھراگلے دن اخباروں میں ان کے بیان اور تقریرین علی حروف میں شا نع ہوتیں۔وہ

اليغ طرزعل سع بهيريول كوانسانيت كادرس دينا جا بسته عقد ليكن امن ليندى ادرنیک نینی کے ان مطاہروں کا اثر فقط مہندوستان کے اس بروسپکنیڈ سے کو

تقویت دینے تک محدود رہا کہ مشرتی پنجاب میں جو کھیے ہور ہاہے ، وہ مغربی پنجاب

مشرتی بنجاب کے تمام اصلاع آگ کی لیبیٹ میں آ بیکے عظے۔ لکھیام ، دہتک کزنال،حصارا و رگژگاؤں کےمسلمانوں کی تباہی اور بربا دی کی داستان دوہیے الملاع کے مسلمانوں کی سرگر شن سے مختلف مذمقی، ہرشہرا ورنستی سے سکتے

ہُوئے ننگے، عِبُوکے النسانوں کے فافلے فدم قدم پرلاشوں کے انباد حجوڈ سنے بۇئے پاكستان كادىخ كردىدى كىقىدىبوى كوشو بركا على مذتھا، بھائى كومبنول كا بترمه تفاله مائين دوده سبينية بجوّ كو چيينك كربهاگ رهبي تفين اور وحشت اور

بربريت كاطوفان أن كاتعاقب كرربا تفامشر قي پنجاب ايك مبكل تفا اوراس جنگل کی بادشا بهت پر بھیر ایوں کا نشکمہ قابض ہو حیا تھا۔

لدُه يا من من قبلِ عام سروع ہونا تو خبر آجاتی کہ مشرقی بنجاب کے گور مز سے جالندھر کا دُورہ کرنے کے بعد بیان دیاہے کہ اب صور تحال پر فالگریا لیا گیا۔ کڑگاؤں اور مصادبہ سکھ اور مندوریا ستوں کے مسلح گروہ حملہ کرنے تو دہلی ریڈلو

سے اعلان ہوتا کہ فلاں وزیرنے لدھیا نہ کے مسلما نوں کو اطبینان دلایا ہے کہ اب الهيل كوني خطره نهيس ايك دن گورنه احلان كمتاكه مشرقي پنجاب كي برپاليسي برنز تهیں کہ مسلما نوں کو زبر دستی نکا لاجائے اور انگلے دن خبراتہا تی کہ فلاں فلا<sup>ل</sup>

کہاہے کہ حالات اعتدال بیرہیں۔ آج بتیل نے فلاں شہر پہنچ کرسکھوں اور ہندو<sup>ں</sup> کے سامنے تقریر کرتے ہوئے باکسان کو دھمکی دی ہے ۔ آج مغربی بناب کے

فلال فلال ليدول في رُرِدد احتجاج كياب المح السانيت كے دسمنوں كومعلوم تقاكه باكستان اب صرف احتجاج يا ابلوں

کے سواکھ کرہی نہیں سکتا \_ وہ مغربی پنجاب کے لیڈروں کی در خواست پر مصالحانگفت گوسے بیے مغربی اور مشرتی بنجاب کے وزراء کی کانفرنس بلاتے ، بحث بهوتی ، فسادات کی مذمّت بهوتی ،ایک مشترکه بیان جادی کیا جاتا ، مغربی پنجاب کے ٹمائندے مطمئن ہو کروالیں ایجائے لیکن انگے دن بھرخبریں اسے کتیں کہ اب

فلاں شہر پر حملہ ہوا ہے۔فلاں جگہ یاکستان کے سرکادی عملہ کی گاڈی روک لی گئی اور فلاں سطرک پر انتے ہزار آدمیوں کا فافلہ مارا گیا۔ امن کا نفرنسیں ہوتی رہیں مشترکہ بیانات نکلتے رہے اور اس کے سائھ ساتھ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتلِ عام بھی جاری دیا۔ بھارت کے بیٹوں نے

بهمال ومشت اوربربرمین کی ناریخ میں ایک نیتے اور اچھوتے باب کا اضافہ کیا تھا، دہاں وہ مکروفریب اور جھوٹے پروسپکیٹہ اکے فن میں بھی دنیا بھر کی اقوام سے سبقت مع جانا چاہے تھے۔مشرقی بنجاب میں نہرو کی حکومت کاسفینہ مسلمانوں کے نون میں نیرد ہا تھا لیکن وہ مغربی بنجاب میں دائی کو پیماٹ ٹابت کرنے کی کوش

کررہاتھا اور مغربی پنجاب کے لیڈروں کی سادہ دلی کا یہ عالم تھا کہ وہ دنیا کے ساحفامن ليسندى كاثبوت دبيف كحدليد ناكرده كما بهوں كا بوج بھى اپنے سركينے كے ييے تيار تقيديهان مك كرحب لا بور ميں سكھ اور گوركھا فوج متعين تقى اور وه کسی روک ٹوک کے بغیر مسلمانوں پر گولیا ں حیلا رہی تھی، یہ لوگ پر لیٹان حال وگوں کے سامنے جاکر اپلیں کرتے رہے کہتم بڑامن رہو معربی پنجاب

إنهائي مايوسي كى حالت بين السال خود فريسي كاسبارا ليتاسع يهي حالت

بناله کے مسلمانوں کی تھی کوہ راج کے دام فریب میں آگئے۔ مذصرف بٹیا لدکے مسلمانی

بلددیاست کی سرحدوں کے آس پاس کے مسلمان بھی اپنے گھر بار جھوٹ کر سٹیالہیں یاہ لینے لگے۔ بیان نک کہ لکرھیا نہ ، کرنال اور بیروس کے دوسرے شہروں اور

بنیوں سے بھی بعض مسلمان پٹیالہ کا وخ کرنے لگے۔اس کے بعد ایک منظم پروگرام كالخت مسلمانون كاقبل عام مشروع موار يبط مستح دستون اور حقول سن

یلاله کی سرحدوں سے باہر نکل کر جملے شروع کیے مسلمان بد حواس ہوکر اِدھاردھر بها كئة نوسكه اور بهند وليدرا تفيس مننوره دينه كربيباله كى حدود كاندا أن مع

ابتهيں صرف وہاں بنا ہ مل سکے گی۔ بھراتھیں ڈرایا جانا کہ پاکستان بہت دورہے۔ تم الستة مين مالسه جافك \_\_ بعض فافله ال كے جھالسول مين انتها ہے-اس کے بعددا جرکے سور ماؤں نے سرحد کی بستیاں مسلمانوں سے خالی

كروائين اوربا بركى ونياسي رسل ورسائل كے سليلے منقطع كر ديے -اب شكار پاروں طرف سے کِھرچکا تھا۔ قریبًا دس دن تک داج کی فوج اور پولیس اور سکھو

كتربيت بافتة بصف مسلمالون كاقتل عام كرت رسع ، واجراوراس ك حكام قريبًا برروز به بيان دين ديد كردياست ميس سي بدامني كي اجازت نهب دي جائے گی مسلمانوں کی جان ، ال اور عزت کو کو نی خطرہ نہیں۔ مهادا جر بیالدنے ایک بھر لیا کی درندگی کے علاوہ ایک مکر ی کی فراست

كانظاهره اورغالبابيي وجرفقي كمشرقي بنجاب كى رباستوں كے داج بربكھ كى لرى سنبها لف كے بلے تبيل كوكو تى اور الدى اسسے زياده موزون دكھاتى منديا۔ بچرد ملی کی بادی آئی۔ بہ ماریخی شہرعدم تشدّد کے علمبرداروں دارالکومت تقابهان برلامندراور حبنكي كالوني مين مهاتما كاندهي اينغ بجاديون كوامنساكا

شهر كيمسلما يون كوات كينظ كواند إنداندان كرفي كالمكم ديا كياب، إ مشرقی پنجاب کی ریاستین مسلمانوں کے قبل عام میں ایک ذوسرے سے بڑھ بیشه ه کر محصة ہے دہی تھیں ۔ کیور تھا میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ، اس لیے وہاں

كئى ماه يبينية سكھوں اور رانسٹر پرسیوک سنگھ کے حجقوں کو فوجی ٹرینینگ دی جارہی تھی۔ بھرت پورا اور الور میں دانٹر برسیوک سنگھ کے سنھے میواتی مسلمانوں کے ٹواسے ہولی <u>کھیلنے کے</u> بعد رہنک حصارا ورکڑ گاو ّں میں داخل ہوچکے تھے۔نا بھر کاحکمران بھی ا بني ممتت اوراستعدا د كے مطابق سكھوں اور اكاليوں كوفيج، اسلحاور بالدور مميّا كرا تا. پٹیالہ کا حیادا جرجو مدّت سے مشرقی پنجاب میں قبل عام کی سازمیں میں شریک تها اس نے بیدرہ اگست سے چندماہ پیشتر ہی اپنے تمام ذرائع بنجاب کی اکال سیا

كومسلِّح كرنے كے بلير و نف كر ديلہ تھے ريٹيا لہ كے سكھوں كومسلح كرنے اور فوجى تركيم دييف كے بعد درير ده مشرقى پنجاب كے مختلف اضلاع بيس تعيم اجار ہا تھا۔ راج كى ا بنی فوج کے اُدمی ننہری لباس میں سکھتے تھوں کی را بہنمائی کر رہے تھے۔ ناہم مٹیالہ

کی مسلمان دعایا آنمخدی وقبت تک خو د فریبی میں مبتلار سیے قبل عام سے عرف بچند دن قبل بٹیالہ شہر میں مہندوؤں ،سکھوں اور مسلمانوں کی ایک مشترکہ میٹنگ بلاكران كے ليدروں سے حلف ليے كئے تھے كہ وہ ہر قبمت برامن فائم ركھيں گے۔ مسلما نوں کو اور زبا دہ اطمینان و لانے کے بلے داجہ نے ہندومسلم اورسکھ کاندو کے سامنے بذاتِ نعود بیرا علان کیا تفاکہ بدامنی بھیلانے والیے نواہ کسی مذہب با

چکی ہے حکومت کی فوج اور بولیس بدامنی کی روک تھام کے لیے تیاد کھڑی ہے۔ أنفيس بيقكم دياكيا ميركه وه هرقيمت برامن قائم ركهيس-

قوم سیے تعلق درکھتے ہوں ،حکومست ان سکے خلاف سخست کاردوا ٹی کرینے کا نہیں کہ

گاندھی کے جیلوں کے عہدِ حکومت میں دہلی کی ناریخ کا ببلا باب مسلمانوں کے خوان سے لکھا جارہا تھا۔ لکھا جارہا تھا۔

گها جادیا تھا۔

لادڈ ماؤنٹ بیٹن اب بھی واتسرائے تھا۔ پیٹت ہرواب بھی وزیر اظم تھالیکن دہلی پرغنڈوں کی حکومت تھی۔ شایداس وفت وائسرائے اپنی لاج کی چھت پرکھڑا اپنی اس کے اس طوفان کامشا بدہ کر دیا تھا اور ابلیس اس کے کان میں کہ دہا تھا اور ابلیس اس کے کان میں کہ دہا تھا اور ابلیس اس کے کان میں کہ دہا تھا ۔ سے میں اس دنیا میں کئی انسانوں کا جیس بدل کر آیا ہوں۔ میں فی از اور بخار ایر جی گئیز خان کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ میں بغداد میں بلاکوخان بن کر آیا تھا لیکن تو میرا شاہ کا دہدے "
میں دبلی میں تند دکے دیوتا کے بجاری اپناکا م ختم کر سے تو عدم تند دکا

د يونا بھی دہاں پنچ گيا : ----- بند -----

پاکستان اب لاکھوں بھو کئے ننگے اور بیے سروسامان انسانوں کی جائے بناہ اور ہزار دں نرخمیوں کا ہمسپنال بن چکا تھا۔اب مشرقی پنجاب کے شہرا وربستیاں خال مدیک ہوئیں۔ جمالیمن وں کریہ اسمز کیمیں بھی اوا فلہ پھے۔ ہاؤٹڈ دی فوس

ادر ہزادوں نہ جیوں کا ہمسپدال بن چکا تھا۔ اب سری پجاب کے صمرا در دستیاں خالی ہو چکی تھیں۔ اب حملہ آلودوں کے سامنے کیمپ تھے یا قافلے تھے۔ باؤنڈری فور توڑی جا چی تھی اور مسلمانوں کے قتلِ عام کے داستے ہیں جو رہی سہی ارکا وٹیں تھیں ' وہ بھی دُور ہو چکی تھیں۔ دہلی سے لے کہ واہکہ تک پنا ہ گذینوں کے قافلوں کا آننا بندھا ہوا تھا۔ ببینہ تا فلوں کی منزل مقصود لا ہود تھی۔ لا ہود میں دوزانہ کئی کئی میل ملمی قافلے دوانہ ہود ہے تھے ، لا ہود کی سطر کوں 'لا ہود کی گلیوں' لا ہود کے سٹیشن اور لا ہود کے کمیوں کی میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ اور لا ہود کے کمیوں کی میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔

راستے میں کئی کئی راتیں جاگئے اور سینکڑوں میل چلنے کے بعد بھوک اور تھ کا ور ہے سے نڈھال لوگ وا مگر کہنچ کر پاکستان کی سرحد پریاؤں رکھتے ہی درس دیا کرتے سے بہاں وائسرائے ہندلارڈ ما وسط بینی کی قیام گاہ تی ۔ جمعوں نے چند بہفنے پیش کی قیام گاہ تی ۔ جمعوں نے چند بہفنے پیشر یہ اعلان کیا تھا کہ انتقالی اختیالات کے بعد باؤنڈری ورں کی موجود کی ہیں کسی بدامنی کا خطرہ نہیں ۔ یہاں ہمند وستان کے وزیرظم پنڈت بولیل نہروا ورسکھشامنتری (وزیر دفاع) سرداد بلدیوسنگھ جی اور وزیر داخل سرداد ولبھ بھائی پٹیل براجمان تھے۔ حکومت برلیس پلیسط فادم اور دیڈیو کے فراس بات کا اعلان کرم پی تھی کہ دبلی میں بدامنی کی اجازت نہیں دیجائے ورسکھ اور داشر یہ سیوک سنگھ کے دضا کا دیمے ہور سے تھے، وہ سلی کی بہرسے جو سکھ اور داشر یہ سیوک سنگھ کے دضا کا دیمے بیش نظر لوگوں کی تاشیاں کے خطرے کے بیش نظر لوگوں کی تاشیاں کے نام اس لیدامن لیسندھومت نے افغا دیمے خطرے کے بیش نظر لوگوں کی تاشیاں

لینی شروع کردیں سکھوں اور ہندوؤں کی نہیں مسلمانوں کی تلاشیاں،
امن پسندوں کی حکومت، سکھوں اور ہندوؤں کی اسٹین گنوں ، ما می گنوں آور
الفاوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے گھروں میں قلم نراش چاقو، سبزی کا شخ
کی چھر بال اور حبلانے کی کوٹیاں نک چھوٹ ن خطرناک سمھتی تھی ۔ چنا نچہ اس شم کی خطرناک چیزیں بحق سر کار ضبط کر لی گئیں ۔ بھر سے ہند" اور 'رست مسری اکال"
کی خطرناک چیزیں بحق سر کار ضبط کر لی گئیں ۔ بھر شیخ ہند" اور 'رست مسری اکال"
مالات پر قابو بالیا گیاہے ۔ آج کر فیو آرڈ دیکا دیا گیاہی ۔ آج ایک جگہ فساد
موچلا تقالیکن بیٹرت منرو نے موقع پر بہنچ کرہجوم کومنتشر کر دیا ہے۔
آن ایک جگہ فساد
موچلا تقالیکن بیٹرت منرو سنے موقع پر بہنچ کرہجوم کومنتشر کر دیا ہے۔
آن جا دن

اور خررسال ایجنسیوں کے متعلق شکایت کی سے کہ وہ دہلی کی خبروں کو بڑھا

سپطھ اکر میان کرنے ہیں 'اکس بات کی ہرگز اجادت نہیں دی جائے گا-

اعلی اپنا ہوں نہ تھا کسی کی بیوی کوسی کی بہنیں ،کسی کے بیتے اور کسی کے والدین ارے جاچکے منے کسی کے عزیز لاپتہ تھاوروہ اُن کی تلاش میں سرگردال تھا۔ پاکستان کے دسمن اور پاکستان سے زیادہ السائیت کے دسمن اپنے نرکش کے نام نیر حلاسه عقے منسرتی بنجاب میں بے سروسا مان مسلمان اپنی بستیوں اور شہر ک ہے نکل کر کیمپوں میں جمع ہور سے تقے اور بہاں سے فرج کے سپاہی انہیں باکسان لے جارہے سے بین فافلول کی مفاظت کے الیے مسلمان سیا ہیوں کے دستے متعین ہوتے وہ اس انی سے پاکستان پنچ جاتے ، جملے ان پر بھی ہوتے، کھلی سٹر کوں بہنیں بلکہ شہروں سے گزرتے بڑوتے ان برسٹرک کے آس یاس کے مکالوں سے دسی م مینیکے جانے اور کو ایال برسائی جانیں۔ بھر بھی جس فافلے کے ساتھ پانچ يادس مسلمان سپاہي ہوتے 'اس بيسينكر ول مسلّح بلوائيوں كو كھلے بندوں حملہ كسف كي حُبُراًت منهوتي ليكن سطركوں (ودشاہر إهوں سے دُورد بها ني علا قوں سے بناہ گرینوں کے بو فافلے مندوستانی فوج کی حفاظت میں ارسے عظے، اُن کاحال اس کے برعکس تھا کیسی نہریا دریا کے کنارے اعظیس روک ایا جا آااوران سے حفا لمست کا معا وضه طلب کمیا جاتا ' لوگ کچی هچی به کجی اُک کی نذد کر شینے - بھرع لاقہ کی پولیس کا افسر جھانے کر پہنچ جاتا۔ جوان لڑ کیا ں چیبی لی جانیں اور ہاقی لوگوں کوموت کے گھا شا آمار دیا جانا لعبض لوگ اپنی بھوبٹیوں کے ساتھ دریا یا سرمیں

بنجاب کے ہر دریا ، ہرندی اور ہرنا ہے میں لاشیں نیر رہی تھیں۔ مشرتی پنجاب میں مسلمانوں کے کئی کیمپوں کے آس پاس پانی کے کمووں المِن نهر ملا دبا كبا تقا يعف كنوئيل لانثورسے بعرديد كَرَسَعْ - بادش كيير اور آس یاس غلاظت کے دھرلگ جانے سے کیمیوں کی ضاغایت درج متعقق ہو چکی

فجلانكيس لكاديننه اودحمله آوركنا روب يدكھوطسيه بهوكمدان برنشنا نه بازى مستة ميشرقي

سپاکستان زنده با د" کا نغره نگاتیه اور زمین بر لریث کرسو جانے بیروه منزل هی مها ببنجف کے لیے برلوگ اپنی ذند کی کی تمام لو تخی کٹا کر آ رہے تھے۔ حکومت پرلینان می، حکام بدخواس تھے ۔لاہود میں دوزارہ آنے والے بناہ گزینوں کے بلے جگہ رہی لیکن لا ہور کے عوام کا ایٹاروخلوص بیٹا بت کررہا تھا کہ لاہور اس بوجھ کو اُٹھا سکتا ہے۔ لا بهود كے دیڈ توسے بہ اعلان بہوناكہ آج اشنے نبچے اشنے برادیا اسے لا كھ مهاجرين کا قا فلہلاہور پہنچ دہاہے ۔ اپھیس کھانے کی ضرورت سیسے اود بحدام اپنی اپنی گلی كوبيه اور محلے سے پيکا پيکا يا کھا نا جمع کرتے اور هيکٹروں اور نانگوں برلا د کر کمبيوں اینار ببیننه لوگوں کی دوسرے سنہروں میں بھی کمی نہ تھی۔ اجتماعی محصیبت کا سامناکرنے کے لیے ایک اجتماعی شعور پیا ہوچکا تھا۔۔۔لیکن جس سیلاب کو ہندوستان کی حکومت پاکستان کی بنیا دیں ہلا دیسے کیے کا فی سمجھتی تھی' آسے روکنامعمولی بات نریحی\_\_اسمصیبت کا سامناکرنے کے بیے ایک مضبوط د مستحکم حکومت کے لا محدود ذرائع کی صرورت تھی اور پاکستان کی حالت اس نیچے كى سى تقى بىسە باۋى پر كھڑا مەرىنے سەپىلە بوجمدا تطاكر بھاڭنە پەمجىبور كر د ياكيا ہو \_\_\_\_مغربی پنجاب کی حکومت کے سامنے جس قدر بڑا کام تھا، اُسی قدر کام چلانے دالے ہائھ نا تجربہ كاديھے اور بعض ہائھ تواليسے عظے مجھوں نے كلى ڈنڈا بهینک کروزارت کے فلمدان سنبھال لیے تھے۔ دفتری نظام کی مثینیں ابھی یک وہی تھیں موداوں کا سفر مہینوں میں طے کرتی ہیں سلکه ایک نظم سکیم کے تحت غیرسلم طلازموں کے الخلاکے باعث یہ دفتری نظام بھی درہم برہم ہوجیکا تقا-مشرقی بنجاب اورباتی مندوستان سے اسنے والے تجربہ کارملازم جواس خلادکوپُرکرسکتے نے ،ان میں سے اکثر قتل کیے جاچکے تھے اور بودیا کستان پہنچ ایسے تھے

بناه گزینوں کو ایک جنگہ سے اُٹھے کر ڈوسری جنگہ بیٹھنے کی اجاز ن پزھی مسلے سکھوں

ككروه كيميول كاردكردا عطول ببركيرا خاال اس بات كم منتظر بم كيرا خالك الساب كانتظر بم كيرا خالك

لل انسراور فلال ليشدر نه ببان ديا جيه كه كالريون مين سفر كمزنا قطعًا غير محفوظ يهي " پاکستان دیڈ بوضح شام مہاجرین کے لیے پروگرام نشرکد دیا تھا "فلاں فلاں اللي كاباب فلال كيمب سے اطلاع ديتا ہے كه أكر وه سلامت بهوں تو يها ل بنيج جائين فلان بانوا ورفلان سبكم كاعزيز اطلاع دييا يدكه وه زخي موكر مسيتال مين بيرا مهوا

ہے، لاہور، سیالکوٹ، داولپنڈی اور پشاور وغیرہ سے فلاں فلاں ادمی اطلاع فین

ہں کہ اگرمشر تی پنجاب سے ان کے دشتہ داراورعزیز مغربی پنجاب کے کسی کیمپ ين مون نواطلاع دي مبيت تشويش سے فلال صاحب اينے خاندان كى فلال فلال

خاتون فلال بالغداور فلال مبكم كايتر دربا فت كرت بين مسمات فلال ابيغ شو هر ادر بھائیوں کی منلانشی ہیں۔فلاں فلاں نیکے قافلے پر تھلے کے دوران میں ایسنے

والدین سے بچھ ط گئے ہیں، اگر کسی کو علم ہو تو اٹھیں اطلاع دے " يه مختفرسيه بيغامات ان لا كھوں طويل اور د لخراش داستا نوں كے عنوان تے ، جھیں سُننے اور سنا نے کی کسی کو ہمّت یا فرصت بہ تھی۔

پاکستان هزاد ون مصیعبتون، هزارون ناامیدلین ادر هزارون پرایشانیون کارا مناکر رہا تھا، افق پر تاریک آندھیوں کے سواکچھُ نرتھا لے لیکن اس مُہیب طوفان میں بھی روشنی کا ایک مینار اپنی جگہ قائم تھا۔۔قوم کی ڈ کمکاتی ہوئی کشتی كم ملاح قائم المحمد على حباح كے الفاظ بجھے ہوئے دلوں میں لفین اور ایمان كی تعلیں روش کرر<u>ہ ہے تھے ۔۔ " پا</u>کستان کو اب کو ٹی نہیں مٹا *سکتا ۔ ہم* ان تاریکیوں اور

طوفالوں سے سرخرو ہو کرنگلیں گے۔ اب بندوستان سے پاکستان کے تصفے کی فوج آرہی تھی۔قوم <sup>اپینے ر</sup>پاہیوں کی پیتیا نیوں بیرنئی زندگی کی ایک تھبلک دیکھ رہی تھی۔اب *تک* بلوج رتمبنط کے ممتھی عبرسیا ہیوں نے جو کچھ کیا تھا، اس کے بیش نظر قوم پاکتا

قدج کا حفاظتی دسته کسی دوسری حکه منتقل مهو اور وه حمله کریں۔ ٔ مندووّن کی تجارت مبینیه قوم ان حالات میں بھی زیا دہ سے ذیا دہ فارہ اٹھا کی کوشش کررہی تھی ۔ بعض کیمیپ ابھی نک ان لوگوں کی دسترس سے نیچے ہوئے تھے ۔ جو تلاشیاں لے کرمسلمانوں کار ہاسہا سامان جھین لیننے تھے اوران کیمیوں کے اس یاس بنبوں نے تجا دت کی جھوٹی جھوٹی منڈیاں کھول دی تھیں۔ان منڈیوں میں وہ ایک ایک سیراناج کے بدلے کئی کئی دوید وصول کردہے تھے۔ یمال مرف خود اک ہی کی قیمت رہ تھی 'پینے کایا نی بھی فروخت ہور ہاتھا۔ دلیش بھکت ، دیش کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے یا نی کا ایک ایک مٹکا سوسور فیا میں فروخت كرربع عظ دصاف يانى بياد كيون ادرز تميون كيدي دواسم كرنربا جاتا تھا۔ورندزیا دہ نرلوگ جوہڑوں میں بادس کے گیسے اور سڑے ہوئے پانی پر گذارہ کردہے تھے محبوکوں مرتے لوگ درخنوں کے پننے اور گھاس کے تنجے لوچ لوچ کر کھاد<u>ہ ہے تھے</u> کیمیوں میں مہ<u>ض</u>ے کی د با پھوٹ نکلی تھی ا**در دزانہ** ہزا<sup>ر ر</sup> السان مريب عصط ا درمشر قي بنجاب سع جو قا فله مغربي پنجاب المارخ كريسي سط زخمیوں کےعلاوہ سیفے کے مربینوں کو بھی اینے سامۃ لاربیر بھے۔ اب پاکسانی

" فلال كيمي سے اتنے ہزار مهاجرين كا قا فلرروانہ ہوا۔ داستے بين اتنے نہ نمی اور ہیفیے کے مربض مرگئے ۔ اب مغربی بنجاب کے فلاں فلال کیمپ ہیں بھی میضے کی وہا بھیل گئی ، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فورٌا <del>فیکے کر<sup>و</sup> الیں-</del> اتهج دیلی کی طر*ت سے اسے*والی فلا*ں گا*ڈی لاہور پینچی کاٹری میں صرف لاشیں ت<sup>ھیں .</sup>

برنس اور دیڈلوں کی خبروں کا مدانہ یہ تھا:۔

کی فوج سے بڑی سے بڑی توقع والبتہ کرنے میں بتی بجانب تھی بحوام ان سپاہیوں کے واستے میں انکھیں بچھا دیسے مقصہ قوم کی بٹیاں محبت ، عقیدت اورنشکر کے استے میں انکھیں بچھا دیسے مقصہ توم کی بٹیاں محبت ، عقیدت اورنشکر کے ا آ نشوق سے ان کا خیر مفدم کر دہی تھیں ۔ گنگ ذبا بوں سے مھرا کیب بار پاکتان

زنده باد" کی صوائیں نبکل رہی تخییر۔

گاندهی کے امن لیند حبلوں کی تلواروں کی تیزی صرف نہتوں کی گرواؤں

پر آرنانی جاسکتی تھی۔انھیں اپنے مدمقابل کے ہاتھ میں تلوار دیکھنا گوادا نہ تھا۔ جنائجہ پاکستانی افواج پرہمی ٹیرانے حربے انہانے کی کوسٹسٹ کی گئی۔ راہتے میں جگر

جگهان کی اسپیشل گاڈیاں دو کی گئیں اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہتم اپنے ہتھیا رہمادی تولی میں سے دو۔ تہادی حفاظت کے لیے گاڑی کے ساتھ ہندوستانی فوج کا دستہ جائے گا۔

لیکن مهانشون کومعلوم هواکهشهری اور فوجی کی ذمهنیت میں بہت فرق ہے مسلمان سیاہی جان سے پہلے ہتھیاد دبینے کے لیے نیار نہ تھے۔ان کے پاس ایک ہی جواب

تفاكهُ مم اپني حفاظت آپ کرسکنته ہن !"

كهين كهين سكھوں كے حضول نے ان كاٹرىوں كو بھى يناه كزينوں كى كاٹرياں

سمجھ کر جملے کیے لیکن ان کا انجام ان حیثری ماروں سے مختلف نہ تھا ہو شکا دیے

شوق مين تغيرون كى كچھاركے اندر كھس كئے ہوں ب

جگہ لوگ مولیٹیوں جھپکط وں کے تختوں اور میتیوں اور کھاس بھوس کے تعقول بہ

ادى كى كارىك بناه كزينون كى تعدادين أتة دن اضافه جور با تحاصلى

گوردامپور اور امرت سرکی تضیل اجناله کی بیشتر مسلم ای بادی کارُخ اب اس طرف عقاء دلره بابانانك كي يل سدادبرادريني تقور مدي تفور من فاصلے بركئي برا د عقے بعض مقامات پرکشتیاں لوگول کو باد پہنچانے میں مصروف تھیں إدرالبق

رماعبور کرنے کی کوئٹسش کر رہے تھے۔ اس قسم کے سہاد وں سے پار پہنچنے والوں ي تعدا د عام طور بيه زياده بهو تي -

مشرول اورنستبول سے سلم آبادی کے انخلاکے بعد سکھوں کی توجرالستون ر کوں اور راوی کے کنارے پناہ گزینول کے کیمیول کی طرف مبذول ہو حکی تھی۔

اله الماضل كورداسبوركاست براشهر تفاضلع كي كاور البوائيون كوخطره تفاكه شهرس كهيس ا میں پاس کی بستنیوں کے مسلمانوں کا دفاعی مورجہ نربن جائے جیا نتیجہ بائونڈری کمیشن کے اعلان کے

ماتھ ہی دلیس نے شہرکومسلانوں سے خالی کروانے کی مہم شروع کر دی تھی۔ قرب جار کے دہیات

ملان شرکار خ کردہے تھاور شہر کے سلمان سنگینوں کے بہرے میں اپنے کھر بارخالی کرے 

بھاکرامر تسریکے راستے لاہور کی طرف مے گئے اور باقی ہزاروں کی تعداد میں ڈرچہ با با انک کا داستہ اختیادکرنے لگے \_\_\_ اس کے بعد قادیان محکومت ، فرج اور ملوائیوں کی توجہ کا مرکز نبا احمدیں جاعت کے ابیڈرول کو سندوستان کی حکومت یہ اطمینان دلاحکی تھی کہ انھیں کوئی خطرہ نہیں ۔ ٹبالر

کی صورت حالات سعے پریشان ہوکر قا دیان کے اردگر دھے سات میل کے دائر سے میں سلم آ بادی اس گھربار خالی کر کے وہاں جمع ہوگئی۔اس کے بعد آگ کادائرہ قادیان کے گر ڈنگ موسف لگا اداس

تسمى خبرين أف لكيس يساج احمديه جاعت كاوفد فلان ليدرسه طلب اورا تضول في فين لايا م كرقاديان كى حفاظت كى جائے كى "\_" آج فاديان كومفافات يرجيك موسق - اشف اُدى اليه كيَّة اننى عورتين اعواكر لي كين " مندوستان كے فلال وزير نے بيان ديا ہے كه

قادیان کوکوئی خطرہ نہیں "\_\_\_\_"آج فا دیان میل کرفیو آرڈرلگا دیاگیا "\_\_" فادیان کے التندول كى الاشال لى جارى من "\_ " فاديان كے فلال فلال محلّول بر صلے مركم مين"

— قادیان کی خبروں کا بلیک آوٹ " فیسٹ احمد پرجاعت کے دوخانگی ہوائی جہازوں کولا ہوراورقا دیان کے درمیان پرواز کرنے سے منع کر دیا گیا۔ قادیان کے را آئی انگے صفحہ منے)

یں دوسرے کنارے پنجادیا گیا تھااور در سیفے کاشکار ہو بیکے تھے۔ سلیم کے سامنے کسی خاص مورسے کی حفاظت بنھی کیمیپ پر عملر ہوتاتواس بے ساتھی وہاں لطبتے۔ آس پاس کسی فافلے پر حملے کی اطلاع ملتی تووہ گھوٹروں پر سواد ہوکر اس کی حفاظت کے لیے بہنچ جاتے۔ انھوں نے چاد بادسکھوں کولسیا کیا عااور پا پخویں د فعروہ فیصلہ کن جملے کی نیت سے آئے تھے۔ شام کے چاد نجے كونى دوسوسوادون اورقريبًا ايك بزار بيدل سكهون كاجتفا نضيف دائريب مين دریا کی طرف بڑھا۔ مملہ اور کیمی سے کوئی چارسو گذکے فاصلے بر مرک کر دالفلول سے گولیاں برسانے لگے سلیم کے ساتھی ایک طرف چند تھیکر وں کی آڈ میں گئیب كرمبيه كئے۔ ہارودى كمى كے مبين نظر سليم نے اپنے سائقيوں كو ہدايت كى كردہ صر مزورت کے وقت فائر کریں۔ ایک گفتہ گولیاں برسانے کے بعد سکھ "ست سرى اكال "كے نعرے لكانے ہوئے كيمب بر توط بات سواد آ كے تقااور كريانوں سے مسلح ہجوم ان کے بیچھے آرہا تھا۔ کیمپ ادران کے درمیان کوئی ڈیڈھ سوگز كافاصلهره كيا توسليم في البيغ ساعيون كوفائركر في كاحكم ديا - المفول في كافاصله ده كيا توسليم ایک منٹ کے اندر اندرتنیں جالیس سواروں کو ڈھیرکر دیا نبکن حملہ آور لوٹنے کی بجائے آگے بڑھے گئے کیمپ سے ایک گروہ سمط کرھیکٹ وں کے گرد جمع ہونے لگا اورسلیم اور اس کے ساتھیوں کے لیے فائر کرنامشکل ہوگیا۔ وہ مجبورًا چکٹوں کی اوسے کل کر ان کے اور حیاہ کر فائر کرنے لگے سلیم کی جی بکارسے بدحواس لوگوں کا برجوم زمین برلبط کیا۔ اب اس کے ساتھی چیک طول بر اللہ الوسئ سازوسامان كى آرطسك كرفائر كررسد عقد ليكن اننى دير مين محلم آوركيمب بردها والول يفكي نظ اورمسلمان لاعتبو اورد ندون سع مرافعت كرام منظ

لبقن لؤجوان حوكمه نشته لرا أنيون مين سكھوں كى كىديا نبى اور برجيبال تھيين كىرمسلح

الوگول کے سامنے دریا تھا ادر تیجھے آگ تھی۔ برسات کی جوانی کے دن کزر جیکے تھے رہا اس سال اگست کے آخری دنوں میں بھی بارش ہور ہی تھی ۔ حبب مختور ہی در کے بیم اللہ صاف ہوجانا تولوگ ایک دوسرے کوتستی دیتے" اب صرف دوجیار د نول کی بات ہے دریا اُنزجائے گااور ہم بار پنیج جائیں گے ''لیکن الکے دن نئی گھٹائیں دیکھ کروہ کتے « دریانهیں اُترے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں'؛ اندھیری داتوں اورموسلا دھار بارشوں میں ماؤں کے سینول سے چھٹے ہوئے نیکے بلکتے۔ نخی اور ہمیضہ، ملر ما، نموِنیاا درٹائیفائد کے مربین کراہتے۔ا چانک کہیں سے کسی کی چنیں سنا تی دیتیں۔ " لوگوامیں اُٹ گئی۔میرا بجیئر مرکیا "۔ یہ حیجیب سجکیبوں اور آمہوں میں سبریل ہوجائیں توكسى اوركونے سے ماتم كى صدائيں آنے لكتيں - بھراچانك بيشور أنظماير پاني أكياء يهان سے بھاكو۔ دريا پرطھ رہاہے'؛ چاروں طرف كھلبلي مچ جاتى لعبن لوگ بدحواسی میں دور سٹنے کی بجائے دریا کے اندر چلے جاتے اوریانی کاربلا اخیں ہا كرك جاماء ماريكي مين لوگ اپنے اپنے ساتھيون اور عزيزون كو اواذين ديتے۔ بارتن عَمْ جانی تولوگوں کا شور آ ہستہ آ ہستہ کم ہوجاتا۔ لوگ اب بستروں کی بجائے کیچراوریانی میں بیٹھ کر آرام کرنے عادی موٹیکے تھے۔ دریا کے کنارے سلیم کے لیے ہر دن حسر کا دن اور ہردات قیا مت کی رات تھی 'سر چروں کے گروہ میں سے جس نے اسخدی دم مک اس کا سے تھ دين كالمدكيا تقاءاً تظ أدمى شهيد مو چكے تف ينين أدميوں كو سخت بخار كى حالت نوگول كوزېردستى شهرسے نكالا جار باہے <u>"" آج چاليس ہزار آدميوں كا قافلہ ياك</u>سان كى طرف روانہ ہوگیا " تا دیان اور طالہ کے درمیان قافلے رہنگھول کے تملے "\_" قا دیان میں بہت تھوڑے آدی ا<sup>ہ گئ</sup>ے ہیں " " لولیس اور ضلع کے حکام لوٹ مار میں حصّہ لے رہے ہیں " " ہندوستان کے فلا<sup>ل</sup> لیر اور فلال وزیر فے بیان دیا ہے کہ فادیان میں بالکل امن سے "

سلیم کے اکثر ساتھی اب اپنی اپنی بندوفوں کا انتخری داؤ نڈ چلاچکے تھے سلیم نے اپنا انتخری داؤنڈ چلانے کے بعدٹا می گن اپنے پاس لیٹے ہموئے آدمی کے مبرد کی

نے اپنا آئن کری لاؤنڈ علانے کے بعد ٹامی گن اپنے پاس لیٹے ہوئے آومی کے مپرد کی ا اور تقبلے سے بہتول نکال کر مجبکڑے سے اتر ااور زمین پر رینگنا ہوا دوسرے میپکڑے ہے۔ بریں ریس ریس

ادر تھیلے سے چلول تھال ترجیز کے سے انر ااور رکبین پر ربیلیا ہوا دو تسرے تھیلوے پر داؤد کے پاس بہنچا۔ داؤد کے قریب لیٹا ہوا ادمی سر میں گولی لگنے سے شہید ہو مرد انداز کر سے سے سے میں میں میں میں میں ایک میں ایک کا میں ہوا ہوں کا میں میں کا میں ہوا ہوں ہوں ہوں کا میں

چا تقاا در اس کے ار دگر د سامان کی پٹیاں اور بوریاں گولیوں سے حیلنی ہو چکی تقیں۔ داؤد کی پیشانی پر نون کی لکیر دیکھ کرسلیم نے کہا '' داؤد تم زنٹی ہو ؟'' اس نے جواب دیا '' گولی میری کھویڑی کے اُوپر سے پھسل گئی ہے۔ بے جھے

معمولی خوامش آئی ہے " معمولی خوامش آئی ہے " روز میں اور اس اور

سلیم نے کہای واقد امری بارگود ختم ہو چکی ہے، صرف بیتول کی چند گولیاں

داؤ دنے کہا "میرے پاس شاید دوراؤنڈ اور ہوں گئے " سلیم نے بینیلے میں ہاتھ ڈال کر دستی ہم نکالتے ہوئے کہا " یہ لوا" ایک گولی آئی اور سلیم کے کان سے مس کرتی ہوئی گزرگئی۔

داو دچلایا ساپا سرتیج کرلو ! اسلیم نے سرتیج کردو! " سلیم نے سرتیج کرتے ہوئے کہا سیم نے سروداؤد جلدی کرد! "

" ثم كهال جارس مي و؟ " داؤد ف مركراس كى طرف ديكھتے ہوئے سوال كيا۔ سليم في جواب ديا۔ "باتوں كاوقت نهيں "

سلیم نے دینگئے ہوئے ایک آدمی کے باس پہنچ کراس کے سرسے پکڑھ ی آزوائی اور حبلہ ی سے اپنا سراور نصف چرے کے گر دلپیبط کرسکھوں کی طرح www.allurdu.com

بويكے تھے، اعنوں نے حملہ آوزوں كاايك كروہ آكے لگاركھا تھا۔ سكھ سوارو كالك گروه چیکشوں کی طرف بشرطِ الیکن گولیوں کی بوجھاٹے انھیں منتشر کردیا۔ بہیل جتھا مسلما لذں کے ساتھ اس طرح کتھ کتھا ہو چپاتھا کہ ان پر فقط اِکا دکا فائر کیے جا سکتے تھے۔ عورتين اورنيج سراسمه مهوكم ياني مين اتركيئ تق يون بون مرد درياكي طرن ہمٹ رہے تھے، عورتیں دریا میں گرسے یا نی کی طرف بطھ رہی تھیں سکھوں کے ایک زبر دست محطے نے جند آدمیوں کو دریا کے اندر دھکیل دیا، اور تورنین حینی جِلّاتی ایک بره و روا کے نیز دھا دے بین علی گئیں ۔ بعض مرد اب مقابلہ کرنے کی بجائے انھیں ڈوسنے سے بچانے کی کوٹ ش کر تہے تھے،ان میں بھی بیشترا لیسے تھے ہوتیر نا نہیں جانتے تھے۔ نتیجہ بیرہواکہ عورتوں اور بچوں کے سابھ وہ بھی ڈو ب رہے تھے۔ حولوگ جھکٹووں کے اردگرد زمین برلیٹے ہوئے تھے وہ کیمپ کے باتی لوگوں سے کمٹ چکے تھے۔ بندو قوں سے سلح اُدمیوں کی گولیاں حملہ اُوروں کو قریب أفي سعدوك ديرى تفيس سكھول كى ايكمسلح تولى ايك طرف كوئى سوكردوردين پرلیعط کران برفائر کرسنے لگی۔

تملہ آوروں کے بیتھے کا لبڈرایک شکی گھوڑ ہے برسواد جنگ کے میدان سے کوئی ڈیٹر ھ فرلانگ دور کھوڑا تھا،اس کے دائیں اور ہائیں دواور آد می کھوٹ ہے تھے۔ برھیپوں اور تلوادوں سے مسلم مسلمانوں کا گروہ سکھوں کی ایک ٹوئی کو دھکیلا ہوا جھیدار سے کوئی پچاس گز کے فاصلے تک سے گیا جنھیدار گھوڑ ا آگے جگا کہ چلایا ''بے غیر تو ائمہیں جی جی میٹتے شرم نہیں آتی '' سکھوں نے پلیٹ کر جوائی حملہ کیا اور تھوڑی دیر میں سوادوں کی ایک ٹولی میدان سے نکل کرمسلمانوں کے حملہ کیا اور تھوڑ کی دیر میں سوادوں کی ایک ٹولی میدان سے نکل کرمسلمانوں کے

عقب میں پہنچ گئی مسلمان اپنے پیچھے کئی لاشیں چھوٹ نے کے بعد ایک جگہ

سؤارون كالكيرانور كردوباره ابين رسي سيع ساتقيون سيراطي

ہوکد اپنا مھوڑا ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی لیکن سلیم نے اچا تک اپنا سراٹھایا ایک ہا تھ سے باک موڈ کر گھوڈے کا دُرخ دوبارہ جھیدار کی طرف کیا اور دومسرے ہاتھ سے برجھی اس کی طرف سیدھی کر دی سے تھیدار نے جھنڈا پھینک کر ایا ایستول نکالا لیکن اتنی دیر میں سلیم کی بر بھی اس کے سینے کے آرباد ہو چکی تھی۔بدعواس کھوڑا جقىداركى نين من كى لاىش بے كرايك طرف بھاگا، اس كا ايك پاؤں ركاب يى عِينَا ہوا تقا اور سرز مين سے ركر كھارا تھا سليم ف اورپسے حكر كاشتے ہوئے اس کے کھوڑے کو گھیرااور اس کاڈخ ہجوم کی طرف مجیردیا جنصبدار کا ایک ساتھی گرا موا جهندا الماسف ك كوئسش كرر ما تقا يسليم ف محدد امور كرسبنول بكالااوداك وبین دهر کردیا و درسراآدمی بوری دفتارسے اسے ساتھیوں کی طرف بھا گیا ساتھ بد حواس گھوڑے کی باگ بکٹ لی اور کو د کر اس کی بیٹے کیا بیند قدم کے الوايه كهدوا تفايد جفظ دارماد إلى مجتمع داد ماداكيا "مكومن ميس سعادف اب فاصلے بدابک اورسکھ سوادایک مسلمان بدنیزے سے حملہ کردہ اپنی جينتي چلاتي لركيون كوانها أنها كر كهوروں بر دال رسيد عقر، اس كي طرف اس لاعظی سے اس کے وار دوکنے کی کوئشش کررہا تھا سلیم نے جلدی سے دبیت وقت متوجر ہوستے جب بدحواس گھوڑا بھادی بھر کم لاش کو گھسٹیا ہواہجوم کے میں دھنسی ہوئی برتھی نکالی اور تھوڑ سے کو آگے برھاکہ سکھ کی سبلی میں تھونب درمیان پنچ سپاتھا۔ پانی کی ابک کھائی برسے کو دستے ہوئے دکاب ٹوٹ کئی دی۔اس کے بعداس نے ایک لمحد کے توقف کے بیز کھوڑے کی باک موڑ کر ایر اور كيجر سے لت بت لامن زمين برآر ہى -

و جنه بدار مادا گیا \_\_\_ جنه بدار مارا گیا " آن کی آن میں ببرخبر میدان میں ہر سکھ کے کا نوں تک پنچ چکی تھی سلیم کھوڑا بھاگا اواسکھوں کے ہجوم کے قريب سيكرزا توجمعبدار كاسائفي جلاباً في وه دمكيو، وه جار باسع فيجبدار كواس نے مار اسمے " لیکن ہر سکھ اپنی اپنی کہ رہا تھا جنجیدار کا ساتھی محسوس کر رہا تھا کہ اس منگامے میں اس کی آواز صرف اس کے اپنے کالوں کومتا ترکررہی ہے۔ شام ہورہی تھی مسلمانوں نے اسخری بادلودی قوت سے حملہ کیا اور سكهول كوبيجي بران لك يعبض سكه حوجهيداركي موت سيربهت زباده بدحواس

ڈھاٹا باندھ لیا۔ بھراپنی شلوار کے پائنچے گھٹنوں سے اوپر چیٹے ھانے کے بعدوہ اُٹھا اور الإرى د فرار كے ساتھ بھاكما ہوا دست بدست لڑا فى كرنے والے بجوم بيں جا گھشا۔ ایک طرف سواروں کی لڑتی برتھیوں ادر نیزوں سے مسلمانوں کو دریا کی<sup>۔</sup> طرف دھكىل دىمى تفى سلىم نے ايك زخى سكھ كى بر بھيى اُٹھائى اور ايك سوار كے عقب بین بننج کیا محب سکھ سوار ایک گرسے ہوئے مسلمان پر مجمل کر بر هی کا وار كررها تقا، سليم في الك بره كراوري طاقت كي سائق اس كى كريس برهي مارى اورائسے دھکیل کر برھی سمیت ایک طرف لڑھ کا دیا۔ سوارکی برھی پنچے بڑے دینے مسلمان کوسلکنه کی بجائے رہت میں دھنس کر رہ گئی سلیم نے بجلی کی نئی تیزی کے

لكائي او دمیدان سے باہر نكل آیا۔ اس كادخ اس طرف تقابیماں مجھیدار منچم كا بھنڈ الیے کھڑا تھا سلیم بھا گئے ہوئے گھوڑنے کی گردن کے ساتھ سرلگائے کھی زبن سے ایک طرف اور تھجی دوسری طرف اس انداز سے اطرف دیا تھا کہ جن سکھوں نے اسے دیکھا بھی وہ بہی سمجھے کہ ان کا کوئی زخمی ساتھی ہے۔ گھوڑے کو دورسے دیکھ کر حبصبرار نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ لو مهاراج سنگھ کا گھوڑامعلوم ہوتا ہے \_\_\_ارے وہ زخمی ہے گھوڑار وکو!" جمفیدار کے دوساتھی آگے بڑھ کر گھوڑے کو جمار نے لگے لیکن سلیمان عدائد الراسك كل كيا ورسيدها جهنداد كى طرف برها جهيدارن بدينان

نے بین جلے بسپاکیے لیکن اب ہماری بارودختم ہوچگی ہے۔ یں ایک گور دوارے

مع المحد سوكار نوس اور دورا تفلين هين كرالايا تقاليكن اب ميرس ياس مرف دو

روہ بھی آگئی ہیں۔ ہم نے گولیوں کی اواز سُن کرا تفیس جبندا دمیوں کے

سلیم نے اپنے تخبیط میں ہائے وال کر سبتول کی جند گولیاں نکا لئے ہوئے

باقى سب خالى ما تقسقے - امير على في مايوس بوكر كها يو و اب زباده تيادى

سلیم نمی او امیر علی ا اگریهان ہادامشن ختم نهیں ہو گیا توخد انتے

ادھیدات تک کیمی کے لوگ دیت کے گڑھے کھود کھود کر شہیدوں

کودفن کرتے رہے۔ شہیدوں کی تعدا دسات سوسے اوپر بھی اور زخمیوں کی

لعداداس سع قريبًا دُيرٌ هد كنازباده عتى دريامين كود كردوسين والي عورتول اور

المركبون اور بحون كى تعداد كاندازه بالنج سوك لك معكم مقا اور قريبًا دهانى:

سوآومی انھیں بچانے کی کوسٹسش میں ڈوب چکے تھے۔سوادوں کی ایک

سائقة مقورتى دُورنيچيك درياك كنادى بىلاد ياسىدىي يوچينا چابتا بهول كمآپ

کا "صرف یہ امیرے باقی ساتھیوں کی بارد دبھی قریبًا ختم ہو چکی ہے "

ایک اور آدمی فے کہا رسمیرے پاس چارگولیا ل باتی بین "

ك سائقة والبي أني ك يهيس برقميت بدبارود حاصل كرنا پراس كى "

داودنے کها يرميرے پاس شايد اسين كن كى كچو كوليال مين "

كارتوسس رەڭئەين "

کے یاس کتنی بارور سے ؟"

وسائل بداكر ديے گان

وعدرتول كاكيا حشر موا؟

تے، میدان سے ایک طرف مکل کر کھڑے ہوگئے۔ دالفاوں سے مسلح سکھوں نے

سليم ادبرسے حکر لگا کر سرپٹ گھوڑے برملند آواز میں یہ کہتا ہوااُن کے

ا پنے باقی ساتھیوں کوعین فتح کے دقت یکھے ہٹنا دیکھ کر بہر گروہ پہلے ہی

مرِمقا بل سے ابنی گولبوں کا جواب مذیا کہ آہستہ آ ہستہ اسکے بڑھنا مشروع کر دیا تھا۔

قریب سے گزر کیا <sup>رو</sup> جتھے دار مار اکیا ۔ پاکستانی فوج آگئی \_\_\_ بلوچ رحمنط گھ<sub>ا</sub>

برایشان ہور ہا تھا۔ اب لیڈر کی موت کے ساتھ یاکستانی فوج کی آمد کی خرسنی توان

بس سے بعض آکے بڑھنے کی بجائے بیچے کھسکنے لگے سکھوں کو لیسیا کرنے کے لیے

اب انتخری ریلے کی صرورت مخی۔ اچانک ایک طرف سے گھوڑوں کی ٹاپ ادر

اس کے ساتھ اللہ اکبر کا نغرہ ساتی دیا اور اس کے ساتھ ہی بندرہ ہبیس آدمیوں

کی تولی کھوڑوں بریمودار ہو تی ۔ سوار مار دھاڑ کرسنے بہوئے میدان کے ایک

محدسد دوس معرد تک جا پنجے ان کے پیچھے ایک بیدل کروہ مودار ہوا۔

چھڑوں کے ارد کر دیلیٹے ہوئے آ دمیوں کے پاس پنچ کر کہا <sup>پر</sup> دسمن مھاگ

امید سنے عزم اور نئی قوت کے ساتھ مبدان میں بڑے ہوئے زخمبول کے ہمیار

اعظا كر يحط كرام يع عقر ميدان خالى بهوكيا يسوارون كا دسته ايك ميل نك

سکھوں کا پیچھا کھنے کے بعدوالیں آیا توسلیم کومعلوم ہواکہ اس نے گروہ کا لیڈر

امير على في سليم كوديكھتے ہى كما يو بجائى إيميس بزد بي كاطعنه بذدينا جا

رہاہے ۔۔۔ اسم بھرخدانے تہادی سن لی ہے جملہ کر دو!"

سليم في إينا دُه ها ما امّار كرى بينك ديا اور كهور سي ميلانك تكلفي الله

وه لوگ خبفیس مقوط ی دیر پیلے سوفیصدی اپنی موت کا بقین مفا ،ایک می

www allurdu com

ٹولی بند رہ کے قریب لٹ<sup>و</sup> کیا ں بھین کر اپنے ساتھ ہے گئی تھی ۔ حملوں کے دوران میں ملاحوں کو دوسروں سے زیادہ ابنی جانوں اور اپنی كشتيوں كى فكر بہو ئى بينددن قبل سكھوں نے كيمپ براس وقت حمله كيا تھا جبكالے اینی کشتیوں پر سواریاں لادی بھے متھے ۔ دو کشدیاں جتھے کی آ مدسے پہلے پہلے دو سرے كنارىك كى طرف نيكل كميتي ليكن مليسري كشتى برملاً حول كى بينى پارك با وجو دىد حواس انسابوں کا ایک پہوم ٹوٹ پڑا۔ ہرا وی اپنے اپنے گھری عودتوں کوکشتی میں گھسپڑنے کی کوششش کردہا تھا ہیتے ،عورتیں ، مریض اور زخی جو پہلے سواد ہوتے تھے ، کشی پرنے حملہ اوروں کے بنیجے دیے جارہے تھے کشتی کمرکے برابریانی میں ڈکی ہوئی تقى اود نوجهسے اس كے كمارى يانى كى سطح كو چود ہے تھے . جو لوگ ينچے كھڑے تھے. وہ ہاتھ بڑھا بڑھا کرکشتی کے ساتھ چھٹے کی کوشسٹ کردہے تھے۔کوئی کشتی کے سواروں کے ہائذ، کوئی ان کے گریبان اور کوئی ان کے باقر سے ساتھ نشکنے کی کوشش كرد ما تقار برشخض دوسرے كوسجھار ہا تھالىكىن سىب كىنے والى عظے اللكو فى نظار کشتی کے و د ملاح لوگوں کو دھکے دے دے کر پیچے ہٹاد ہے تھے کسی نے بديواسي كى حالت ميں ايك ملآح كا كھ تنا بكط كر أورير تركي هنے كى كوئشش كى ولاح جھك كراس كى كلائياں مرود رہا تھاك دوسرا آدى الآح كے بازوكے ساتھ جمٹ كيا اور ملآح سرکے بل بانی میں آرہا۔ اس ا فرانفری میں بعض آدمی شنی کو دھکیلتے ہوئے گہرے پانی میں نے سکئے۔ایک امرآئی اور کشتی کناروں تک یانی سے بھر گئی اور دوسری

اس حاد ترکے ساتھ یا فی میں ڈوب گئی۔ اس حاد ترکے بعد طلّح کشتیاں کمرکے برابر یا فی سے آگے نہیں لاتے تھے۔ آج بھی دہ جتھے کی آمد کے آناد دیکھتے ہی اپنی کشتیاں والیس لے گئے تھے ادر محلے، کی شدت کے بیش نظر اعفیں امید مزمتی کہ دہ دوبارہ والیس آکریسی نندہ السان

مود کھیں گئے۔ دوملاً حوں نے اپنی کشتیاں جبندمیل دور ایک اور کیمپ کے پاس سے مانے کا فیصلہ کر لیا تھالیکن حب سکھ لیسا ہوئے تو وہ اپنے دلوں میں ایک نیا

مانے کا فیصلہ کرلیا تھالیکن حب سکھ لیسپا ہوئے تو وہ اپنے دلوں میں ایک نیا دلولہ محسوس کر رہے تھے۔ فقیر دین نے اللہ اکبر کا نغرہ لگایا اور باقی للح اسکے ساتھ مٹریک ہوگئے۔ محقود می دیر میں وہ اپنی اپنی کشتیوں بید دوسرے کنا دے کا درخ

كردسے شخف

جب سلیم زخمیوں عورتوں اور بچّ کوکشتیوں پرسواد کرانے ہیں مصروف تھا، امیرعلی نے داوُد کا ہاھ بچڑا اورائسے چند قدم ایک طرف سے جاکر سوال کیا۔

«داوُداب *کیا ہوگا* ؟"

" بهال مملوں کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے " داوُ دیف بے پروا ٹی سے بوا ہیا۔ «لیکن بارود کے متعلق تم نے کیا سوچا ہے ؟"

۔ ی بوریسے میں ہے ہی جو ہے ؟ " کچھ نہیں۔ اب ہم نے کئی دلوں سے سوچنا تدک کر دیا ہے ۔ صرف سیم سوچاکر تاہیے اور اب شاید وہ بھی سوچنا چھوڑ دیے "

امیرعلی نے کہا یہ تم نے کہاتھا کہ تہا ہے پاس اسٹین کی کچھ کولیاں ہیں " مہاں!"

" وه مجھے دسے دو۔ مجھے ایک جگرسے اسلحہ طنے کی اُمیدیہے "

داؤدنے کہا۔ 'میں تہائے ساتھ جاؤں گا۔ ہمیں انفل کی جند کولیاں بھی ملکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میربے پاس ایک دستی ہم جھی ہے' تم کب جانا چاہتے ہو؟''
" رہیں۔ "

روگ در گھوردوں پر؟"

> " جال !" "جلو!"

www.allurdu.com

امیرعلی نے کچھ موچ کرکھا "مسلیم سے اجازت لیننے کی اجازت ہوگی ۽" " اسے منت بتاؤ، وہ ہمینشہ خطرے میں اپنے ساتھیوں سے آ کے رہنے کی کوشش کرتا ہے "

"ا**ر!**"

علی الصباح نمازکے بعد سلیم نے داؤد کوغیرطاضر پاکساس کے متعلق لینے ساتھیوں سے بوچھا۔ ایک آدمی نے اسے بتایا کہ میں نے دانت کے وقت داؤد اور

امیر علی کو گھوڑوں پرسوار ہوکر کیمیب سے نکلتے دیکھا ہے۔ایک ادر ساتھی نے قدیسے مذبذب کے بعد کہا '' میریے پاس دا کفل کی جو گو لیا ن جی ہوئی تھیں وہ

داؤد سنے مجھ سے لے کر اپنے ساتھی کو دیے دی تھیں۔ میں نے پوچھاتم کہاں جا رہے ہو و لیکن اس نے دہی ہواب دیا کہ میں دالس آگر بتا وّں گا!" میں نوفیر ملی میں میں موجود میں اللہ میں کر نام

ں ہے، یں ہوں سے میں کہا یہ مجھے معلوم ہے، وہ کہیں سے بارود حاصل کنے سلیم نے مغموم لہجے میں کہا یہ مجھے معلوم ہے، وہ کہیں سے بارود حاصل کنے ہیں یہ

ایک آدمی نے کہایہ اگر کہ بس سے تھوٹی بہت ہے بھی آئے توہم ایک یا دو حملوں کا مقابلہ کر سکیں گئے ۔۔ اس شکست کے بعدان کا تا زہ حملہ بقیناً زیادہ شدید ہوگا ہمیں ان لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ جننے آدمیوں کوکشتیاں دوزا

ری رہ عدید ہر ماری کی مرس کی حدیدی چہید بیاری زور بی اش نکا لتی ہیں اس سے زیادہ نئے آدمی آجاتے ہیں۔ بیاری زور بی ارش اش ختم ہور ہاہے۔ اگر مپند دن تک عملہ مزجی ہوا تو بھی ہو بیادی سے بچ جائیں گے'

دہ نجوک سے مرجائیں گئے۔" سلیم نے کہا یہ پرسوں پاکستانی سپاہیوں کی حفاظت میں ہزاد وں آدمیو کا قافلہ کپ پرسے گذر گیا ،اُوپر والے کیمرپ کے لوگ بھی اس میں شامل ہوک<sup>نگل</sup>

کے لیکن ہمیں برونت اطلاع نہ مل سکی اب ہمیں مسلمان سپاہیوں کی مفاظت ہیں انے دائے کسی سنے تافیل کا نتظا دکرنا پڑے ۔ یہونہی کہا محفوظ ہو وہاں پہنچ جانا چاہیے ۔ علام علی اتم ابھی صادف کے ساتھ ردانہ ہو جانا ۔ دیکھواگر ابینے گوڑوں میں سے کوئی آمس پاس جرد ہا ہے تو لے جاؤ ۔ ورینہ امیر علی کے آدمیوں سے ددگھوڑے دوسراکنا دہ محفوظ ہے ، اس بیر تم ہیں سے دریا جو کرکے کے سے ددگھوڑے سے دریا جو کرکے کے

سے دد هدارے کے دوسرا کنارہ هونظہ ہے، اس بیے کم جیس سے دریا عبور سے

بُل کی دوسری طرف جاد اور ہمیں وہاں کے حالات سے باخر رکھو۔اگر مسلمان فہ فہ کا کوئی افسر سطے تو اُسے بنا و کہ اس بیل بہت تا کی عزودت ہے۔ "
فرج کا کوئی افسر سطے تو اُسے بنا و کہ اس بیل بہت تقل بہرے کی عزودت ہے۔ "
بہ باتیں ہورہی تقیس کہ کسی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے "ادھرد بھے۔ "

سلیم کھڑا ہوکر دیکھنے لگا۔ اُسے تین فرلانگ کے فاصلے پر دھان کے کھیتوں بیں ایک سوار دکھائی دیا۔ گھوڈامعمولی دفتارسے آرہا تھا۔ سلیم نے انتہائی کرب کی عالت بیں اپنا سر بھکالیا۔ سوار نے قریب پنج کر گھوڈاروکا، لوگ بھاگ کراس کے گرد جمع ہوگئے۔ یہ امیر علی تھا اور اُسکی گود میں ایک لاش تھی۔ داؤد کی لاش۔!"

لوگوں فے لاش کو آباد کر زمین میر دال دیا ۔ امبر علی میم نوابی کی حالت میں

گولسے سے اند کر ایک لمحہ زبن کے ساتھ سینہ لگاتے کھڑا دہا ۔ سلیم نے انگے بڑھ کراس کا باز و مکر سے ہوئے کہا ''امیر علی اِ اسیم علی اِ اسیم کے اسیم کے بغیر دوقدم نیجھے ہٹا اورلٹ کھڑا ہا ہوا زبین پر گر ہڑا۔ اس کا قمیص خون میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کا قمیم و فرن میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کا قمیم و فرن میں بھیگا ہوا تھا۔ ایک لوجوان لوگی دھاڑیں مارتی ہوئی اسکے بڑھی اور الیم علی کا سمرا بنی گور میں دھے کر مبیطے گئی۔

مىلىمىنى داورى طرف، دىھاراس كاسىينۇلىوںسى ھىلى تھار إتاللىك ، فاللىك تىلىلى تىلىلىد ئاللىك ئىلىلىد ئاللىك ئىلىلىد ئاللىك ئىلىلىد ئىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىد ئىلىلىد ئىلىلىد ئىلىد ئى

کے فریب بیٹھ گیا۔اس کی نبض پر ہا تفدیکھنے کے بعدسلیم نے جلدی سے اس کی قمیم ا اعظ کر ذکھی اس کے بریط اور سینے بیں گولیوں کے بین ارخم تھے سلیم نے دوبارہ

نبض بربا خدر کها بهراس کی این محمیس کھول کر دیکھیں اور ارد گرد جمع ہونے والوں کی طرف متوجه ہموکر کہا '' اس کا پہال تک ہینچنا بھی ایک معجز ہ تھا۔

جب آدمی در باکے کنارسے سے ذرا دور برط کر قبریں کھود رہے سکے،

امیرعلی کی بنوحوان بیدی سب کویه مجهاد بهی تفی " وه نهیس مرا، وه زنده سے تم سب یا گل ہو گئے ہو۔ فدا کے لیے السے اچتی طرح دمکیمو۔ تمہیں کیا ہوگیا تم زندوں كود فن كررست مو" وه سليم كاباز وكير كر است كلينيتي موني اين سفو بركى لائش

کے یا س لے اُنٹی " بھانی ہم انجی طرح دیکھو، بیرنو یا کل ہو گئے ہیں۔ یہ زند ہم، ميراشو برزنده بعداسيكوني نهين مارسكتا "

"تم ظیک کهنی مومیری بهن! وه زنده سے رشهیدمرانهیں کرتے " حب واؤد اوراوراميرعلى كودفن كردياكها توسليم كي دبيب حس وحركت

ان کی قبروں کے پاس کھڑار ہا ۔ کسی نے اس کے کندھے پڑ ہا کا دھتے ہوئے کہا۔ مر داوُد آپ کابھانی تھا ؟"

الداوداودامیرعلی دونوں میرے بھائی سق "سلیم برکہ کر فبروں کے

یاس ایک جھاڑی کے نیجے نڈھال ساہو کر بیٹھ کیا۔ مصيبنول اور مابوسيول كے مقابلے ميں مال فعن كى دہ قوت جے اس

نے جیند دنوں سے گرتی ہوئی صحت کے باو جود قائم رکھا تھا،اب دم توڑدہی مقی ـ گزشته چاد دنول سے اسے ملکا ہلکا نجار رنتها نضا<sup>، تاہم</sup> اجتماعی احساس <sup>کی شد</sup> نے استعبان تعلیم کا اصاس مہرنے ویا۔ اگر شتیاں کیا سے سراتیں تولوگیاد

بہجنے کے بلے ایک دوسرے سے سبفت مے جانے کی کوشش کرتے اورا فرانفری

ع جاتی \_\_\_\_ سلیم کو بجوم پر قالوگ پانے کے بید کئی کئی گفت کنا سے رپھوا رہنا بڑنا۔ المان سے اطمینان ہونا تو وہ مرتصول اور زخمیوں کی تیمارداری کرتا عشاکی نمازے بعدادھی ن ك وه كيمپيريس حكرر لكامّاء بهريدارول كوموشيار رسيفى تأكيد كرمّا محاسف كوت ا بی انیاب یا مجرنے کی بجائے اس کی پینواسش ہوتی کہ کوئی مجبوکا ندرہے۔ مجراسے حب

الملاع ملتى كه أس باس كيسي كيمب يا قافط برجمله مرقا توده مستمح سائفيول كيمراه ال پنج جانا۔ دا وُداسے اکثر کہاکر تا تھا "سلیم! تم آرام کرو، تمھاری صحت گررہی ہے،

نهادازنگ زرد مور باست " نكين ده جواب دنيا" بهائى! مين تهيك مول تم ميرى نكرزكرة" ادرآج وه دادُد کی قبر کے پاس بیٹھاسوچ رہاتھا "کاش ا آج داوُد مجھے یہ کتا سیم مْ لِيكَ مِا وَ "\_ استِ شدّت كه سائفه ابني تنها في ادربي لببي كا احساس مور ما نفا-اكب يخف كها ماليكر آياليكن اس في كهار مجھ كھوك بنيس وادر زمين برلميط كيا۔

تورى دىرىدىد دەسور با تھا۔ نىندى حالت مىل دە وقت ادر بعد كے بردول كو أنظاماً موا نامراه حیات کے اس کنامے مہنچ جیکا تھا جمال ماضی کی مسکراہٹیں دفن تخنیں \_\_وہ رادر' مجید' حلال اور سبیر کے ساتھ گندم کے تہاما نے تھیبتوں میں کھیل رہا تھا۔وہ اُن کھے

ماتة درختول میں برندوں کے محمو نسلتے الاش کر رہا تھا۔ وہ چیکتے ہوئے پروں والے وال كيسي بهاك ر إتفاء وه رسكار نك كے بيكولول كے ككرست بنار باتھا۔ بيرده لينے خاندان کے کچوں کے ساتھ حجُولا حجُول رہا تھا۔ گھرکی عورتوں کے درمیان بیٹھا انھیں کہانیاں نادہاتھا۔ ا خرینظر قوس فزح کے رنگول کی طرح رواوش ہوتے گئے، بھردہ چاا مایل

الالك أك كے شعلے عبول استھے مشعلے مبند موتے كئے۔ اب اس كے ادوكر دستكروں

<sup>رر،</sup> ورتیں اور بچے قبیقیے لگا رہے تھے۔ ہاگ سے شعکوں نے انھیں جھیالیالیکن فہقیے الحاطرح مُشائی دیبنے دسیے ے ساتھیول نے بعض عور تول اور بچال کوسواری کے باہے گھورے دے دیتے۔ ب ت سے نوجوان سلیم کرے ارکی حالت میں جیور کر تنہیں جانا جا ہنتے تھے۔ تورتیں

می اینے محسن کوساتھ کے جائے بڑے رکھیں لیکن سلیم اپنی ضدر برفائم رہا۔ اپیلوں اور عاد کے حواب میں اس کا بہلاا در آخری حواب میں تصاکہ " جب یک بیر تمین لی نہیں

ارنا میں مہیں رہوں گا۔"

غلام علی صادق اور چار اور اور می حضول نے مرتبے دم کک سلیم کا ساتھ دینے کا الدكيانها وبين رسب ومنصدت سع ببله والدار فسلم سه كها " من الب كم سعلنى

ات کچوس جها بول -آب سے بہت بڑا کام کیا سے لیکن اب آپ ہمادے ساتھ جلیے!

الاکتان کی اجازت کے بغیراپ کی حکمہ اپنے دوا وی چھوٹے نے بیے نیار موں ۔ سلیم نے کہایہ آپ کے آدمیول کی ہر حگر ضرورت سے۔ اگر آپ ہارے لیے

الرائه ي چائية بين نوسمين بندوق كے جندرا وَنَدُ دے ديجيے ۔ " والدارنے کچھ کے بغیرا پنی پیٹی سے چند راؤنڈ سکال کرسلیم کورے دینے۔

ل كے ساتھيوں نے بھي اس كي تقليدكي اور ساتھ ستر گولياں جمع كر كے سبيم كو

حوالدارنے کہا " یہ بار و دہت تھوڑی ہے۔ آپ حبدان حبد باقی آدموں کو بار الملف كى كوشش كريد - اكرم محصا جازت مى تومين خود بيال آنے كى كوئشش كول كا"

سلیم نے کہا یہ میں آپ کو ایک اور تسکیف دنیا جا بنیا ہوں یا تحال کو لاکھ کے لیے کیا تحال اور اور حرکچھ آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا الاس كے بعد آپ مجھے حكم دے سكتے ہيں "

سليم سن كهار أب بهارى فالمنو بندونيس بي جايير اب شاير بم ان كي حفاظت <sup>ر کی</sup>ں ہم سنے ان میں سے ایک ایک سکے بدلے کئی گئی جانیں دی ہیں ۔ انخیس قوم

"سلیم اسلیم!!" کسی نے استے شخصور نے ہوئے کہا۔ سلیم نے انکھیں طولیں اور اجانک انگھ کر مبیطے گیا ۔۔۔ جندم داور عور نیں اس کے گرد مجمع تھے۔ ایک شخص نے بانی کا كتوراس كى طرف برهان بوئ كهار يجي الآب بانى مانك رسم نفيه.

سليم كاحلن خنك بهور باتصاراس في كلورا في رمنه سد لكاليا اور بان بينيك لعد دوباره زمين پرليشنه موسئه كهايه مين ني خواب مين يا في ما نيكا موكا!" اکیک سفید کرشیں آ دی نے سلیم کے مانتھے پر ہاتھ رکھتے ہوگئے کہا یہ بیٹیا اتھیر بخارسي علوا مي تحس اليف كحوال ريك حينا بول " يامير على كا جايقار

سليم نعاس سع بيها "كمال لع جلت بين آپ مجھ ؟" ا میرعلی کے بچاہے جاب دیا " ہم علی کی طرن جار ہے ہیں۔ آ کیا آدی موج ممبط کے جارسیاہی نے کر پہنچ گیا ہے۔"

ابینے اردگرد جمع ہوئے والے آدمیول میں غلام علی اور اس کے سانھ ملوج اثمنظ كے ايك حوالداركود كيدكرسليم دوباره أوكر ميدكيا۔

غلام على نه كهار مهير كي رينجية بي يد ل كي كار الله حوالدارنے کہا " ہمارے کپنان صاحب نے حکم دیاہے کہ کیمیپ کے لوگ ٹام

سے پہلے پُل پر پہنچ جامئیں۔وہ ایک فافلہ لینے کے بیے چلے گئے ہیں اور ایھوں نے سمیں آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ آپ لوگ جلدی جلیں۔" ایک کھنے کے بعد فریبادس ہزار انسانوں کا فافلہ کی کاف کو چ کر رہاتھالیان

در مراسكة قربب بياد ، كوره م الا بهج اور زخى بن كالبيدل جل كري ك بنيا مُشُوارتها الْوُسى سع جانے والول كو د مكير رہے منے يعنى كے عزيز النين چور كرمين جا

حاجة تحصلين سليم نه الحنين اطبيان دلاياكه وه كل صبح نك پارمپنجا ديد جائين كخ آب لوگ ي عبوركر نے كے بعد الحقيل وبال سے لے جائيں۔سليم كے مشورے بر

کی امانت سمجھیے۔ قوم کواب ال جیزول سے زیادہ میں شیخ کو الم اللہ اللہ www.

حب قاقلہ روانہ ہوگیا توسلیم نے آگے بڑھ کردریا کے کنارے ملاحول کی طون مربع موكركها" بهائيو! اب تماري أخرى وورجه م خلاك يد إحمله بون سے يها ال لوگو*ل کو نک*ال لو<sup>،</sup> وہ ہبت حلیہ آئیں گے۔ میں جاننا ہوں تم تھک گئے ہو <sub>ہے</sub> ہم

سب تفك كني بين يرسيم يه كه كرزمين يراسط كيا-صادق نے آگے بڑھ کرسلیم کی نبض پر ہا نھ رکھنے ہوئے کہا '' غلام علی! برنجار سے جل رہے ہیں۔ آؤ! انصبی یار بہنچادیں "

سليم بولا" منيس! منبس! تم ال لوكول كى فكركرو، ميس تصيك بول مر كام كرور لوگول كواك مبراكتھاكرد والاج كى خالى بوريال ريت سے بھرلوا وركنار سے تھوڑى مورنتن چارمورچے بنالو۔"

. غلام على اورصا دق على ف الحاكر سليم كو الك جهاري كي سائر ما والديااد موریجے نیا نے مین شغول ہو گئے۔

فقيروين اللَّاح البين ساتهبول مسكه، ربا نفارٌ بهائيو! أج بهارا امتحان بيريا قسم کھانا ہوں کہ حب تک بدلوگ پار نہیں پہنچ جاتے، مجع پر بنید حرام ہے "

ا وهي دات تك ملاّح ايب مزار آدميول كونكال جِكِ فضر لبض آدى قلفك ماتھ کی عبور کرنے کے بعد اپنے اپنے عزیزوں کو لینے کے لیے دوسرے کما ہے بہتے

جِك عظه اب كونى بإنج سوآدى باتى تقداور الله حول كوير فين تفاكه وه تبسر بر تک انھیں بھی بار نہنچا دیں گے لیکن بارہ بجے کے فریب ڈیبرھ سوسلمانوں کاایک بنا

تا فلہ دہاں پہنچ گیااور ایھوں نے اطّلاع دی *کہ سکھوں کا جنّھا*ان کے نعاقب <sup>یں آ</sup> ر إجدا تفول نے پانج سوآومیول کے ساتھ نالد کرن عبور کیا تھااور راستے میں حمیون اورسٹیدوں کو چیوڑتے بوئے بہال پہنچے ہیں۔ وہ ملاّح سواس کا اے پر تھے کیا ملاّح

بنے ہی کشتیاں کھرکر دالیں چلے گئے۔ فقیرون نے سلیم کو لے جانے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا یہ نہیں! انجی میرے انھ نبدوق حلاسکتے ہیں "؛

ایک بجے کے قربیب جب دوسرے کنا رمے پر بندوقول کی زم ترط سنائی دسے رى تقى تو نين أدى بجا گئة ہوئے الا حول کے پاس بہنچے ان كى فرمي ور ديا ل دكھ كه للآح ال-كے كرد جمع ہو۔ كئے۔

اک نوجان نے اپنے ساتھیوں سے کہاتہ ہی بین ہے " محدوہ الدول کی طر

متومِّرُول ممبي حلدي سے يار بہنجا دو "

اكك مِلاَّح نے حواب دیا يہ مهيں كوئى اعتراص نهيں، ليكن آب بتين آ دى داں جاکر کیاکر سکیں گے۔ آپ آئے بھی نوتیں آدمی اور وہ بھی دو را تفلول کے ساتھ۔ ادر دہاں شاید ایک پوری فوج گولیاں برسار سے یہ

نوج إن نے كها" خدا كے ليه وقت ضائع مكرد "

نوجان کے ایک ساتھی نے کہا "کیتان صاحب، ایراس طرح نہیں انیں گے۔ ان کے مان میں بات کرنے کی اجازت دیجیے۔"

فقردين الله صنع أكر محركها يربحان صاحب أبناراض مربول يكيان ماحب کے سیاہی اس حکہ کی حالت دکھے گئے تنے۔ وہاں حرف بیما راور زخی ہیں ۔ اہ بادودی چندگولیاں مے گئے تھے من کی بدولت پانچ چھ آدی عبتے کورو کر موتے الل حب مك يولي في جه أدى ولل المعام سكم الكواليال برسان في رم ك رجب النائى بارد دختم برجائے گى توره چندنىلول يىل كىمىپ كاصفا ياكردي كے كيتان صاب كُوْلُوا لَا تَعَالُوكُمِ سَاعَة لِي كُولُونَة يَهِ يُ

نوجان - الحكار ميانى! مين سيدها الابور سي أدام بول - مجهيكسي بات كاعِلم نهين

المال الله المراه المركز المراه المراع المراه المراع المراه المرا كيتان ايك المحمين سيتول اور دومركين دوائيون كالحقيل يعكشن سعائر إا كيمپ كے مرواور ورتي كا اسے مروليظ ہوئے تھے - ان سے ذرا مط كرتھوٹے الصاررت كى بورايل كے تين مورچ تھے۔ سامنے كوئي ولير صوركز كے فاصلے سے اللہ اوروں کی بندوفنیں اگر اگل رہی تھیں اور مورسچے میں بنجھے ہوئے آدی اُن کی گولیو

کے جاب میں اگا ڈگا فائر کرنے تھے۔

كپتان اوراس كے ساتھى ريت ير رينگنے ہوئے آگے برھے كارے ير ليك مدے ایس انسان قدرے را متد موکر لیٹے لیٹے ایک دوسرے کی طرف اِشا رے

ارنے لگے ۔ایک آدی کوغلط نہی ہوئی اور اُس نے جھیلے کرکتیان کے ایک ساتھی کی الفل چينني كوشش كرتيه وي كهايه تم كون موج " سیاہی اُس کی اس حرکت برہیران ہوکر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کینان جو

أَكَ جائبِكا نَفا ' حبارى سے بيتھے مُڑا اور لولار" بجائي اہم دوسرے كمارے سے ہے ہے اِں اُدھرد کھیو، دُوسری کشتی پُرفوج آرہی ہے اوگ دوسرے کنا برے کی طاف دیجھنے للف أنظ دس كردور وسمن كے مارٹر كام م چٹا۔ حيد عور تول اور تحيّل كي چيني سائي دي-

برواس آدمی نے بندوق چیور تے موسئے کہا۔ سر بجانی ا معان کرنا ' میں سمجھانھا تم تن ك أدى موا درموري ميملكر في جارب مورد کپتان نے ایک مور ہے کے قریب بہنے کر آواز دی سیم! سلیم!!

"کون ہے ؟ "ایک آدی نے تیجے مطرکر دیکھتے ہوئے کہا۔ كبنان نے كهاية ميسليم كونلاش كرر با بركول - وه كهال بيع ؟ " " سليم أس مورجيمين مع-" اس في البيند دائين بائد اشاره كرتي بوكية لَمَالِهُ تَمْ فُوجَى بَوْ إِلَيْ تَصْهِرُو! مِنْ يَصْلِحُ لِي مِلْ وُود ديتِ جاوُ!"

یمال سے دومیل کے فاصلے برحبیب کاراسنہ نہیں تھا۔ تمبی وہاں سے بیتہ علاکہ فرش کمیں ئے آدمیول کونکال کریل کی طرف کے گئی ہے اور جو آدی رہ کئے ہیں ' انفیس تم لوگ شتیوں كه دريع باكتان لارسب بو-مين البيخ الك عزينك للشمين آبابهول اوراس كمتعلق مي جا نناہوں کہ وہ آخری وقت تک دہاں ڈ<sup>ٹ</sup>ار۔ ہے گا \_\_\_\_ بیں سلیم کاعزیز ہوں ۔ ٹ<sub>ابر</sub> تم میں سے کسی کواس کا علم ہو ۔"

سلیم کانام سی کربہت سے لوگ اس ۔ کے گرد حمع ہو گئے۔ نقیر دین نے کہا: "كيان صاحب،! وه بيارسه نكين آب ايك بهاله كوات كراس طرف لاسكة بي أي نهيں لاسكتے۔اسے بهال لانے كے يے جھے كوشكست دنيا نرورى سے " لوحان نے کہائے میں ایک ڈاکٹر ہول۔ بچھے پار پنچادو۔ شایداس کی جان بجا سکول۔

فقردین نے آگے بڑھ کرکشتی کارتسا کھولا اور کیتان اور اس کے دوسائھی کشتی ابھی وہ کوئی دس گنر ڈور گئے تھے کہ فقررین کو چاند کی دھندلی روشنی میں کنا کے کے ساتھ آدمیول کی ایک ٹولی دکھائی دی اوراس نے کہا "کپتان صاحب! سے ید

الموج رجنط كے سيابي أرب يين " كيبان لولاس اب يتجهرت دكهيور حلدي مينجوي تحوطرى دوراورآ كے جانے كے لعد فقروين كمالے سے اپنے اكب ساتھى كى

آوازي سُن را تحارٌ نقيري! نقيري! عُهرو! \_\_\_\_ سپائي آڪئي بي يُ نفیر دین نے قدر سے تذ بزب کے ابد حواب دیا " اکفیں دوسری کشی بر لے اُورُ! میں اب منجدهارمیں پہنچ پیجائوں "

فقيردين نے کچهددورکشتی روک لی اورکهائد بهال ران کے برابر یا فیہد -آپ

کپتان کے اشار سے سے اس کا ایک ساتھی مور ہے میں بلیٹھ گیا اور کپتان دائیں ہاتھ دوسرے مور ہے کی طرف بڑھا۔ ایک گولی اُس کے سرکے بالول اور دوسری پلیٹھ کے سائقة چپُوتی ہوئی گزرگئی۔

مارٹر کے دوگو لے یکے بعد دیگیرے چندفدم کے فاصلے پر پھٹے اور اوسے کا ایک جپوٹاسا میکٹرا اس کے ساتھی کے بازویں بیوسٹ ہوگیا۔ 

بجائے کسی اور آ دی کی آواز من کر اُس کا دل بیٹے گیا۔ "سليم بي بوش بيد- تم كون بو \_ به مورج ساكي ا دى في كهار

كيتان جواب ويدبغيرآ كربها سليم اوراول كى أراس الما بوا تها ركتان ف صلدی سے اس کی نبض بر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا " بیکب سے بے ہوت ہے!"

الهي مختوري دريمُوني ، بم كالحكر اس كي الأنك بركيف سے زخم آگيا سيكين باليروشي كى وجرزخم سے زيادہ اس كا بخارسے - اسے صبح سے بہت نكليف سے -آپ كهال سي استريس ؟ "

ورسي بهت دورسي آيا بول "

" آپ نے کشتی پر دریا عبور کیا ہے!"

"اگرکشتی والیس نہیں جلی گئی توخدا کے۔ لیے انھنیں لے جائیے! ہماری باروختم

"میرے پاس کافی بار و دہتے ہے کبنان کے ساتھی نے مورجے میں بیٹھ کر اپنی بندوق سیدھی کرتے موسے کہا" ڈاکٹر صاحب! اگر بھیلی کشتی پر فوج کے آدی آرہے

ہی تو بہت جدمیدان خالی ہوجائے گا۔ اس وقت گولیول کی بارش میں انحنیں ببال نے نکالناخطرناک ہے "

موریج میں بیٹھنے والے دوآ دمیول نے یک زبان ہوکرسوال کیا" فوج آرہی

« إِل ! " كَتِمَان نِعْ جَابِ دِيا اورسليم كى دائفل أَصْاكَرُو جِيمِي ببيمُ هَكَا إِ

مور بچے سے ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بہو کر دریا کی طرف د کھا اور ابنے سا تقيول سيه كهار مشتى ينج جارى بدوه شايد دائيں بازُوس ملكري كے " بندره منسط کے بعد فوج کے سیا ہیول نے فضامیں روشنی کا گولہ کھینیکا اور

اس کے ساتھ ہی مارٹر کے چیندگو بے بھینیک دیے۔ دومندف کے بعد سکھ یہ سکھتے موت بحاك ربع عقد " فوج آكني! فوج آگني! لبوچ رحمنط آگئي! "